





مُديرِ إعلىٰ منزههام كاشى جومان/رضواندرنس وانيال مثسى نائب مُدير فيجر ماركيننك ـ زين العابدين جي ايم بحثو (ايرووكيث باني كورث) تانونی مُشیر أكلم فيكس ايذوائزر - مخدوم ایند کمپنی (ایدووکیث)

اكست2015ء جلد:43 \$ اره:80 قیت:60روپے

وكن آل إكتان نوز بيرزسوماكل ركن أوسل آف بإكستان نوز بيرزا في يزز

MEMBER APNS

خطو کتابت کایتا 88-C II ع-88 فرست فلور خيابان

جاى كمشل\_ ديفن باؤسنگ اتفار في فيز-7 كراچي

فون غبر: 35893122 - 35893122 :

بى يىل: pearlpublications@hotmail.com

☆ منیجرسرکولیشن:محمدا قبال زمان ۱۵ عکاس:موی رضا/مرزامحمہ یاسر



### WW.PAKSOCIETY.COM

34



| 07 | كاشى چوبان      | <u>ہیٹ اسٹروک</u> |
|----|-----------------|-------------------|
| 09 | منوره نوری خلیق | زادِراه           |
| 13 | رضوانه پرنس     | محفل              |
|    | 2000            | T. Maria          |

### 🧗 باتیں ملاقاتیں

| 30 |   | ديان ترار | عاصمہ بہا ۔رے۔ |
|----|---|-----------|----------------|
| 33 | * | ئ خ       | منی اسکرین     |

لائف بوائے



اساءاعوان

رفعت سراح 35 تيريے عشق نجايا بيناعاليه 204

# ﴿ مكمل ناول ﴾

رحن، رجم ،سدانیائیں ام مریم 82 مبرالنساء

# Downloaded From Paksociety.com ناولٹ ﴿ ﴾

لمحول نے خطا کی تھی فوزیدا حسان رانا ہے پروں کی تتلی تسييم منيرعلوي 124

افسانے

اندركاانسان رضيهمبدى 54 176 طانتک صدف آصف 70



پرل پہلی کیشنز سے تحت شائع ہونے والے پر چوں ما ہنا مدووثیز واور کچی کہانیاں میں شائع ہونے والی برتحریر سے حقق قطبع وقل بین اوار ومحفوظ پرس کی بھی فرویاادارے کے لیے اس سے تمنی بھی جھے کی اشاعت یا تھی بھی ٹی وی چینل پر ڈراما اُن تھکیل اور سلسلہ وارق ملا سے تمنی بھی طرح سے استعمال سے پہلے پینشر سے تحریری اجازت اینا ضروری ہے۔ بیصورت و تکراد ام وقا اوٹی چارہ جو کی کاحق رکھتا ہے۔

### W.W.PAKSOCIETY.COM

| Down | افسانے<br>loaded From Pakso | ciety.com |
|------|-----------------------------|-----------|
| 168  | نيرُشفقت                    | پيرشة     |
| 117  | האנונ                       | اكباركهو  |
| 140  | خوله عرفان                  | ، فریب    |
|      | ﴿ انتفابِ خاص               |           |
| 226  | قدرت اللهشهاب               | ماسٹرشار  |
| 1.   | رنگ کائنات                  | 000       |
| 241  | ایک دن بشراحمد بھٹی         | کراچی میر |
|      | دوشیزه میگزین               |           |
| 232  | ال اساءاعوان                | · 6. ·    |

|     | The state of the s |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 232 | دوشيزه گلستال اساءاعوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 236 | في البح ، في آوازي قارئين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 238 | ييهونى نابات زين العابدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 246 | لولى وۋ، بولى وۋ ۋى خان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 250 | نفساتي ألجهنين مختار بانوطاهره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 252 | م کی کارنر ناد میطارق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 255 | حكيم جي! محدرضوان عكيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 257 | بيونى گائيله داكرخرم مشير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

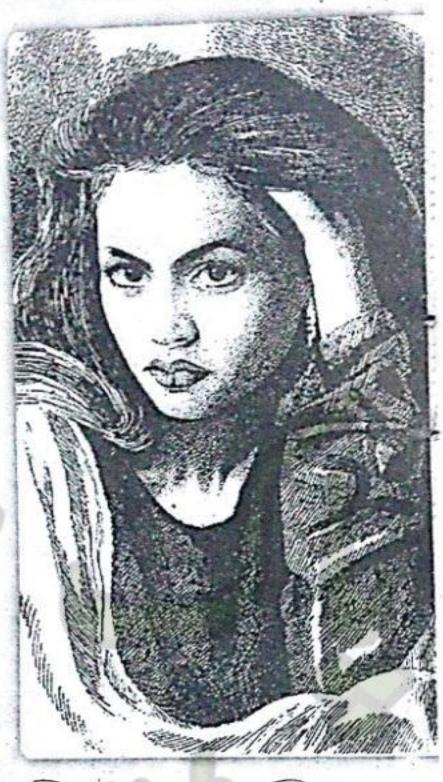

# افسانے کے

سنبل 106 مزا محبت بجھتی نہیں روز بینہ صنیف 59

زرِسالانه بذر بعدر جسر کی پاکستان (سالانه).....890روپ ایشیا افریقهٔ بورپ.....5000روپ امریکهٔ کینیدا آسریلیا....6000روپ

پہشر:منزہ سہام نے ٹی پریس سے چھپواکرٹ کے کیا۔مقام: ٹی OB-7 پاپورروڈ۔کراچی Phone: 021-35893121 - 35893122

Email: pearlpublications@hotmail.com

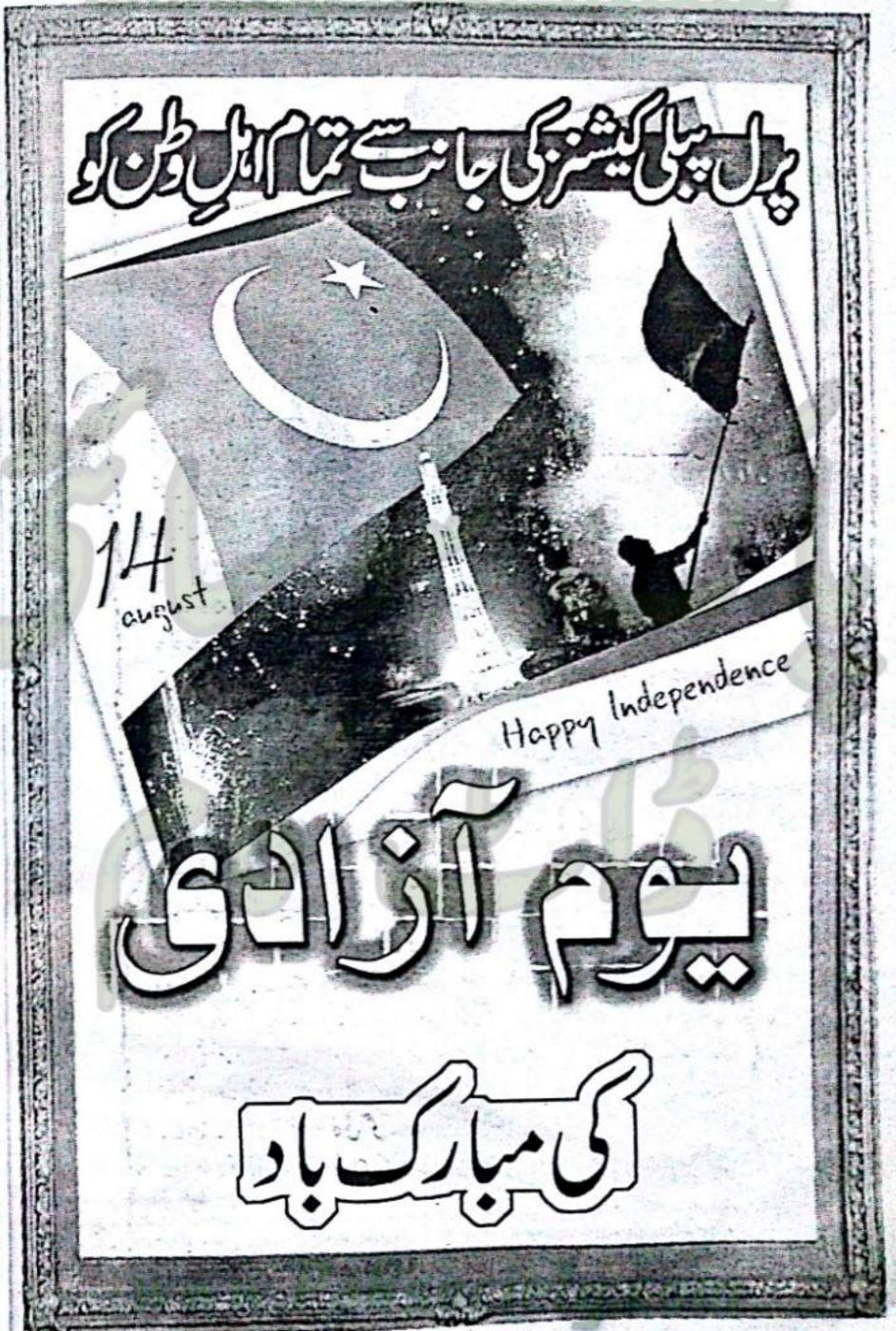





إِلَى لِيَهِ كَرِّيْنِي كَمَانيال "مُصْنَفِين بِيشِه ورتكھے والے ہیں بکہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کی حقیقتول در سیائیول کورستے ویکھتے محسوں کرتے اور ہیں لکھ بھیجتے ہیں "ستجی کمانیاں کے قامین وہ ہیں جو سچائیوں کے مثلاثی اور انھیں سول زواليب

يى وجب كرسيخى كمهانيات يكتان كاسب سے زيادہ يسندكيا جانے دالا اين زعيت كا دامد دالخسط ب مېتى كىنيان ميات يتيان مگرېتيان اعرافات نوم د مزاك كهانيان، ناقابل يقين كهانيان، د لجيپ منسني خيرلسل كعظاده مسئله يهه اورقارين دمريك درميان دليب أوكجونك إحوال وسب كجه وزندكي بودة سيخى كمانيان يىب

خامه سچى كهانيان يول پېلى كيشنز : ١١-٥-88 فرست قور خيابان جاى كرش -دُينن ما وُسنگ افغار تي <u>فيز - 7 ، كرا جي</u> ون قبر .35893121-35893122

ای کل pearlpublications@hotmall.com:

### W/W/M.PAKSOCIETY.COM



# والرراه

کے گزرتے اور ماضی بنتے رہے ہیں لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اب ہمی وہ مرف خودکو ہی دیکا ہے۔ معنوط اعتماء ڈھلک جاتے ہیں۔ ہاتھ مرف خودکو ہی ویکھ ہے۔ ہم حصنے لگتا ہے۔ مضبوط اعتماء ڈھلک جاتے ہیں۔ ہاتھ کے مرداور پیرشل ہونے لگتے ہیں۔ وہ اسے مرف بڑھا یا قرار دیتا ہے۔ عمر کا تقاضا .....

### زندگی کوآسان باعمل اورایمان افروز بنانے کاروشن سلسله

میں زندگی گزارتا ہے۔

ونت گزرتار ہتا ہے۔اسے پچھاورسو پنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ہاتھ پاؤں اور جسم مضبوط ہے۔ دولت ہے۔ اولا د ہے۔ اس کی پوری زندگی اپنی ذات،اپنی اولا داوراپی دولت اور منصب کے گردگھومتی ہے۔

وہ نہیں سوچتا، زندگی کے اس سفر میں ہر لیے
کشال کشال اسے آخری منزل کی طرف لے
جارہا ہے۔ لیمح گزرتے اور ماضی بنج رہج
ہیں لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اب بھی وہ
صرف خود کو ہی و کھتا ہے۔ جسم تھنے لگتا ہے۔
مغبوط اعضاء ڈھلک جاتے ہیں۔ ہاتھ کمزوراور
پرشل ہونے لگتے ہیں۔ وہ اسے صرف بڑھا پا
قرار دیتا ہے۔ عمر کا تقاضا سجھتا ہے اور اس کے
مطابق اپنی دولت اور منصب کی زیادہ سے زیادہ
حفاظت کرتا ہے۔ آنے والے دقت کے اندیشے
اب بھی اسے مال کی حفاظت یا مال میں اضافے
اب بھی اسے مال کی حفاظت یا مال میں اضافے

انسان عمر مجرائے سے وابستہ ہر شے پر مجروسه كرتا اورانهيں اپني ملكيت سمجھتا ہے۔انہيں اپی طاقت جانیا اور فخر کرتا ہے۔ اے این اعضاء اپنی توت نظر آتے ہیں، اپنی اولا د اپنی شان، اپنی دولت اپنا سرمایه اور اینے اقرباء اپنی مضبوطی ککتے ہیں۔ وہ کنبوں پر، رشتوں، مناصب اور حیثیتوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ان ہی چیزوں کو متاع حیات مجھتا ہے اور انہی کو حیات۔ چنانچہ يورى زندگى يهى كردان كرتا ہے كەيس، ميراجم، ميرے ہاتھ ياؤں، ميرامال، ميرى اولاد، ميرا کنبه اورمیری طاقت، میراعهده میرامنصب، یمی سوچ اسے خوش رکھتی ہے کہ بہرسب مچھواس کا ہے۔ملکیت میں رہنے والی ان بی چیزوں میں وہ دوسروں سے اپنا مقابلہ کرتا اور اٹن ہی میں سب ہے آگے برم جانے کی تک ودو کرتا ہے۔ اس کے عم اور خوشی ان بی چیزوں میں ہوتے ہیں۔آ کے برھ جاتا اور چھےرہ جانا ہوتا ہے۔ای کوشش

### W/W/W.PAKSOCIETY.COM

دوسرا قبرتک اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کے قبر میں جانے کے ساتھ ہی جدا ہوجا تا ہے۔ تیسرادوست، وہ جوقبر میں بھی اس کے ساتھ جاتا ہے۔ بتاؤ ان میں سے سب سے بہترین دوست کون ہے؟؟

صحابہ آکرائم نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! جو قبر میں بھی ساتھ جائے وہی دوست سب سے بہترین ہے؟ آپ اللہ ووست مال ہے جو عمر بھرساتھ رہتا ہے۔

دوسرا دوست اولا دہے جو قبر تک ساتھ جاتی اور پلیٹ آتی ہے اور تیسرا دوست اعمال ہیں، جو قبر میں بھی ساتھ جاتے ہیں۔ ( بخاری وسلم )

اللہ تعالیٰ تک رسائی کا ذریعہ اعمال ہیں، جو
ہیشہ ساتھ دیتے ہیں گرانسان سب سے کم ساتھ
دینے والی چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے اور قبر کے
کنارے تک ان ہی چیزوں پر بھروسہ کرتے
رین ہوچتا ہے۔انسان بھی بھولے ہے بھی
یہبیں سوچتا کہ ان میں سے پچھ بھی اس کانہیں۔
یہبیں سوچتا کہ ان میں سے پچھ بھی اس کانہیں۔
اس عارضی زندگی کی طرح بیسب پچھ بھی عارضی
ہے بلکہ اصل معنوں میں مشکل وقت آنے پر یہ
سب چیزیں اس کے خلاف گواہی ویں گی۔ وہی
باپ جس سے بیٹا سب پچھ لیتا ہے اور وہی بیٹا
باپ جس سے بیٹا سب پچھ لیتا ہے اور وہی بیٹا
متاع ای کودے کر مرتا ہے، وہ باپ اور بیٹا سب
دوسرے کو پہچا نیں مے بھی نہیں۔ای کے وقت ایک
دوسرے کو پہچا نیں مے بھی نہیں۔ای کے وقت ایک

''لوگو!اپنے رب کے غضب سے بچوا در ڈرو اس دن سے ، جب کو کی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور کو کی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے بچھ بدلہ دینے والانہیں ہوگا۔ فی الواقع اللہ کا پراکساتے ہیں۔
وقت کچھ اورگزر جاتا ہے۔ پھر چلنا پھرنا
مشکل اورکام کرنادشوار ہوجاتا ہے۔ وہی آتکھیں
جو جوانی میں موتوں کی طرح چمکی تھیں'ان میں
موتیااتر آتا ہے۔ کان جو مدھم مدھم کی سرگوشیاں
ہی س لیتے تھے'اب بلندآ واز پر بھی دھرے نہیں
جاتے۔ وہ خود کو ناتواں محسوس کرنے لگتا ہے۔
اورآرڈر میں طاقت نہیں رہی' تب وہ مزید مال سمیٹنا
اورآرڈر میں طاقت نہیں رہی' تب وہ مزید مال سمیٹنا

م ایا گیا۔ '' تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اورایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا سمٹنے کی دھن نے خفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہتم قبر کے کنارے تک پہنچ جاتے ہو۔''(102:2) بچین غفلت میں۔

الوكين كهيل كوديس-

جوانی دنیاسمیٹنے میں اور بڑھایا آنے والے وقت کے خوف ہے مال کی حفاظت کرنے میں گزر کیا۔

مال کو،منعب، حکومت اور تخت و تاج کو تحفوظ کرنے کے لیے انسان وارث کی طرف دیمیا ہے۔ وہ مجھتا ہے کہ بید مال، بیمنعب، حکومت یا بادشاہت سب کچھ بیٹوں کو دے دوں گا تو بیسب میرارے گا۔موت کا ہاتھ اسے اس کے مال سے جدا کیے دے رہا ہے اور وہ اسے محفوظ کرنے کی جدا کیے دے رہا ہے اور وہ اسے محفوظ کرنے کی محک و دو میں لگا ہوا ہے اور سب بچھ ورا شت میں میں دو میں لگا ہوا ہے اور سب بچھ ورا شت میں دے کرآ خرا یک دن مرجا تا ہے۔

حضور علی کے فرمایا کہ انسان کے تین دوست ہیں۔ ایک زندگی بحراس کے ساتھ رہتا ہے موت کے وقت اس سے الگ ہوجا تا ہے۔ نعت

المال المال

نہیں ہوتے۔ وہ آتھیں جو صرف اس کے چہرے پراس کی ہیں، اس کے حسن میں اضافہ کرنے والی ہیں۔ اس کی مرضی سے چیزوں کو دکھیتی اور نظر انداز کرتی ہیں جن سے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔

ان ہی ہے دھوکہ دیتا ہے، ان ہی ہے گناہ کرتا ہے اوران کی شرارتوں کورازر کھتا ہے۔ ایک دن اسے پتا چاتا ہے کہ وہ بھی اس کی نہیں بلکہ راز داری کے سب کاموں کو عیاں گئییں بلکہ راز داری کے سب کاموں کو عیاں لیے دے رہی جیں۔ ان پراس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ مضبوط ہاتھ جو عمر بھراس کی مرضی پر کام کرتے رہے اور وہ انہیں اپنا سمجھ کر ہرتم کے کام کرتے رہے اور وہ انہیں اپنا سمجھ کر ہرتم کے کام کرتے رہے اور وہ انہیں اپنا سمجھ کر ہرتم کے کام

وعدہ سچاہے۔ پس مید دنیا کی زندگی تمہیں وھو سے میں نہ ڈالے۔''(33:31)

انسان عمر بحرکنبہ کنبہ کرتا ہے، اس کو اپنی طاقت گردانتا ہے، پوری زندگی فخر کرتا ہے۔ زمانہ ، جالمیت میں تو لوگ فرزند، کنبہ، علاقہ اور ذات پات ہی کوغرور کا سبب سجھتے تھے، تعارف بھی کراتے تھے تو ان ہی چیزوں کے ذکر ہے اور لوگ ان ہے مرعوب بھی ہوتے تھے تو ان ہی چیزیں لوگ ان سے مرعوب بھی ہوتے تھے تو ان ہی چیزیں چیزوں کے ذکر ہے، لیکن تفاخر کا سبب سے چیزیں تر کے دکر ہے، لیکن تفاخر کا سبب سے چیزیں تر بھی ہیں۔ آج بھی اس انداز میں اپنی پیچان ہتا گی جاتی ہے۔ میر سے والد فلاں عہدے پر تا گی جاتی ہو تے میں ۔ آخ بھی اس انداز میں اپنی پیچان میں بتائی جاتی ہو گان میں ہوتے ہیں۔ آخ بھی اس فلاں بر۔ ہم ڈیفنس میں مائز ہیں، بھائی فلاں فلاں پر۔ ہم ڈیفنس میں رہے ہیں۔ آخ بھی بردی کوشی ہے اور استے ملازم میں ہیں۔

یہ تفاخر کا قدرے جدید انداز ہے۔ان ہی سب کے بارے میں فر مایا جار ہا ہے۔

"آ خرکار جب وہ کا نوں کو بہراکردیے والی آ واز بلند ہوگی، اس روز آ دی اینے بھائی، اپنی مال ، اپنی اولادے بھی مال، این بیوی اورا پی اولادے بھی بھاگے۔ ان میں ہے ہم خص پراییا وقت آ پڑے گا۔ ان میں ہے ہم خص پراییا وقت آ پڑے گا کہ اسے اینے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ "گا کہ اسے اینے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ "

ای مضمون کو قدرے دوسری طرح ارشاد فرمایا جارہا ہے۔ '' قیامت کے دن تہاری رشتہ داریاں تہاری رشتہ داریاں تہارے کی کام نہیں آئیں گی اور نہ تہاری اولا دہی بلکہ اس دن تہارے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی وہی تہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔'' (60:3)

سب سے زیادہ توجہ طلب بات سہ ہے کہ انسان اپنے ہی جن اعضاء کواپی شان سمجھتا ہے، انہیں اپنا اور صرف اپنا کہتا ہے، وہ بھی اس کے

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ستعال کرتا ہے۔ اس کا راز کون کھول سکتا ہے خود میر سے علاوہ؟

بس، انسانی لیکن یہی عضواور یہی زبان اس کا راز کھول دینے

زاور ناجائز والی ہے۔ ایک ایک خطاکی گواہی دینے والی ہے۔

اجن مضبوط ثاید دوسرے تو معاف بھی کردیں لیکن اپنے ہی

گرتا رہا جن اعضاء جرم کا راز کھولنے والے بن جا کیں گے۔

لرتا رہا جن این جا کیں گھال جو ہر لیحہ جسم کے ساتھ جھٹی رہتی

ہندی دیں سے رہ کی گھال جو ہر لیحہ جسم کے ساتھ جھٹی رہتی

ہے وہی سب سے بڑی گواہی دے گی۔
ارشاد ہوتا ہے۔''وہ (گناہ گار) اس دن کو
کھول نہ جا کیں جب ان کی اپنی ہی زبانیں اور
ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتو توں کی
گواہی دیں گے۔اس دن اللہ انہیں وہ بدلہ ضرور
دےگا جس کے وہ سخت ہیں۔''(24:25)
تو یہ ہے میری چڑ ، میرا مال ، میری اولا داور
میری طافت۔ میری حکومت ، میرا رائے اور میری
ملکیت سب کا یہ انجام ہے۔
مالکے حقیق کے سامنے جا کر ہر شے اصل
مالکے حقیق کے سامنے جا کر ہر شے اصل

مالک طبیعی کے سامنے جا کر ہر شے اسل مالک کے حکم پر چلے گی۔ ہر شے گوائی دے گی کہ بیے بے ننگ ونام ہے اور انسان بیسو چے گا کہ کیا بیہ سب چھ میر اتھا؟ میں ناما کم رہا۔ ذکاراں شید تالد خود کہ الک

ہرنیا حاکم پرانے کا دارث بنآا درخودکو مالک سمجھتا رہا اور دوسرے دارث کودے کر رخصت ہوتا رہا۔ ہر بیٹا اپنے باپ کا دارث بنآ رہا اور اے این ملکیت سمجھ کرعیش کرتا رہا مگر کوئی بھی نہ جان سکا کہ جسم و روح، جسم کا ہر عضو، سوچ فکر ددانش۔ دولت وثر وت، حکومت وسلطنت۔ ان سب کا اصل مالک کون ہے۔

ارشادر بانی ہے۔ 'نہم ہی زمین کے اور اس پررہنے والوں کے وارث رہ جائیں گے اور وہ سب ہماری ہی طرف لوٹ کر آئیں گے۔' (19:40)

公公......公公

وی ہاتھ جنہیں وہ اپی توت مجھتا اور استعال کرتا رہا۔ ڈیتیاں بھی ماریں، چوری بھی کیس، انسانی خون ہے آئییں رنگتا اور جھیا تا رہا۔ جائز اور ناجائز ہرکام کی جانب بڑھا تا اور فیض اٹھا تار ہاجن مضبوط ہاتھوں ہے محنت کم اور صلہ زیادہ وصول کرتا رہاجن کی طاقت سے طاقت ور بنا پھرتا رہا' وہی ہاتھ اسے مجرم ٹابت کردینے والے ہیں۔

وہی پاؤں جواس کی منشا ومرضی برسیر وں آمیس لے کر راستوں کو روند تے رہے، وہ آمیس لے کر کہاں کہاں کہاں گیا، کیوں کیوں گیا؟ وہ سمجھتا رہائیہ سب بچھ پوشیدہ رہے گا، کوئی گناہوں کے ان راستوں کو جان نہ پائے گا کیونکہ وہ اپنے ہی قدموں سے چل کراس نے کتنوں کو بے آبر وکیا۔ قدموں سے چل کراس نے کتنوں کو بے آبر وکیا۔ ان ہی قدموں سے چل کرانی سازشیں کیں، قوم و ملک کا کتنا نقصان کیا۔ اپنا سودا کیا اور وسروں کو بھی جے دیا اور یقین کرتا رہا کہ بیسب دوسروں کو بھی جے دیا اور یقین کرتا رہا کہ بیسب کے دراز رہے گا۔کوئی نہ جان پائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ وہ عمر بھر مطمئن رہا کہ وقت گزر جائے گا اور ان قدموں سے لیے جانے والے کا موں سے کوئی واقف نہ ہوگا۔

یک دھوکہ زبان دے گی۔ تمام عمرای زبان سے اپنے جذبات کی ترجمانی کرتا رہا، جھوٹے سے زمین و آسان کے قلابے ملاکر دوسروں کو خوش کرتا رہا۔ اپنے لفظوں کی داد وصول کی۔ باطل کوجی ثابت کرتا رہا۔ بھی اپنے قائدے کے باطل کوجی ٹابت کرتا رہا۔ بھی اپنے قائدے کے جھوٹ ہو لیے۔ کتنے جموث ہو ایساں دیں۔ اس جموث ہو ایساں دیں۔ اس نبان سے تنی ہی مرتبہ دل آزاریاں کیں، جی کو بالن سے تنی ہی مرتبہ دل آزاریاں کیں، جی کو بالن سے تنی ہی مرتبہ دل آزاریاں کیں، جی کو بالن سے کیا اور باطل کوجی ۔ کتنے ں کو جھوٹ بول کر بھنسوادیا اور باطل کوجی ۔ کتنے س کو جھوٹ بول کر بھنسوادیا اور باطل کوجی ۔ کتنے س کو جھوٹ بول کر بھنسوادیا اور باطل کوجی ۔ کتنے س کو جھوٹ

### WWW.PAKSOCIETY.COM

# دوشیزه کی محفل

محبتوں كا طلسم كده خوب صورت رابطوں كى دلفريب محفل

على والمناسدو فيزود الجسف - 11 -88-فيالن جاى وينس باؤسك اقدار ألى فيزود الجسف - 7. كراجي E-mail:pearlpublications@hotmail.com

بہت پیارے دوستو!

آپ سب کولندن سے رضوانہ کا سلام قبول ہو۔اس جدید ٹیکنالو جی کی بدولت ہم آئی دور ہوتے ہوئے

ہمی دوشیزہ کے ساتھ رہے۔آپ لوگوں نے ہمیں پیارے پیارے خطوط لکھے اور سلسل رابطے میں رہے۔

ہمیں دوری کا احساس نہیں ہونے دیا۔ دوستو! پہلے تو آپ سب کا بہت شکر یہ کہ آپ لوگوں نے ہمارے

عید نمبر کوا تنا پند کیا اور ہماری محنت کورائے گان نہیں ہونے دیا۔ آخ یہاں موسم بہت حسین ہود ہاہے۔کالیا کا

عید نمبر کوا تنا پند کیا اور ہماری محنت کورائے گان نہیں ہونے دیا۔ آخ یہاں موسم بہت حسین ہود ہاہے۔کالیا کا

میان ہمیں ہر نوچھا کی ہوئی ہیں۔ تیز بارش ہور ہی ہے لیکن بکل جانے کا ذراسا بھی ڈرنہیں۔ سرکواں پائی بھی

میان کو بیا تیس کرتے ہیں۔کوئی ڈربی نہیں ہوتا کہ کوئی موٹرسائیل کرتے ہوئے یا پیدل چلتے ہوئے مزے

ہمیاں کوئی نا معلوم افراد فائر تک کر کے بے قصور لوگوں کو مار کر فرار ہوتے ہیں۔ یہاں پر قانون کی بے صد

ہمیاں کوئی نا معلوم افراد فائر تک کر کے بے قصور لوگوں کو مار کر فرار ہوتے ہیں۔ یہاں پر قانون کی بے صد

ہمیاں محبوں ہوتا ہے کہ ہمارے اسلام کی بہت ہی با تیں ان لوگوں نے چرا کرانیا لی ہیں۔ بہر حال اس وقت ہم

ہمیت محبت اور خلوص سے جگرگاتی ہوئی آس محفل میں چلتے ہیں جولندن میں سجائی گئی ہے۔

ہمیت محبت اور خلوص سے جگرگاتی ہوئی آس محفل میں چلتے ہیں جولندن میں سجائی گئی ہے۔

ایسامی میں سے ایس کی بیت کی نا ظہار کر رہی ہیں۔ ڈیئر رضوانہ باجی۔عید بہت میں سوئے کی کو خوش کا اظہار کر رہی ہیں۔ ڈیئر رضوانہ باجی۔عید بین کوئی کی کا اظہار کر رہی ہیں۔ ڈیئر رضوانہ باجی۔عید بین بر پاکر جسے عید سے

افتال رضاا سلام آباد سے اپن خوشی کا اظہار کر رہی ہیں۔ ڈیئر رضوانہ باجی۔عید بر پاکر جسے عید سے

# برائع قانونی مشاورت

جی ایم بھٹولاءایسوسی ایٹس

ايزوكيث اينذا ثارنيز

رابط: 021-35893121-35893122 Cell:0321-9233256



پہلے ہماری عید ہوگئی۔ ہر صفح پر جیسے عید ہی عید بھری نظر آ رہی تھی۔میری طرف سے اتنا خوبصور نے عید نمبر نکالنے پر ڈھیرساری مبارک بادیں۔سارے رائیٹرزنے عید کے حوالے سے کمال لکھا آپ سمیت .... جے پڑھ کر بہت مزہ آیا۔ آخر میں ایک ہار پھراتنا بھر پوراورخوبصورت عیدنمبرنکا لئے پر میں آپ کومبارک با دپیش کرتی ہوں۔اور بلاشبہ بیہ بات میں کہ عتی ہوں کہ اس بار کاعید نمبر تمام عید نمبرز پر بازی لے گیا۔ ☆ افشاں! تم نے تو برداز بردست خطالکھاہے۔ ہم تمہاری طرف سے مشالی خرید کرکھا لیتے ہیں۔ سالکوٹ ہے ماہین محفل میں شریک ہیں ہمھتی ہیں آ پ نے میرا خط شائع کر کے جس محبت کا ثبوت دیا وہ میرے لیے عید جیسی ہی تھی۔ میں نے اپنا خط سب اپنوں کو دکھایا۔میری تو جیسے عید ہی ہوگئی تھی۔ بیآ پ کی مجت کا ثبوت ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس بار بھی خط کی صورت میں موجود ہوں۔ مجھے ایسامحسوس ہور ہا ہے ﴾ جسے مجھے کوئی ایسا اپنامل گیا ہے جس سے میں اپنی ہر بات شیئر کر عتی ہوں۔عید نمبر ہمیشیہ سے زیادہ دلچسپ اورز بروست رہا۔ رضوانہ ہاجی عید تمبر کی بہترین تحاریر کے لیے تمام رائٹرز مبار کباد کے مسحق ہیں۔میری عید ای کے بغیر ہر باری طرح اداس ہی کزری۔ہم دونوں بہنوں کوابونے ہزار ہزاررویے عیدی بھی دی اور پھر منام کوفوزیه خاله کے گھر دعوت تھی۔بس یہی عیدتھی۔رضوانہ باجی پھرایک بارشا ندار عیدتمبر کی مبار کباد قبول الم تم جب بھی کرا چی آنا ہم سے ملنا اور اپنی باتیں ہم سے شیئر کرنا۔ پیاری لڑکی ہم سب تہارے اپنے ر بچانہ مجاہد کراچی ہے اپنے مختر ترین تبھرے کے ساتھ موجود ہیں۔ ڈیئر رضوانہ اتنا بھریورعید نمبراس ے پہلے بھی نہیں پڑھا۔ یہ آپ سب کی بہترین کاوش تھی۔ ہرافسانہ عید نمبری مناسبت سے تکینے کی طرح جُوا تھا۔آپ کی فین ہونے کے ناتے آپ کا افسانہ میرے دل کوچھو گیا۔ الم بیاری ریحانہ! آپ کی حوصلہ افزائی کاشکریہ۔ آپ لوگوں کی رائے ہمارے کیے مشعلِ راہ کا کا كرتى ب\_اپى قىمتى آراء سے نوازنى رہے گا۔ ایک طویل ترین غیر حاضری کے بعد جیکب آباد سے ہماری پروفیسر صفیہ سلطانہ مخل محفل میں قدم رنجہ لیہ أس كا انداز جون كى مانند میرے کیج میں جوری ہے آج قریب قریب ایک سال بعد دوشیزہ کے لیے خط لکھ رہی ہوں ۔ گزشتہ سال بے حدم صروف رہی ۔ نو تعمیر شدہ کمریں متلی۔ پھر بیٹے کی شادی کا ہنگام۔انجام کارکہ ہم بہت مصروف رہے۔اور یج بات تو یہ ہے کاس طرف سے تو کسی نے بلے رکھی نہیں ہو جھا۔اب آپ کہیں گی کہ آخرید خط کس سلسلے میں ہے۔سو 🧯 ڈیئر اُس دن تم نے مجھے بیس بک پر منٹس ویے بس اس سے دل خوش ہو گیا۔ پھرنز ہت جبیں ضیاءاور تلہت عفارے رابطے ہوئے کیم نیازی اور رضوانہ کوٹر ان سب نے بھی میری اچھی خاصی کلاس لی ( حالا نکہ ہم خود ا كالح من كلاس لياكرتے ہيں) كرسب كے بينے، بہنوں اور بھائيوں كى شادى كے احوال پڑھ ليے ايك تو

### تبديلى ايجنث

عوام اورمشتہرین کوآگاہ کیا جاتا ہے کہ اوارہ پرل پبلی کیشنز نے الفتح نیوزا یجنسی ،مہران مرکز ہم مرکوتیدیل کر کے داؤ د بک اسال ، دکان نمبر 7 میران مرکز سکھر ، کوا یجنٹ مقرر کر دیا ہے۔ تمام ایجنٹ حضرات نوٹ فرمالیں۔

تمہاراکلوتا بیٹااوراتی کم عمری میں (23 سال) اس کی شادی کروا دی۔ ( بھٹی ہماری شادی بھی کم عمری میں موئی تو ہم نے اس کا بدلہ اپنے بیٹے سے لے لیا جو کہ ماشاء اللہ ہمارا بیٹا کم اور محمائی زیادہ لگتا ہے۔قصم مختص ن کہ خالی ہاتھ نہیں آئی احوال کے ساتھ حاضر ہوں ) دوشیزہ ہر ماہ با قاعد گی سے مل رہا ہے اکثر و بیشتر ون امصرو فیت اور کابلی کی نذر ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جب میرے پیارے بھائی اور بیٹے جیسے کاشی چو ہان کا فون آیا تو میں خفکی ،خفت ،اورمصروفیات کو بالائے طاق رکھ کرآپ کوخط لکھنے بیٹھ گئی۔خط سے یاد آیا کہ بھی دوشیزہ اور مچی کہانیوں میں ہمیں، ہاری تحاریر کی وجہ ہے کم اورخطوط کی وجہ سے زیادہ مانا اور جانا جاتا تھا۔ اب کہاں کے خط ..... کیاا شعار ہوتے تھے خطوں کی پیشانیوں پر۔

کیا کیا فریب دل کو دیے اینے اضطراب میں ائی طرف سے آپ لکھے خط جواب میں

اب آیئے تجرے کی جانب ٹائٹل حسب توقع تھا اور یہ بہت اچھالگا۔ای طرح محفل میں پچھ نے اور ارانے دوستوں کے خطا جھے لگے۔اس بارسب سے بہترین افسانہ نزمت جبیں ضیاء کا تھا۔ایک نے عنوان الر - واقعی ایما ہوتا ہے میرے مشاہرے میں بھی یہ بات ہے اس کیے برحق ہے .....مرد کیما ہو، کوئی بھی رشتہ ہو ..... فاصلہ ضروری ہے۔ نز ہت جی بہت مبارک ہو، منہاج کی شادی کے بعداورا نسانے کی بھی عقیلہ حق کا افسانیہ بھی اچھالگا۔رفعت سراج کا ٹاول دام دل بھی خوبصورت موڑ پر ہے۔ بہت خوب زمرتعیم بھی پورے انبر لے کئیں۔فوزیداحسان رانا، یاراس کے بعدتم نے رابطہ ی مہیں کیا۔

بانتے کی چیز نہیں پھر بھی دوستو اک دوسرے کے حال سے واقف رہا کرو

بینا عالیہ کا ناول تیرے عشق نچایا نے واقعی د ماغ نچادیا ہے۔ بہر حالی اچھی کاوش ہے۔ دوشیزہ کے تمام ارنگ ہی ہم آ ہنگ وہم رنگ اورسب رنگ تھے۔ کاشی چوہان اور آپ کی مختیں بار آ ور ہورہی ہیں۔اس بار ﴿مضان کی وجہ سے خط پیمیکا سالگے گا۔ تحریہ وعدہ ہے کہ اٹکے ماہ ہم پرانی جون میں لوٹ آئیں تے۔صد شکم کہ جون گزر گیااور جولائی بھی اختیام پذیر ہونے کوئی ہےاورایک شعر سنیےاورا جازت دیجیے۔

خوش بخت ہوں جون جولائی کی دھوپ میں اے کل آرود میں تیری چھاؤں میں رہا

الم صفیه کیالکھوں تنہاری تم مد پر بس اتنا کافی ہے ہے کہ تفرنو ٹا خدا خدا کر کے ۔ اب غیر حاضر نہ ہوتا۔ کراچی سے روبینہ شاہین محتی ہیں بہت ساری دعاؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ حاضر ہول. ودوشیزه کا بیشاره خاص عیدنمبر تھا۔اس لیے ہاتھوں میں لیتے ہی دلچپی بڑھ گئے۔ دوشیز و کا عیدنمبر بے م

ا خوبصورت ٹائنل ہے آ راستہ تھا۔اس کو دیکھتے ہی عید کی خوشیوں کا احساس دل کو چھو گیا۔ابتدا ئیے ہمیشہ کی ﴾ طرح منفرداورا ژانگیزر با\_زادِراه میں نوراور ہدایت کی کرنیں جگمگار ہی تھیں محفل میں مصنفین اور قارئین کی ا پنائیتیں اور عبتیں تھیں۔اب افسانوں کی بات کرتے ہیں۔ پھول جیسے رشتے ،رشتوں کے خلوص کی کہانی ہے ۔ جہاں خلوص ہوتا ہے وہاں ای پیار ہے رہتے نبھائے جاتے ہیں ،اس رمضان میں دلجیپ افسانہ رہا۔اللہ میاں جی ایک اصلاحی اور روحانی احساس والی تحریر ہے۔ساجن سنگ عیدرضوانہ پرکس کی عیدرنگ تحریر ہے۔ ا بہلی چاندرات' 'چاندرات جیسی ہی تحریر تھی۔ان میں مجھے سے نیادہ خوبصورت انسانے جو لگے وہ ہیں عید کا جاند۔اس میں نے نے از دواجی رشتے کوجس طرح شکستگی اور بربادی سے بچالیا گیا ہے۔ وہی اس کی ﴿ خوبصورتی ہے اور دوسرا افسانہ ہے ابا، راحیل اورعید،اس میں ہنتے ہنداتے بہت تی سنخ سچا ئیاں بیان کی گئی ہیں، وہی اس کی خوبصورتی ہے۔قصہ چاندرات ایک اصلاحی مضمون سالگالیکن مسکرا ہمیں کہیں نہیں تھیں اور یہ ہوئی نابات میں زین ماحب پلیز کچھ مسکراہٹیں اس صفح پر بھیریے منی اسکرین کا سلسلہ بھی اچھا ہے لیکن کسی ایک چینل کے پروگراموں پرتبھرہ اچھانہیں لگتا۔ چلیے چینل کی اس دوڑ میں کم سے کم تین جار بڑ بے چینلز ﴿ پرتو تبعره شامل مجیجے تا کہ پڑھنے میں بھی بچھ لطف آئے اور ان چینلز کو پر کھنے میں آسانی ہو۔ نے کہج نئ ﴾ آوازیں کچھ خاص نہیں تھیں لیکن چونکہ عید کے حوالے سے تھیں تو پھرٹھیک ہے۔ پچھ کچن کارنر کے حوالے سے بات کروں گی۔ یہ بھی اچھا سلسلہ ہے میں خود اس کی ریسیپر ٹرائی کرتی ہوں۔نفساتی الجھنیں کا سلسلہ بھی و بردی عمر کی ہے لوگوں کوان کے مسائل کے حل پیش کررہا ہے۔خاص طور پرایسے دور میں لوگوں پراتنا دباؤاور ا پریشر ہے کہ ان کونفسانی مسائل آ تھیریں۔ باتیں ملاقاتیں میں بھی بڑی خوبصورت باتیں رہیں بلال صاحب ہے۔ مجموعی طور پراس عید تمبر کو ایک عمدہ ترین کاویش کہا جاسکتا ہے۔جس کے لیے کیپٹن آف دی شپ یعنی ایڈیٹر اور دوشیزہ کا تمام اسٹاف مبارک باد کاسٹحق ہے۔ ایک مرتبہ پھرتمام قارئین اور دوشیزہ منفین اور دوشیز ه ایریٹرز کو بہت بہت عیدمبارک \_ المارى روبينه! كهال عائب بين آپ آج كل تبعره اب ريكوار آنا جا ہے کراچی سے خولہ عرفان مجلے شکوے کرتی ہماری محفل میں شامل ہیں مھتی ہیں۔ جون کا شارہ ہاتھ میں موجود ہے لیکن بیہ بات سمجھ میں نہیں آتی رضوانہ وہ بیا کہ دوشیز ہ کا شار ہ آخر آ دھامہینہ گز ارنے کے بعد ہی اپنا و میدار کیوں نصیب کرتا ہے؟ یقین کریں سارے افسانے بچلی نہ ہونے کے باوجود اتنی برق رفتاری سے ا پڑھنے پڑتے ہیں جیسے کل اُن کا پیپر دینا ہے کیونکہ ان پر تبعرہ لکھنے کے لیے بہت فلیل وقت ہوتا ہے اور آج محک محکمہ ڈاک کی مجھ ہے ویسے ہی کوئی دشمنی چل کہ میرے خطوط ہضم کر جاتے ہیں اور ڈ کارتک ہمیں لیتے۔ جتنا مطالعہ کرلیا اس کا تبعرہ نظر محفل ہے۔ کاشی جوہان صاحب کا اداریہ أمید زندگی ہے۔ پھرے لکھنے کی ا امنگ جگا کمیا در نہ تو قلم اور میری تارانسکی چل رہی تھی ۔ زادِراہ میں منورہ نوری خلیق نے آئی تھیں کھول دیں۔ ا اوراکی بات اور کهرضواند جی میراللمی نام خولد ہے وہ اس لیے کہ میری والدہ مرحومہ نے میرا یہی نام رکھا تما- اورای نام سے بکارتی تھیں، باقی دنیا کے لیے میں فائزہ عرفان ہوں۔ یمنی زیدی کا انٹرویو، منی اسکرین، اساء اعوان کا لائف بوائے اور شادی میرے بیٹے کی نزمت جبیں ضیاء صاحبہ سب بہت بہت



محترم قارئين!

''مسکہ یہ ہے'' کاسلسلہ میں نے خلق خداکی بھلائی اور دوحانی معاملات میں ان کی رہنمائی کے جذبے کے تحت شروع کیا تھا۔ بچی کہانیاں کے اقلین شارے سے یہ سلسلہ شاملِ اشاعت ہے۔ گزشتہ برسوں میں ان صفحات پرتحریر و تجویز کردہ و فطائف اور دعاؤں سے بلاشبہ لاکھوں افراد نے نا صرف استفادہ کیا بلکہ اس مادی دنیا میں آیات قرآنی اوران کی روحانی طاقت نے جران کردینے والے مجز ہے بھی دیکھے۔ ساتھیوا عمر کی جس سیرهی پر میں ہوں خدائے برزگ و برتر سے ہر بل یہی دعا کرتا ہوں کہ اُس کے حضور پیش ہونے سے پیشتر کچھ ایسا کر جاؤں کہ میرے و کھی ہے، بوں کہ اُس کے حضور پیش ہونے سے پیشتر کچھ ایسا کر جاؤں کہ میرے و کھی ہے، بیاں میرے بعد کسی بھی ذریعہ روزگار کو بروئے کارلاتے ہوئے عزت کے ساتھ بیاں میرے بعد کسی بھی ذریعہ روزگار کو بروئے کارلاتے ہوئے عزت کے ساتھ رزق حلال کماسکیں۔

اتے برس بیت گئے۔آپ سے پچھسوال نہ کیا۔ وہ کون می پیشکش تھی جونہ المحکوائی۔کیسے کیسے دولت کے انبارا کی طرف کردیے۔گراب دولت چونکہ ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا جارہا ہے۔ میں بیرچاہتا ہوں کہ ایک ایسا ٹرسٹ، اپن موجود گی میں قائم کر جاؤں جس سے نیکی اور بھلائی کا بیسلسلہ جاری وساری رہے۔ مجھے آپ کا تعاون درکارہے۔

دکھی انسانیت کی فلاح کے لیے .....آئے اور اپنے باباجی کا ساتھ و بیجے ..... ٹرسٹ میں اینے عطیات جمع کرائے۔

مجھے امید ہے۔ اپنے دکھی بھائی بہنوں کا دردمحسوں کرتے ہوئے آپ کا اگلا قدم ..... ٹرسٹ میں اپنے تعاون کے لیے ہی اٹھے گا۔





### WWW.PAKSOCIETY.COM

﴿ خوبصورت انداز بیاں کے ساتھ تحریر کیے گئے ہیں۔ناول ابھی نہیں پڑھے ہیں لیکن امید ہے کہ مزید نکھاراور ﴿ و ہورے ایر اربیاں سے اور کے موں کے ، وہ بھی زیرمطالعہ جلد آجا ئیں گے۔ شیم نظل خالق کا ناولٹ مقدر کی سکند کا ا موضوع پرانا تھااوراختیا م بھی وا جی تھا تکرقلم پرعبورتھا۔ سوریا فلک نے افسانہ پچھتاوا میں شک کوموضوع بنایا ے۔ تمثیلہ زاہد صاحبے نے راہیں محبت کی میں احساسات کی بہت اچھی عکاس کی ہے۔ البتہ تمینہ طاہر بث کا ا اولٹ مرے نصیب کی بارشیں ذرا ہیٹ کرتھا۔ اسلوب نگارش پر اچھی گرفت تھی۔ بشری سعید احمد کا بند دروازے حقیقت پہندی پرمبنی اچھی تحریر تھی ۔صدف آصف کا ناولٹ جس بھی زور قلم دکھا گیا۔ قسط وار ناولٹ لموں نے خطا کی تھی آخرتک اپنے اندر کسلسل اور مجسس قائم رکھتا ہے۔فوزیدا حسان رانا کی بہت اچھی تحریر ہے۔خالدہ حسین کا انتخابِ خاص اور شوکت تھا نوی کے میٹھے جا ول ان کے لیے بڑے بڑے بڑے فلم خاموش ہو ﴿ جاتے ہیں۔ہم کیا چیز ہیں ۔ دوشیزہ گلتان میں فرمودات،نظموں اور فکا ہیہ ومعلوماتی موضوعات کا خوب انتخاب تھا۔ نے کیجنی آ وازیں اپنا جلتر تگ سناتے رہے۔اور یوں پیتبھرہ مخضرا اختیام کو پہنچا۔ دوشیزہ کی رقى اوركاش صاحب اورآپ كى كاميابيول كى خوالال! 🖈 پیاری خولہ! سلامت رہے کیجے اپنے افسانے کا مزہ کیجے! امید ہے عبیس یوں ہی برقرار اور ہاں ماری محبت آپ کے Late خط کی اشاعتہے ملاحظہ کر کیجے۔ لا ہور نے فریدہ فری محفل میں موجود ہیں تھتی ہیں جولائی کا دوشیزہ ملائکریہ کیا ....نہ ہی میرالیٹراور نہ ہی ظم لکی تھی ۔ پتانہیں جس لڑ کے سے میں پوسٹ کرواتی ہوں ، اس نے پوسٹ ہی نہیں کیا اور مجھے یا دنہیں کہ اس نے رجٹری کروابھی دیا تھایائہیں۔اتنی بیاری کے بعد بھی اتنا چھالیٹرلکھا تھا۔ چلواب میں خود پوسٹ ﴾ كروں كى \_ ٹائٹل گرل كى چوڑياں بے حد خوبصورت لكيس عيد مبارك كاشى چو ہان نے بہت اچھا لكھا۔ سب ے پہلے نعیجہ آصف نے مجھے فون کیا کہ فری کیا دوشیزہ مل گیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ میرالیٹرنگا ہے تو انہوں نے کہا آپ کا تو مجھ بھی نہیں لگا۔ میں تو دل تھا م کررہ کئی کیونکہ کہ پورے ایک ماہ کے بعد تو دوشیزہ کا دیدار ب ہوتا ہے۔ اور ہمارا حال بھی بہن خولہ جی کی طرح ہوتا ہے۔ پلیز ہماری تحریریں ضرور لگائے گا کہ دوشیزہ بن ا ﴾ ہم ادمورے ہیں۔نبیلہ نازش را وَ کا افسانہ عید کا جا ند دریجے میں۔ پھول جیسے رشتے غز الدعزیز کا افسانہ زخ چو ہدری کا ابارا حیل اور عید۔اورغز الدفرخ کا اللہ میاں جی بہترین کے فصیحہ آصف کا ناولٹ جا ندعیداور م نے تو کمال بلکہ دھمال کر دیا مبارک ہو۔ قصیحہ جی اتنا اچھاا نسانہ لکھنے پر۔عقیلہ حق تو تعصی ہی اتنا اچھا ہیں کہ ا پڑھ کرمزہ آ جاتا ہے۔ حیا بخاری کا پہلی پہلی جاندرات ۔ نزہت جبیں کا عیدسر پرائز بھی خوب تھا۔ نزہت ا کے بیٹے کی شادی مبارک ہو۔ فو ذیبا حسان را نا کا نا ولٹ کمحوں نے خطا کی تھی بھی بے حدا چھا جار ہا ہے۔خوش ر موفوزیہ جی ۔ فوزیہ جی ہمیں آپ کا ناول جا ہے۔ محرشاید آپ ہم سے ناراض ہیں پلیز ناراصلی چھوڑ دیں ا - ہمیں آپ سے بے صدیبار ہے۔ ہم بے حدیمار ہیں اورا م کے دویاہ کے لیے کو و مری جارہے ہیں۔ زمرتعیم ، فصيحة صف خان ، فوزيدا حسان رانا ، أورسب رائترز اورقار تين كي خدمت ميس سلام اور دعا۔ 🖈 کیجیے فریدہ جی!اب خوش ہوجا تیں آ پ کا کیٹراور شاعری دونوں شاملِ اشاعت ہیں۔ کراچی سے عافیہ رحمت کی احوال میں پہلی بارآ مہے تھتی ہیں۔ زندگی اتن برق رفتاری ہے گز رے کم

بھی ہم نے سوجا نہ تھا۔ ہمارا آپ کا ساتھ نوسال پرانا ہو چکا ہے۔اس دوران فون پررابطہ ہوتا ہی رہا۔اب ا آ پ نے ہارے افسانے کوشائع کیا تو دل بہت خوش ہو گیا اس بات پر کہ آپ لوگوں نے ابھی تک ہمیں یاد ، رکھا ہوا ہے۔ بہت بہت شکر بیداب آتے ہیں افسانہ نمبر کی طرف۔ اسے سارے نے ناموں سے سجا افسانہ منبر کا فی صحت منداور دلچیپ نظر آرہا ہے۔ بارہ یعنی پورے ایک درِجن افسانے شامل ہیں۔جن میں سے نو تو نوآ موزلکھاریوں کےمعلوم دیتے ہیں۔ بداور بات ہے کہ تمام لکھنے والوں کی گرفت قلم پر،موضوع اور ا ظہار خیال میں مضبوط ہے۔ الماس روحی میری استانی ہیں۔ افسانے کی شکل میں ان کا سامنا ہوا ،احجعا لگا۔ کاشی بھائی! آپ کے انسانے پر تبعرہ أدھارر ہا چندا یک کے سواتمام انسانے مختلف موضوعات پر تھے۔ عام طور پرتمام افسانے عشق ومحبت سے ہوئے تھے تریباں (اَمر) میں ماں کی محبت ہے تو ''بہارا کے و کی ' میں اللہ کی محبت۔ چیکیلا بکل میں کیڑوں آرائش کی محبت ہے۔ تو آگ کی کہانی بھی انو تھی محبت ہی کی ا داستان ہے۔ سلسل سلسلے بھی تمام ہی اپنی آ ہے وتاب سے جلوہ افروز ہیں۔قارئین کی محفل میں بیدہاری پہلی وستک ہے۔ اُمید ہے شاملِ اشاعت کریں گی۔ زرافشاں میری بے حدعزیز سہلی ہیں۔ان کی خدمت میں الحجى عافيه! چليے آپ كوبھي مارے اس محبوں بحرے طلسم كدے نے اپني جانب مينج بى ليا-منفرد تبعره پیندآیا۔افسانه نمبری پیندیدگی کاشکریہ۔ منعم امغرڈ رہ غازی خان ہے پہلی باراحوال میں موجود ہیں لکھتے ہیں۔ دوشیزہ کی محفل میں پہلی بارآیا ہوں کیونکہ ہمارے شہر میں مجی کہانیاں تو آتا ہے مگر دوشیز وہیں آتا۔اس بارصد شکر کہ 15 جون کو ہی سہی مگر ا آئ کیا۔رسالہ لیٹ ملااس کیے لیٹرنہیں بھیجا کہ شائع ہونے ہے رہ نہ جائے۔خیریت سے پہلے دوشیزہ کی ﴿ تحفل میں قدم رکھا۔ اربے یہاں تو رضوانہ پرنس جی براجمان ہیں۔خوشکوار جیرت ہوئی۔رضوانہ آپی کیسی بین؟ دوشیزه کی محفل میں طویل تبرے مزه دے مجے۔غزاله عزیز،شائسته عزیز، انزا نقوی، فعیحہ آ صف بثمييهٔ عرفان ، عادل حسين رضوانه كوثر ، شا بانه احمد خان ، فرح عالم ، حنيفه بيلم كے طویل تبعرے شاندار

تنے۔ بہت مزہ آیا۔ ناولٹ میں مقدر کی سکندر اچھا ناولٹ تھا۔ راہیں محبت کی اور اچھا لگا۔ مرے نصیب کی ﴿ بارشیں تھیک تفا۔ البتہ جس بہت اچھالگا خاص کر آئمہ اورا زل کی ملاقات پر بہت ہنگ آئی۔ کموں نے خطا ک تھی بہت اچھا جارہا ہے۔افسانے تینوں زبردست تھے۔خاص طور پر پچھتا وااورسال کرہ بہت پیندآ ئے۔ السلط وارناواز وام ول "سب سے پہلے پڑھا۔ رفعت سراج میری فیورٹ رائٹر ہیں۔ کمال کردیا۔ عدا آخر الی کوں ہے۔ بہت ہمی آئی اس کی باتوں پر۔ أم مريم كا اپنا انداز ہے۔ بہت منفرد لكھا ہے۔ خير باقی پورا الرساله شاندارتفا-

دوشیزہ کے سالانہ خریدار بن جائیں۔ پرچہ آپ کوونت رملتارہ گا۔ پیٹاور سے ہماری بہت عزیز ترین جمیم نصل خالق کی محفل میں آمہ ہے تھتی ہیں اس بارعید گاؤں میں ا گزری اس لیے بروقت تنہیں عید کی مبارک باونہ دے سکے۔سو ہاسی عید کی مبارک باو دے دی۔تم نے بم

WWW. LE 19 COM

وقت یا در کھا۔ بہت شکرید! ہمیشہ کی طرح اوار بیز بردست تھا..... کاش ..... ہر دل میں گمشد ہ محبت واپس المیت آئے اور زندگی خوبصورت بن جائے۔ ....تم نے مفل کو کیوں خیر آباد کہددیا کاشی ۔عید کی مصروفیات اتی تھی کہ دوشیزہ سارانہ پڑھ تھی۔ ایک دلجیپ بات سنو!روزوں میں میرا دماغ بہت کام کرنے لگتا ے۔اس بارتو5-4افسانے لکھ ڈالے۔اب بینہ کہنا کہ صرف افسانے ہی تھے رہیں بہیں عبادتیں بھی کی میں.....زکراذ کاربھی....تر جے کے ساتھے قرآن پاک بھی ختم کیا۔لیکن ذرا فارغ وفت ملاتو فوراً کاغذقکم ا سنجال لیا۔ احسان ہے خدا کا۔ ہاں میرا کچن کا کا منہیں ہوتا۔ سحری افطاری تیارمل جاتی ہے۔ اس لیے تو

🖈 الجھی شیم! خط کیا تھا لگا جیسے ہمارے سامنے ہوا ور مزے سے باتیں ہور ہی ہیں۔خوش رہو۔اور بھی

بھی ایسی خوشی ہے ہمکنار کرتی رہا کرو

ملتان سے ہماری بہت پیاری ساتھی فصیحہ آصف خان نے ہمیں یاد کیا ہے۔ کھتی ہیں امید ہے مزاج ا چھے ہوں کے۔اللہ تعالیٰ کافضل کرم ہے۔اللہ یاک ہارے یاکتان پر رحمت کی بارشیں برسائے آمین۔ مخضر ساانسانہ جلد ہی دوشیزہ میں جگہ پا گیا۔ ہاتی سب خیریت ہے مصرو فیت الگ مگر دوشیزہ کا ساتھ تو ہم چھوڑ مبیں سکتے ۔ اللہ پاک آپ کو آپ کے مقاصد میں کا میاب کرے ۔ آمین ، رضوانہ شنرادی کومیرا سلام

🖈 پیاری نصیحه آصف!افسانه ل گیا ہے اور آپ کا پیغام بھی متعلقہ شعبے تک پہنچادیا گیا ہے۔ تبعرہ کہاں

کراچی ہے فرح انیس شامل احوال ہیں تھتی ہیں دوشیزہ میں دوسری بار خط لکھ رہی ہوں اس اُ مید کے ساتھ کہ تچی کہانیاں کے ساتھ ساتھ یہاں بھی میری حوصلہ افزائی کی جائے گی۔دوشیزہ ہاری طرف ہمیشہ ا کیٹ ملتا ہے ۔اس کیے بھی تبعرہ نہیں کر پائی۔رفعت سراج کا ناول'' دام دل'' حقیقت کی عکامی کرتا ہوا ﴿ شاندار ناول ہے۔ أم مريم اور بينا عاليه كا ناول نهايت ولچيپ اورشاندار ہيں۔ نے عليج ئي آوازيں ميرا ﴾ پندیدہ سلسلہ ہے۔ دوشیزہ میں، میں نے اپنی دوتح ریں جیجی تھیں ان کا کیا ہوا۔ پلیز مجھے بتا ہے گا ضرور۔ ا ا بنی ایک نظم جیج رہی ہوں میرایہ خط اگست کے شارے میں لگائے گا ضرور۔ زندگی نے وفا کی تو پھر ملا قات

🖈 بیاری فرح! خوش رہو کر ہیں پڑھ کررائے دیں گے۔تھوڑ اساا نظار اور کراچی سے بیآ مدے ہماری بہت پیاری قاری اور شاعرہ تمیینع فان کی تھتی ہیں۔ کل رات کی بارش کے بعدموسم نے بھوڑی می آنگزائی لی، تو طبیعت میں کچھ بشاشت آئی۔اور رمضان کی تعتیں اور رحمتیں سمیٹنے کے بعدعید جیسی بیٹھی خوتی ہم سب امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین تخفہ ہے۔میری طرفہ آ پلوگوں کوعیدالفطر کی دلی مبارک باد،عیدی مبارک بادویے میں ہم سے تھوڑی دیر ہوگئی لیکن شوال کے مینے میں اور آج شوال کی پانچ تاریخ ہے میری کوشش ہوگی کہ خطآ ج ہی T.C.S کروادوں تا کہ ای ہفتے فط بلککل بی آپ کومل جائے۔اس خط میں جولائی کے شارے کی تحریروں کے لیے تبھرہ نہیں ہے کیونکہ





# CANAL SERVE



جولائی 2014 سے با قاعد کی سے شائع ہونے والا بين الاقراى معيار كايبلاق ي ميكزين

المه ماراء م يونورميول، ديني مدارس تحقيقي ادارول، تربيت كابول سے پھوٹے والى روشني عوام تك بينجانا الله ونيا بحريس بإكتان اور عالم اسلام بدثائع مونے والی تاز ورين كتابول كي تخيص اداروں بر کاری محکموں کے بارے میں عالمی تحقیقاتی اداروں بسر کاری محکموں کے بارے میں عالمی تحقیقاتی اداروں کی بےلاگ ر پورٹیں، آسان آردویس الك يس سركرم ايك لا كه سے زياد واين جي او زكي سركرميوں سے عوام تامه

المعوري المعارت كارى المحتايين المحاميات ويوسى المحتديق 

لائبريريول، يونيورمليول، ديني مدارس كوخصوصي رعايت المحين ومعقول فيش

جو کچھآ پ کے اطراف میں ہے .....ماہ نامہُ اطراف میں ہے

Mob:0300-8210636

ويث نمبر 508، ليندُ مارك يلازاء آئي آئي چندر يكرروؤ كراجي Ph: 0092 21 32274661

Email: mahmoodshaam@gmail.com Web Site: www.atraafmagazine.com

ہ جولائی کا شارہ رمضان اور آخری طاق راتوں کی مصروفیات کی وجہ ہے بالکل پڑھنانہیں ہوا ہے۔ ابھی خط ا کھنے بیٹی تو دوشیزہ ڈانجسٹ نکالاتو کاشی کی تحریر محبت سے عید مبارک پڑھی لفظوں کوافسانوی رنگ دے کر 🤻 موتیوں کی جو مالا کاشی نے بنی ایک کیے کواس کے لفظوں نے ول کو چھوالیکن کاشی کا پیرکہنا کہ پیرلفظ کسی مرد ہ و زبان میں لکھا گیا ہے۔ جواب شاید کرو اُرض پرموجود ہی نہیں ،اب تو محبت کی بولی بھی نہیں جاتی ۔ کاشی اگر مبت کر و اُرض پرموجود نہیں ہوتی اور محبت کی بولی مجھی نہیں جاتی تو ڈیئر کاشی تم کو دوشیز و کی محفل جھوڑ ہے ﴿ ہوئے کی مہینے ہو چکے ہیں لیکن آج بھی تم کو یا دکیا جاتا ہے۔ تمہاری بات کی جاتی ہے۔ میرے کیا سب کے فطوں کے عزت سے دیے گئے محبت سے بھرے پُر لطف جوابات آج بھی ہماری ساعتوں میں محفوظ ہیں تو کاشی محبت کہیں کھوئی نہیں اور نہ ہی پیلفظ مردہ ہوا ہے۔ میں نے جو پچھ بھی لکھا ہے آپ نہیں تم کہہ کر بیسب تہاری اور دوشیزہ کے تمام اشاف کی محبت کے جواب میں میری بے لوث محبت ہے بلکہ تمام لکھنے والوں ک تحریر کے جواب میں پڑھنے والوں کی محبت ہے۔ جواپی دوشیزہ کی محفل میں آ مداور اپن تحریروں سے لکھنے والوں کوخراج محسین پنیش کرتے ہیں۔ایک خراج محسین میری طرف ہے۔ شگفتہ شفیق کواور یا تمین صاحبہ کا میری نقم پند کرنے کا بہت شکر ہے۔ 🖈 عزیر شمینه جی اواریے میں پر تکھاتھا کہ اگراپیا ہو گیا تو کیا ہوگا؟؟ محبت کا لفظ مردہ ہوہی نہیں سکتا خوش رہے اور اگلاتبرہ ممل پر بچ پر کرنا ہے آ ب نے۔ دبی سے تنیم منیر علوی اپنی محبوں کے ساتھ محفل میں حاضر ہیں گھتی ہیں۔ ہمیں ایسا کیوں محسوس ہور ہا ہے کہ نامعلوم افراد کی طرح ہمارا داخلہ بھی دوشیزہ میں ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ایک سال سے نہ کوئی مراسله شائع مور باب اورنه بی کهانی .... جبکه م نے عید کے حوالے سے بھی ایک تحریر تیاری تھی ۔ مراین پہلے ارسال کی ہوئی تحریروں پررونا آیا۔ جانے کیوں روک دی گئیں۔ آخر کیوں؟ پھرسالانہ خریدار بن کرہم سے الی ہالیاتی خطا سرز دہوئی کہ اللہ کی پناہ۔ نہ منم ملانہ وصال صنم۔ مارچ کے بعد یعنی سالانہ خریدار بننے کے ا بعدے آج تک یہاں تک دئ ایک رسالہ بھی نہیں پہنچا۔ جون کے برہے ہم نے اپنی بہن کے ذریعے ﴿ منگوالیے اب پھرمجو انظار ہیں۔جولائی تو مانوگزرہی گیا۔اگست آیا جا ہتا ہے۔ہنوز خاموتی ہے۔جانے سے کیاراز ہے۔رضوانہ پلیز ہاری مدد کرو۔ چلیے اب جون کے پر ہے گی طرف چلتے ہیں۔جون کے پر ہے میں اساءاغوان صاحبہ لائف بوائے کی نمائندگی کرتی نظر آئیں۔ اور ان کی اشتہاری مہین کا حصہ قرار ا یا کیں۔ دُمرنعیم کی سال کرو آرمی بیلک اسکول کے حوالے سے ایک انتہائی پر اٹر تحریر تھی۔ پہلے بھی اس ا سانح پر آنسوؤں کی جمزی لگ کئی تھی اور اب بھی اس تحریر نے زُلا دیا۔ ' پچھٹاوا' سوریا فلک کا ایک اچھا افسانہ ہے۔ ذرائے شک نے کہانی کا افسانہ کردیا۔ بشری سعیداحمد کی کہانی یوں تو ایک عام سی کہانی تھی۔ مگر انداز تحریر نے اس کو بہت خاص بنا دیا۔ شاید کوتا ہی دونوں طرف سے ہوئی تھی۔ 'زنجیر اور تالا 'انتخاب ﴿ خاص واقعى خاص تعار خالد وحسين ادب كى دنياكا أيك ابم نام تو افسان بهي ابم يظيرا - ثمينه طاهر بث میرے نعیب کی بارشیں کے کرحاضر ہوئیں۔ بیایک ڈرامائی کیجویشن سے لبریز کہائی تھی۔جس میں بھر پور ا تحمل تفام مكالموں نے خوب اپنار تك جمايا۔ تاولٹ كا ابتدائيد بہت خوب اٹھا تھا۔ مگر آخر ميں آ كريكجر كا



زیادہ گمان ہوا۔لیکن بہرحال ایک اچھا تا ولٹ کہا جا سکتا ہے۔ تمثیلہ زاہد کی 'راہیں محبت کی' نافی کے گھر لینے والی ایک دوشیزہ کی کہانی .....والدین کی جدائی نے بیٹی کوحساس بنادیا تھا، جب ہی تو اُس نے مال کے بتائے رہتے ہے انکارکر کے اپنی راہیں الگ کر لیں جمیم صل خالق کی مقدر کی سکندر ایک سلجی ہوئی کہانی تھی۔جو کھر آئے رشتے پر دوست کا قبضہ ہوا تمر قسمت مینا پر مہر بان رہی۔ویل ڈن! خوب ،کہائی کی بنت عمد واورمنفر رکھی۔ پڑھنے میں لطف آیا۔ تبعیرہ تا خیرے سہی مگراس کو لگادیں کیونکہ دور پردلیں رہنے والے اتی جلدی نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس پہنچ جائیں۔اس کے لیے طاقت پرواز جا ہے۔سلسلے وارنا ولز مجھیا بہت اچھے جارے ہیں۔خاتمے پرانشاءاللہ تبمرہ بھی ہوگا۔اب اجازیت و بجے۔ 🖈 الحجی تسنیم! لوتمہاراا فسانہ تو اس ماہ شائع ہور ہا ہے۔رہیں دیگر شکایات تو وہ بھی جلد دور ہو جا کیں بمكر ہے محن على شامى پہلى بار محفل ميں اپنى خوبصورت تحرير كے ساتھ موجود ہيں لکھتے ہيں۔ميرى طرف ہے دوشیزہ ڈائجسٹ کی بوری ٹیم کوسلام خدا کرے۔ دوشیزہ ڈائجسٹ کی کامیابی ہمیشہ قائم دائم رہے۔ آپ کوخط لکھتے ہوئے مجھے بہت ہلی آ رہی ہے کہ ہیں ، پجپیں صفحات کے افسانے لکھنا کتنا آسان ہے۔ محرایک جھوٹا سا خط لکھنا بھی کتنامشکل ہے۔ مجھے اپنی زندگی کے پندرھویں سال کے آخری مہینے میں کہیں احساس ہوا کہ میری انگلیوں کی پوروں میں لفظ سائس کیتے ہیں۔اور انہیں آزادی دینے کے لیے میں نے قلم اٹھایا۔ مقای اخبارات میں افسانے لکھتے ہوئے میں خوش تھا۔ پھر کہیں جاکے خیال آیا کہ اب مجھے کی برے پلیٹ فارم پرقسمت آزمانی کرنی جاہے۔ میں نےمشہور ڈانجسٹ سے آغاز کیا۔اب تک میرے تقریباً سات افسانے شائع ہو چکے ہیں۔اس پر میں اپنے رب کاشکر گزار ہوں جس نے مجھے لفظوں کی دولت سے نوازا ا میرے کالجے پروفیسرنے مجھے دوشیزہ ڈانجنٹ کے لیے لکھنے کو کہا ..... بنیادی طور پر مجھے رومانی کہانیاں لکھنا پیندنہیں اگر لکھوں بھی تو شاید وہ صرف مجھے ہی پسند ہوں گی۔ مجھے مختلف موضوعات پر لکھنے کا شوق ہے مجس کے اسرار میں لیٹی کہانیوں کی مجھے کھوج ہے۔ الم بیارے بھائی محن! خوش آ مدید! تبھرے کاشکرید-آپ کی تحریر میں کی نہیں بلکہ موضوع میں تبدیلی لائے۔ بہتر ہوگا اگرموضوع ماضی کے بجائے 'حال' اور دیکھا بھالامنخب کیا جائے۔رو مان نہ ہومگر معاشرتی تو ہو۔أميدے آب مجھ محے ہوں مے۔ کراچی ہے ہاری بہت پیاری شکفتہ ی فکفتہ شفق کابرتی نامہ موصول ہوا ہے گھتی ہیں بیاری رضوانہ جی السلام علیم بری پیاری دلہن کی تصور سے سجا ہوا جولائی کا دوشیزہ بے صدیبند آیا اور جب ہم نے اک تقریب خاص پڑھی تو حسب سابق منزہ ، کاشی چوہان اور آپ کی محبوں نے میری آٹھوں کو آبدار 🕻 موتیوں سے سجادیا۔ میں سوچی ہوں کہ بیہ دوست ہی ہوتے ہیں کہ جو جینا سکھاتے ہیں۔ بیکاشی چو 🖟 ن اور رضوانہ کی محنوں کا بی پھل ہے کہ دوشیزہ حسین اور بہترین ہور ہاہے۔سارے افسانے ایک ہے بر ھرایک ہیں۔بالکل سمجھ نہیں آرہاہے کہ س کو سس پرتر جے دی جائے ہم کو فوزیداحسان را ع ، زہت جیں ، فعیمہ آصف اور سب سے زیاد و مضوانہ پرٹس کا افسانہ پہند آیا۔ آگے کے جار افسانے



 بھی پڑھے نہیں ہیں محفل میں ہم کو خولہ عرفان ، کراچی کا خط بہت اچھالگا۔ انزاء نفؤی کی مبارک باد کا بے حد شکرید فعیمہ آمف کو بہت سلام اور پیاری رضوانہ کوثر کی صحت کے لئے ڈھیرساری وعائیں۔آآ پ تو آ جکل لندن میں انجوائے کر رہی ہیں۔اللہ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔آمین۔قدیم لا کی کا قصہ جا ندرات۔ بہت پیند آیا۔انتخاب خاص بھی شاندار رہا۔اےون دوشیزہ لانے پر کاشی چوہان مبارک باد کے محق ہیں۔اب اجازت۔ ﴿ الحجي ظَلَفته! ثمّ نے محفل میں آ کر ہمارا مان بڑھایا۔ ہم لندن میں انجوائے کررہے ہیں اور بہت زیادہ کوئکہ اس بار دوشیزہ کے بیارے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ كرا چى سے شاباندا حمدائي تجر پورتبرے كے ساتھ محفل ميں حاضر ہيں لھتى ہيں۔ رضوانہ باجی ! د سب سے پہلے تو دوشیزہ کا اتنا خوبصورت عید نمبر نکالنے پرمیری ، میری بہن بسمہ اور میری ای اور دو معابیوں کی جانب ہے مبارک باد قبول سیجے۔ٹائٹل دیکھتے ہی دل باغ باغ ہو گیا،ا تناشاندار ٹائٹل ویلڈن رضوانہ باجی اور کائی صاحب۔سب سے پہلے اپنا فیورٹ ناول دام دل پڑھا۔رفعت جی! آپ کے ہاتھ چوہنے کو جی جاہتا ہے۔ اتنا خوبصورت ناول لکھنے پر مبارک باو قبول فرمائے۔ اُم مریم کا رحمٰن ،رحیم ا سداسا تیں بھی شاندار جارہا ہے۔امن، قدراوراتباع پرانے کرداروں کی موجود کی میں بھی اپنی ڈھاک بھانے میں کامیاب ہوچی ہیں۔مریم جی ! سے سے بتا میں کہائے خوبصورت کردار کیے تخلیق ہوتے ہیں۔ مریم جی! میری طرف سے آپ کو بھی میری طرف سے مبارک با د تبول ہو۔ کم تو خیر کمحوں نے خطا کی تھی بھی مہیں ہے۔ فوذیہ احسان را تا بھی اس بار پوری فارم میں ہیں۔ بینا عالیہ کا تیرے عشق نچایا بس اب بور کرنے لگا ہے۔ عید کے ناولٹ نز ہت جبیں ضیا، نے عید سر پرائز اور قصیحہ آصف خان نے چاند، عیداور ہم کے نام ے پڑھنے کو ہے۔ عیدسر پرائز بازی لے حمیا۔افسانوں میں غزالہ فرخ ، رُخ چوہدری ،غزالہ عزیز ،عقلیہ حق، جیے بوے نام موجود ہتے۔ لیکن رضوانہ ہاجی آپ کا افسانہ سب سے شاندار رہا۔ افیثال شنراد نے اپنیا بہلی ہی تحریرے اپنی موجود کی کا احساس دلایا۔ اُمید ہے افشاں بہت آئے تک جائیں گی۔ نبیلہ نازش را آ اور حیاء بخاری متاثر کرنے میں تا کام رہیں۔انتخاب خاص میں جو گندریال کی تحریر نے مزہ دیا۔ جبکہ قد سیا نديم لالى نے تصديما ندرات كالكھ كررتك كائنات كاحسن دوبالا مكرديا۔ ارے! كاشى چوبان صاحب آپ كا اداریہ محبت سے عیدمبارک نے سوچ کے در سیجے واکرو ہے۔جبکہ رضوانہ باجی آب نے بھی محفل کے رنگ دوبالا کردیے ہیں۔دوشیزہ کے دیمرستفل سلسلے بھی اپنی مثال آپ ہیں۔انشاءاللہ اسکلے ماہ پھرحاضر ہوں! المجامجي شامانه! تمهارے تبعرے نے ہمارا دل موہ لیا۔ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اتن محبت کرنے والے پیاروں کا ساتھ تھیب ہے۔ حوک رہو۔ اسلام آباد سے فرح عالم محفل میں اپنے خوبصورت تبرے کے ساتھ موجود ہیں، بھتی ہیں کاشی ا بھائی! یقینا آپ مجھے میری غیر حاضری پرکوئی سزانہیں دیں گے۔ بھیا! سب سے پہلے تو میں رضوانہ ا پرنس صاحبہ کوادارت سنجالنے پرمبار کیاد پیش کروں گی۔اور پھروہی بات کروں گی۔ ہوئی تا خیرتو کچھا

ا باعث تاخیر بھی تھا۔ اسلام آباد کی بارشوں نے ہمارابرا حال کیا ہوا ہے اللہ جانے رحمت خدابندی کیا آرنگ دِکھائے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم فرمائے۔ دوشیزہ میں تاخیرے تبعرہ لکھ رہی ہوں کیکن اس کا مطلب میہیں کہ دوشیزہ سے دور رہی ہوں۔ ہر ماہ دوشیزہ کا مطالعہ میرے معمولات میں شامل ہے۔اس بارا نتہائی کوشش کر کے آخر کا غذقکم کوراضی کر ہی لیا کہ پچھا ہے دو ثیزہ کے لیے بھی ارسال کر دیا جائے۔ کیونکہ کہتے ہیں محبت طفل سادہ ہے۔ اسے ہر دم تائید محبت کی ضرورت ہے۔ دوشیزہ کا جولائی کا شارہ عید نمبر کی صورت میرے ہاتھوں میں موجود ہے۔ ٹائٹل خوبصورت ہے۔ اداریے میں محبت سے عید مبارک شاندار ہے۔ محفل رضوانہ پرنس خوب سنجال رہی ہیں۔ ووشیزه کی سب سے خوبوصورت چیز اس وقت دوشیزه کے سلسلے وار ناول ہیں۔ دفعت سراج کا دام ول ا ہو یا اُم مریم کا رحمٰن ،رحیم ،سدا سائیں ۔ یا فوذیہ احسان را نا کا ناولٹ کمحوں نے خطا کی تھی۔زبر دیست ہے ایسے میں اگر کوئی ملکا ناول آجائے تو برداشت کرلیاجا تا ہے۔ اُمید ہے بینا عالیہ برانہیں مانیں گی۔ کسی چیز کی بے جاتعریف اُس کے حسن کو کھا جاتی ہے۔ یہی کچھ آج کل تیرے عشق نیجایا میں بھی ہور ہا ے۔میری مجھ میں نہیں آتا آخر کیا وجہ ہے کہ بینا عالیہ اُم فروا ،اُم زارا ، ما بین ،مہرالنساء ،امل ،اور کھر ﴿ كَي نُوكِرانيون تك كو جنت كى حورين بنانے يركيون تكى موئى بين -اس طرح ملك عمار مويا ملك مصطفىٰ ا علی یا اساعیل بخش ارے! رحم کر دیں بینا یہ ناول ای زمین پر بیٹھ کرلکھا ہے نا آپ نے محراعتدال ہر معاطے میں بہتر ہوتا ہے۔ جاہے صورت ہویاسرت۔ چلیے اب آتے ہیں عید کی تحریروں کی جانب۔ و ناولٹ نز ہت جبیں ضیاء اور قصیحہ آصف دونوں ہی کے عامیانہ سے رہے۔ مزہ جبیں آیا۔عید کی تحریمیں ا رنگ ہوتے ہیں۔ یہاں یہ چیز مفقو در ہی۔ آخر رضوانہ پرٹس نے مجمی تو ساجن سک عید لکھا تھا۔ ا ندار تحریر ہی۔ زخ چوہدری ہے کہنا ہے کہ پلیز زخ آپ کی چلبل تحریریں آج بھی میرے مافظے میں محفوظ ہیں۔ بھی! مجھے اپنی وہی رُخ چوہدری اپنے دوشیزہ میں بھی جاہیے۔غزالہ فرخ کی تحریر ا نتها ئی سنجیده تھی۔مزہ نہیں آیا۔غزالہ عزیز ،عقیلہ حق ،حیاء بخاری ،افشاں شنراداور نبیلہ نازش راؤ نے ا بھی بس عام ی تحریریں لکھیں۔ افسانوں میں رضوانہ پرٹس کا افسانہ ہی اے وین ریا۔ (بیاٹی بٹر کی ﴿ تعریف نہیں۔افسانہ پڑھے کرخود و کھے لیجیے گا)انتخابِ خاص،رنگ کا ئناتِ اوردیکرمستقل سلسلے شاندار ر ہے۔ میری کسی بات سے کسی کا دل و کھا ہو تو میں معذرت جا ہتی ہوں لیکن تبرے کا مطلب سے ﴿ يَجِهُ احِهَا تَقَانَهِينِ مِوتا \_ بمين ايمان داري سے تبعره كرنا جا ہيے ۔ انشاء الله الكلے ماه پھر ملا قات ہوگی اگر جہ پیاری فرح! تم تو آئیں اور چھا گئیں۔ ہمیں تمہارا تبرہ اے ون لگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیاری ی اوی جس کا نام فرح عالم ہے ہر ماہ ہمارے ساتھ محفل میں شامل رہے۔ لا ہور سے بیآ مدہ ہماری ہر دل عزیز رضوانہ کوڑ کی گھتی ہیں۔ جولائی کا شارہ عیدے پہلے احاصل کرنا جیسے جوئے شیرلانے کے میرادف تھا۔ لیکن پھر بھی حاصل کر بی لیا۔ ٹائل دیکھتے ہی ہے اختیار منہ ہے واو کلا ۔ اشتہارات کو میسرفراموش کرتے اداریے تک پہنچے۔ اداریے۔

www.Resectety.com

ا مرزا کی تصویر نے جیے گئے وقتوں کی یادولا دی۔ سہام صاحب کی عظمت کو ہم سب سلام کرتے ﴿ بِن \_ اور واقعی سہام صاحب ہم آپ کوئیں بھولے۔ اواریے میں کاشی نے جس طرح عید کی مبار کیاو پیش کی۔اس نے ہر باری طرح سوچ کے دریجے واکر دیے۔ویلڈن کاشی اجیتے رہو بیٹا۔زادِراہ ے ہوتے ہوئے رضوانہ پرنس کی بارگاہ میں پہنچے۔رضوانہ نے محفل میں اپنی خوبصورت شخصیت سے ا چار چاند لگا دیے ہیں۔ جیورضوانہ پرنس اور یقینا ماہ اگست کی محفل آپ لندن سے براہِ رَاست ﴿ جَاكِينَ كَي - بشرى سعيد احمد كو ايوار فركي بهت بهت مبارك باد - بشرى نيج مج تههارا علم ادب كي بلندیوں کو پھو رہا ہے۔خدا کرے زورِ قلم اور زیادہ۔اک تقریبِ خاصِ میں کٹیگفتہ شفیق کے اعزاز مِيں جائي گئ تقريب پذيرائي كامخضراحوال بهت خوبصورت لگا۔ شگفته خدا تمهيں مسكرا تار كھے آبين۔ ا س سے سوال میں محد بلال قریش اپنی بیگم کے ساتھ بہت پیارے لگے۔منی اسکرین کے بعدرفعت إسراج كالاز والسلسه دام دل اپن چھٹی قسط میں بھی شاندارر ہا۔ چہن كا كردار ہويابانو آپا كا۔ ثمر ہويا یاور۔فردوس ہویا حامہ حسین با ندا اورعمیر۔ ہر کردارا پی بھر پور عکای کے ساتھ موجود ہے۔ یقینا وام دل کو ہم بہت جلد ٹی وی اسکرین پر بھی دیکھ لیں سے۔رفعت خدا حمہیں اسی طرح رفعتیں عطا ا كرتارى آمين - بيناعاليه كاتير عشق نجاياتيزى سے اختتام كى جانب رواں دواں ہے۔ ديكھيے أم فروااور ملک مصطفیٰ علی کی محبت کیار تک لاتی ہے۔ اُم مریم کارحمنٰ ،رحیم ،سداسا نیس تیسرے حصے میں بھی بھرپور گرفت کیے ہوئے ہے۔ فوذیداحیان رانا کے کمحوں کی خطا،خوب محظوظ کر رہی ا ہے۔ فوذیہ جیتی رہواس ہارتو تم نے جیران کر دیا۔ نزہت جبیں ضیاء نے عیدسر پرائز کمال لکھا۔ بہت ا خوب زبت فصيحة صف كاجاند عيد اور جم بهي بهترتها-افسانوں ميں رضوانه پرکس ،عقيله حق ،غزاله عزيز اورا فشاں شنراد کے افسانے بہت خوبصورت تھے جب کہ حیاء بخاری اور نبیلہ نازش را وَ نے بھی بہترلکھا۔ابتخاب خاص میں جوگندریال کا آ زمودہ نسخہ عالم کیر سچائی لیے ہوئے تھا۔قد سیہندیم لالی نے جاندرات کا قصہ خوب سایا۔ دوشیزہ میگزین کے دیگر مستقل سلسلے بھی ہمیشہ کی طرح خوب رے۔ آخر میں صرف اتن گذارش ہے کہ بیارے ساتھیوں! میری صحت کے لیے دعا کریں۔ اُمید ہے آپ کی دعائیں میرے لیے شفا کا باعث ہوں گی۔انگلے ماہ پھرملا قات ہوگی۔اگرخدالا یا۔ الله بیاری رضوانه! بهمی دیکھو ہم تمہیں ہنتا مسکراتا ہی دیکھنا جاہتے ہیں۔تم انشاءاللہ بہت جلد صحت یاب ہوکر ہم ہے آفس میں ملاقات کروگی۔ہم لندن میں ہیں لیکن پھر بھی ہمارا دل ہمارے پیاروں کے یاس ہی ہے۔ تبعرہ بہت خوبصورت کیااس کے لیے بہت بہت شکریہ۔خوش رہو۔ ا چھا ساتھیو! اس پیار بے خط کے ساتھ ہی ہماری اور آپ کی اس ماہ کی ملاقات اپنے اختیام کو پیچی \_انشاءاللہ اللہ اللہ علم ماہ پھر انہی صفحات پر ملاقات ہوگی \_ ۔ ساتھیو! ہم لندن میں ہیں تمر اس کا نیہ مطلب نہیں کہ ہم آپ کو یاد نہیں کرتے۔ یقین جانیں لندن میں ہوتے ہوئے بھی آپ لوگوں کی محبقی اور دعاؤن كي طالب رضوانه پرنس خلوص ہمیں مطمئن رکھتا ہے۔ا پنابہت خیال رکھےگا۔

# و والمير الما المين المي

- ◄ ..... یا کتان کا بیدواحدرسالہ ہے جس کا گزشتہ بیالیس برس سے جار نسلیں مسلسل مطالعہ کررہی ہیں۔
- اس لیے کہ جریدے میں شائع ہونے والے اشتہارات برقار کین
  - مجر بوراعتاد کرتے ہیں۔
  - اس میں غیرمعیاری اشتہارشائع نہیں کیے جاتے۔
- ...... پوری دنیا میں تھلئے اِس کے لاکھوں قارئین متوسط اوراعلی تعلیم یافتہ طبقے ہے تعلق رکھتے ہیں جومتنداور معیاری مصنوعات کی خریداری کوتر جے
- اس لیے کہ دوشیزہ ڈائجسٹ کو گھر کا ہر فرد بکساں دلچیس سے پڑھتا ہے۔
  - بیے کے ہرشارے کوقارئین سنجال کررکھتے ہیں۔
- اس بریدے کے بری تعداد میں منتقل خریدار ہیں جواندرون اور
  - بیرون ملک تھیلے ہوئے ہیں۔
  - مس.آپ کی مصنوعات کےاشتہار با کفایت اُن تک بھی سکتے ہیں۔
- ۔...جریدے کی اعلیٰ معیار کی چھیائی آپ کے اشتہار کی خوب صورتی میں
  - شعبها شتهارات: **دُوسيرُهُ**

اضافہ کرتی ہے

88-C 11 ع-88-خيابان جائي وينش الزست اتحار في في -7. كرا يي

نون نمر: 35893122 - 35893122 : The state of the s



برعكس مود بنانا ضروري موتاع؟ اس زندگی میں کون سا کام سب سے

💝 : ایے لیے وقت نکالنا۔ الى كونى الى خوائش جواب تك يورى بد مونى

🕶: ہر خواہش اینے وقت پر پوری ہو جاتی ہے۔بس نیت صاف ہونی چاہے۔ الله: كون ي جيز كي كي آب آج محسوس كر في بين؟ بس بہت پر میشکل ہوں۔ کسی چیز کی کی محسوس نہیں۔ 🖈: این کون ی عادت بہتے بہند ہے؟ 🗢 : میں سب کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ ا بن کون ی عادت سخت نابسند ہے؟ ب ضد .....ا بی ضد بہت نابسند ہے۔ ﷺ: زندگی میں کون سے رشتوں نے و کھ دیے؟ •

👽:اللهنه کرے۔ ين: لياس مك بها تا يمني بين يا من بها تا؟

عاصمه جهانگير-المحمروالي كياكهدريكارتيين؟ · بى كهدكر يكارتے بيں -الله وه مقام جہال ہے آشنا ہوکر آ نکھ کھولی؟ ئزندگی سرح(star) کزرازے؟

الما علم كى كتنى دولت كما كى؟ 🗢 : سائيكا لوجي اورسوشيا لوجي ميس گريجويشن كي 

المرسرروز گار موكر يريكشيكل لائف مين واخل

ا كبديكة بن-المحموجوده كيرير (مقام) مصمئن بين؟ جرا سو بوده مرسر ر ابھی مجھے بہت آ کے جانا ہے۔

المنظر المنظر

Downloaded From Paksociety.com

جیخ و پکار؟

امل ناہے۔

اللہ اللہ اللہ اللہ نہیں ، جیخی چلاتی نہیں ، بس د ماغ گوم

اللہ اللہ اللہ اللہ کی نظر میں آپ کی شخصیت کیسی ہے،

اعلیٰ ، اچھی ، بس ٹھیک؟

اعلیٰ ، اچھی ، بس ٹھیک؟

اکل ، اچھی ، بس ٹھیک ؟

اکر نے کی کوئی وجہ؟

ادر نے کی کوئی وجہ؟

کے لیے دکھ اور پریٹانی کا باعث بنتے ہیں؟

• بین کسی کے ساتھ بہت اچھا کروں مگر وہ

مجھے اچھا رسپانس نہ دے اور ڈبل چہرے کے
ساتھ سامنے آئے تو دکھ ہوتا ہے۔

اللہ: دولت، عزت، شہرت، محبت اور صحت اپنی

ترجی کے اعتبار سے ترتیب دیجے۔

\* عزت، صحت، محبت، شہرت، دولت۔

دوشيزه اله

🗢 : مھی میری کوئی پندیدہ شخصیت مہیں ہے۔ و: بابابا .... موت سے کون ڈرتا ہے۔ اللہ: فراز کے اس خیال پر کس حد تک یقین رکھتی ساچھیں۔ این ملک کی کوئی اچھی بات؟ ہیں کہ دوست ہوتانہیں ہر ہاتھ ملانے والا؟ و: يهماراملك م-سيب ساجھى بات م-الكركا إلى كالبندب يابا مركا فاست فود؟ \\ ايام آزادين؟ المناسم آزادين؟ 🗢 : الحمد الله جم آزاد بين اور پا كستاني بين -🕶:گھرکا۔ اندگی کے معاملات میں آب تقدیر کی قائل 🚓 : لوگوں کی کوئی عادت جو بہتے بری گلتی ہے؟ 🗢 : لوگوں کی منا فقت بہت بری لکتی ہے۔ بں یا تدبیر کی؟ ☆: خود تنى كرنے والا بہا در ہوتا ہے يابز دل؟ 🕶 : د ونول کی ۔ 🐦 : بزدل \_ جوحالات کو قیس نہ کر سکے وہ بزدل ك الفاظ عام بات چيت ميس زياده استعال كرتي بين؟ الله الله المان ميس س تبديلي كي خوامان إين؟ 🕶 : بھی غور مہیں کیا۔ ہم خود کو بدل ہیں سکتے تواہیے ملک میں کیا ﷺ: زندگی کا وہ کون سایل تھا جس نے میدم تبریلی لاسکتے ہیں۔ زندگی ہی تبدیل کردی؟ ☆: مطالعه عاوت ہے یا وقت گزاری؟ 🕶 : جب مجھے مال کی دعا ئیں ملنے لگیں اور میں نے عادت-ماں کے کہنے مطابق ہرکام کیا توزندگی بدل کئی۔ اللہ کے لیے پندیدہ جگہ؟ ١٠٠٠ ويك اين كي كزارتي بن؟ 🗢 بخصوص تہیں۔ اے گھر میں۔گھر والوں کے ساتھ۔ 🖈 : جھوٹ کب بولتی ہیں؟ المشرت،رحت بيازحت؟ 💝 : جب ضرورت پڑجائے .... الوك آپ كو عزت كى نگاہ سے ديكھ رہے انظر نید اور قیس بک سے کتنی دلچیں ہے۔ ہیں تو شہرتے۔ اور آپ بھی انہیں الی ہی عزت و:بالكل مبين فرورت كے تحت استعال كرتى دیں تو شہرت بھی زحمت نہیں بنتی۔ ہوں۔ بلکہ میں بک ہے تو اپناا کا وَنث ہی حتم کردیا ہے۔ اگرآ بمیزیارنهویس تو کیامویس؟ المج: مردول كى كيابات سب سے البھى للتى ہے؟ 🗢 : ماہر نفسیات ہولی۔ 🕶: التھے کردار والے مرد خواب وہ باپ ہو، ان کے اندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا" بھائی ہویا شوہرا چھے لگتے ہیں۔ مس صدتك على كرتى بين؟ المدوول كسب برى بات كيالكى ب ⇒: جتناعمل کر سکوں کرتی ہوں۔ مردا کرسائیاں نہ رہیں تو مرد ہی ہیں۔ ہ کاس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ موسیقی روح کی ۲: حف آخركياجا مناجايس كى؟ غذاب؟ اگرب تو كيسي موسيقي؟ دوسروں کو ڈسکس کرنے میں اپناوفت برباو 🕶 : بالكل\_ميوزك تنهائي اورخوشي كاساتھي ہے. نەكرىں۔وقت كى قدركرىں۔ المناه ينديده شخصيت؟ ☆☆......☆☆ WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

### ルインル/ル/.PAKSOC!ETY.CON

# ومننى السكريزن الحالوالي كوبسورت بالمالات بال

" مجھے قبول ہے 'ہارے معاشرے میں بسنے والے ایسے کرداروں کی کہانی ہے۔جوایے اختیارات کا نا جائز استعال کر کے بہت ہے بےقصور انسانوں کوان کے فطری حقوق سے محروم کر دیتے ہیں اور اپ حقوق ہے محروم لوگ مختلف انداز میں ردعمل کرتے ہیں۔ بعض گھروں میں مردول کی انا اتنی خود سر ہو جاتی ہے کہ ہر فیصلہ وہ خود کرتے ہیں۔ بیر جانے بغیر کدان کے فیصلوں کے کیا اثرات گھرانوں پر پڑیں گے۔اس سوپ کی کہانی شا کرعلی اور ان کے بھائی زاہدعلی کے خاندان کے گرد

قار تین گرامی آپ کی مہر بانی اور محبت کے ناتے ہم نے رمضان کے پروگرام'' شان رمضان'' بہت کامیا بی ے پین کیے۔ ہم اس دفعہ پھر خوبصورت بروگرامول ے ساتھ خاضر ہیں۔اس بار پھر ARY عید کے یروگراموں کے حوالے سے بازی جیت گیا اور ہمارے عید کر بروگراموں کو ناظرین نے بہت سراہا۔جس کے ليے ہم آپ سب كے بے حدمشكور بي اور آ ي ناطرین اب آئے چلتے ہیں خوبصورت پروگراموں کی طرف جوآب كى رائے اور حوصلے كے منتظر ہيں۔





والش هيات، من شاطي ، فاطمه آفندي ، انورادساان ، و مام على ، فائتي شان ، لعمان جاويد ، فرس على ، وانيال راجيل ، مسائنه المهر ، ملافور شان ، سام على ، منا الطاف ، اور خرم بهلرس قابل ذكر إلى - بي نواه ورست شو ، بر ، فاتداورالوار رات وش بيخ وكمايا جائ كا - پاكستان ك انمام توبلو پر نبر ون بوزيش مامسل كرف وال ي وكرام " جيزة پاكستان " ف مقوليت ك رايارا پاش پاش كر ديد إلى - فهد مسئلف ناظرين ك واول كي وهزان بن ك وير بيل - بيه حرامة الآرام بوكرام الي مثال آب بي - بيزة پاكستان جمعه ، فته 13 رام بوكرام الي مثال آب بي وكرام ممومتی ہے۔ اس سوپ کے ہدایت کا درانیہ شاہداورات تحریر کیا ہے اسر حسین اور سوٹیے خرم نے جبکہ فاکاول بیں ساجد حسین ، اسد صدیقی ، عسمت اقبال ، ندا ممتاز ، اتحد زیب ، زارا اُحمد ، سمج ٹالی ، برجیس فاروق ، جیر قریش ، عمران رخدی ، وسعیہ فاطمہ ، اور ویکر شامل ہیں۔ سوپ '' جھے قبل ہے'' چیر ہے نے کر جمرات تک روزانہ رات 7:30 ہے۔ کھایا جارہا ہے۔

ARY و بجینل اس دامدادیا ہے اسپتہ ناظرین کے کیے خواصورت پروکرام MADVENTURES کیے خواصورت پروکرام SEASON-2



مارنگ پاکتان خوبصورتی ہے کرری ہیں اوراس پروگرام نے
اپی مقبولیت کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ نہیں چینل کیوٹی وی ہے
پروگرام " میری پچان" ہر منگل کی رات ہوسٹ سحرتی
خان 7 ہے چین کرتی ہیں۔خوا تین کے دین سائل پرٹی پروگرام"
دین اورخوا تین" برھاور جعرات کو 7 ہے چین کیا جا رہا ہے۔
پروگرام "کتاب اور قلم" متند اسلامی کتابوں پر تبعرو مفتی منیب
الرحمٰن وات 8 ہے ہیرہ جعرات کی چین کرتے ہیں۔

ہوگی ہاوراس میں پاکستان کے مقبول فنکاروں نے اپنے فن کا جادو بھا ہے اوا کارہ شاہ ان کے ہمراہ فخر امام اور مہوش حیات نے اس کھیل میں بہت جا عمارا وا کاری کر کے اپنے فن کالو ہامنوا یا ہے۔ بیا کی بہت خوبصورت کیم شوہے۔ جو تعالیٰ لینڈ میں مختلف لوکیشن پر دیکارڈ کیا گیا ہے۔ شوخ چنجل شاہ ، مہوش حیات، اور شاہ مسکری نے خوبصورت پر فارمنس دے کر ناظرین کے دل جیت لیے خوبصورت پر فارمنس دے کر ناظرین کے دل جیت لیے بیں اس کے دیکر فنکاروں میں فخر امام ، احمالی بث،

### /W.PAKSOCIE

### هري كامياني، لا تف بوائي كامياني

## Life Buoy

### اساءاعوان

حقیقت سے جڑی وہ کہانیاں ، جواپنے اندر بہت سارے دکھ سکھ اور کامیابی کے رازینہاں رکھتی ہیں

### いっているからい

اسٹینڈ باری باری رکھتی اور اپنے کام میں مکن ہو

دو گھنٹے وہ یہبیں کام کرتی اور پھرسامان اندر رکھ کر اپنی خیٹس اور رنگوں کے سازو سامان اٹھائے 40 جالیس کلومیٹر کے فاصلے پرموجوداپنی آ رٹ اکیڈی میں آ جاتی ،وہاں سے واپسی اس کی شام تک ہوتی۔ واپس آ کر وہ بنا کچھ کھائے اینے بیڈ پر گر جاتی اور مھکن اُسے تھیکیاں دے

وہ ظہراورعصر کی نماز اکیڈمی میں ادا کر کے آتی تھی۔اٹھ کر پہلے وضو بناتی اور پھرمغرب کی نماز کے بعد جعفری بوا اُسے فورأ چائے دیتیں اور اسنیکس بنکش اورساده سلائس ہمیشه کی طرح اس کے پاس ہوتے۔

وہ چائے کہ ساتھ یہ چیزیں بھی تناول کرتی جاتی اوراس کا پیٹ بھرجا تا۔ جائے سے فارغ ہوکر پھروہ گھر کے بائیں

### - NO STATE OF THE PROPERTY OF

لنني ہي دريہ سے وہ لان ميں تہل رہي تھي -گھڑی دیکھنے کی فرصت ہی کسے تھی اور وقت وفت ہے کیالینادینا تھا اُہے۔

وہ تو بس معمول کی طرح مغرب کے بعد یا ئیں ہاتھ یہ بے اس کے قطع میں آ جایا کرتی

بواجی نے رچم سے کہد کر گھر کے اس تھے میںسبریاںلگوالی تھیں

ز مین زرخیز تھی ، د کیھتے ہی د کیھتے دنوں میں سرسبز ہوگئی۔گھاس نے اس حصے کی ہریالی ہی نہیں رونق بھی بڑھادی تھی۔

ادھرآتے ہی ایک خوشگوارمسرت کا احساس ہوتا اور ذہن و دل تر اوٹ سے سرشار ہو جاتے ۔اس کامعمول تھا صبح صادق فجر کی نماز کے بعدوہ گھرہے باہر ہے اس چھوٹے سے لان میں چہل قدمی کر کے ذہن وول کور يفريش کرتی اور ناشتے ہے فارغ ہوکروہ اپنی پینٹنگ کا سامان مع کینوس

### W/W/W.PAKSOCIETY.COM

جاتی۔ ''ہم م م ہے۔'' ''وہ تو ہم ہیں۔'' '' پلیز …… یہ میرے ہاتھ ہیں۔ یہ ہاتھاس کینوس کی امانت ہیں اور بہت جلد میں بیامانت آرٹ گیلری کی زینت بناؤں گی۔ بجھ گئے آپ۔'' وہ اپنے برش اٹھائے اُسے بکسرا گنور کر کے پھر سے کینوس کی ویزان دنیا کورگوں سے آباد کرنے گئی۔

اس شیمپوسے اٹھتی ہاس سے اس کی ناک جل
گئی تھی۔ اس کی نانی نے اُسے اپنی محنت کو
سینڈوں میں غارت کرتے دیکھ کر دو ہتھو مار کر
جیسے کمر ہی تو ڑ دی تھی۔
وہ اپنی آج کی پاکٹ منی ما تگ رہی تھی۔
اُسے صرف لائف بوائے شیمپوخریدنا تھا۔

اس کی ماں اسے بچپن سے لائف ہوائے شیمپو استعال کراتی آئی تھیں۔ اس کی وجہ سے اُس کے بال بہت لمبے اور چمکدار ہو مجئے تھے۔

ساتھ ساتھ لانے بھی تھے۔ گریتا نہیں کیا ہوگیا تھا۔اس کی ماں کھوگئی میں... صے پر بن اس جنت میں آ کر چہل قدمی شروع کر د تی۔ ایسے میں اُسے علی حزہ کی یاد شدت سے ستاتی۔ ''جہیں ہا ہے امی مجھے جب تک اپنے ہاتھ سے کھانا نہ کھلا کیں میرا پیٹ نہیں بھرتا۔'' وہ بڑے فخر سے اُسے بتا تا۔ مو۔'' وہ اُسے چڑاتی۔ ہو۔'' وہ اُسے چڑاتی۔ اریے یارتم بھی نا! تم نہیں جانتیں کہ یہ ماکیں

اور پھر فورا أے اپنی بات کا احساس ہوتا۔ وہ اپنی ماں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیشہ بمول جایا کرتا تھا، جس سے بات کر رہا ہے اس کے لیے بیلفظ'' مال'' دل میں آئی بن کر چبھ جاتا

'' ''جبتم آؤگ نامیری زندگی میں ...... پھر کھلانے والے ہاتھ تبدیل ہوجا کیں گے۔'' وہ اس کی نم آ تھموں میں جھا تکتے ہوئے

بولتا۔ ''بالکل نہیں ..... میں کیوں کھلا وَں گی آپ کو۔اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنا سیکھو..... بڑے آئے.....''

وہ بڑبڑاتے ہوئے اُسے چڑاتی۔ "اے .....ادھرد کیمو.....تنہارے ہاتھ کس کے جیں۔ میرے جیں نا۔" وہ اس کے دونوں ہاتھ کڑلیتا۔ "تو۔" وہ شرکمیں مسکراہٹ چیرے پرسجائے کہتی۔ "توانبیں میرے لیے بی رہنے دو۔"

وہ اس کے ہاتھ چوسے کہتا۔ وہ الرث ہو

# WWW.PAKSOCIETY.COM

جاتیں۔

امتنفسادكيا\_

ہارن کی آ دازین کر اصغری بیکم کی توری پر بل ازخودی پڑ گئے تھے۔
باپ کی آ مدنے یعظمیٰ میں برت ی بحر دی محل ۔ دو دوڑتی ہوئی دروازہ کمولئے کئی تھی۔ بشر کے اندرقدم رکھ دیے۔
احمہ نے کھر کے اندرقدم رکھ دیے۔
یعظمیٰ کو کو دہیں اٹھا کر اندر آ گئے ۔ فضل ان
کا ڈرائیور پیچھے پیچھے بھلوں کے شاپر زامنزی بیگم
کے پاس رکھ چکا تھا۔ اصغری بیگم کی تیوری کے بل
اب بھی جوں کے توں تھے۔
اب بھی جوں کے توں تھے۔
د سیجے بیا جلا۔'' بشیر احمہ نے دھیے سے

" واہ بھی واہ-" لونڈیا میری عائب کرا دی
اور پوچھے ہیں، پاچلا ۔۔۔۔۔ا کو۔۔۔۔ میں تو میال
پرچہ کٹوا دول گی- چھ مہینے تم جنے کون سے
سمندرول کی سیر کرآئے۔
ادھر کیلیج پر مونگ دلنے کو اپنی لونڈیا چھوڑ

گئے۔غضب خدا کا۔اچھاا ندھیرہے۔ گوموت دھلانے کوہی تو بیچنڈ اسفید کیاہے میں نے ہم سجھتے ہو کے بڑھیاچھ ماہ بعدسب کچھ بھول جائے گی۔شرافت سے میری لونڈیا کو میرے جوالے کردوبس....

یا البی! میری امینہ کے دشمنوں کو خاک کر وے۔البی بربادکروے۔'' سکون غارت کر وے۔اصغری بیکم وائی

نانی کے پاس اُسے چھ ماہ ہو گئے تھے۔ اس کے نخمیال کا متوسط طبقے سے تعلق تھا۔ قسمت نے امینہ بیگم کو بشیر احمر کے گھر پہنچادیا تھا۔ بشیر احمد ایک خوشحال خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔

شادی سے پہلے امینہ بیٹم کے بال جمڑتے تھے اور دوموہے بھی تھے۔

انہوں نے جب سے لائف ہوائے شیمپو استعال کرنا شروع کیا تھا، ان کے بالوں کی ساری پرابلمز عل ہوگئی تھیں۔

وہ بالوں کے مسائل کے طل کے لیے ہرایک کو لائف بوائے شیپوئی کے استعال کا مشورہ دی تھیں۔

کھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ بیسب اس کیے کرتی ہیں کیوں کہ ان کی جاب اس ادارے میں ہے اور وہ اس ممپنی کی پہلٹی کرنا اپنا فرض جھتی ہیں لیکن امینہ بیگم کے پاس ہر سوال کا ایک ہی جواب ہوتا تھا۔

''ہاتھ کنگن کوآ رسی کیا ہے۔' اور واقعی لوگ لائف بوائے شیمپواستعال کر کےاپی ہاتھوں خود ہی پشیمان ہوجاتے۔ شادی کے پہلے ہی سال انہوں نے نوکری کوخیرآ باد کہددیا۔

بشر احمد کو قطعاً پندنہیں تھا کہ امینہ، اُن کی شریک سفر کمانے کے لیے باہر جا کیں۔
سوامینہ بیگم نے نوکری کو خیر آباد کہہ دیالیکن جہاں کسی کو بالوں کے مسائل کا سامنا ہوتا وہ حجث ہے اُسے لائف بوائے شیمپو کے استعمال کا مشورہ دیتی تھیں۔

ورہ رین میں۔ لوگ انہیں ایند بیگم کے بجائے لائف ہوائے بے بی کے نام سے پکارتے تھے اور وہ مسکرا کررہ

# WWW.PAKSOCIETY.COM

وہ امینہ کو یاد کرنے اور اس وقت کو قید میں ر کھنے کی ضد میں نفسیاتی اسپتال پہنچا دیے گئے يشفين كوجعفري بواكے ساتھ بنگلہ چھوڑ كرايك مصافاتی بستی کی مکین بنتایر گیاتھا۔ یہ بھی مالک کا کرم تھا کہ اتنا کچھ جانے کے بعدیمی یعفین کے پاس اتنا کچھ تھا کہ وہ اپنی زندگی سہولت سے گزار سکے۔ یعفین نے ول لگا کر پڑھائی کی۔فائن آ رتس کی طرف رجحان کے باعث اس نے اس فیلڈ میں کیرئیر بنانے کا سوجا تھا۔ شايدوه اين برنگ زندگي كوكينوس پررنگ بميركر رنلين كرنا جا متي هي-☆.....☆ '' جعفری بوا! میں ذرا گروسری کے لیے جا رہی ہوں۔ یعفین اسکول سے آنے والی ہے۔ آپ ذرا أے کھانا کھلا دینا۔ صبح ناشتا بھی بس تھوڑا سا کر کے گئی ہے۔ میں جلد واپس آ جاؤں گی۔" امینه شال کو ہاتھ سے سیدھا کرتی باہر گاڑی کی جانب چل دیں۔ "بي بي .....ايك منك!" جعفری بوا کچن کی طرف جاتے ہوئے انہیں دروازے پر ہی روک کئی تھیں۔ '' جعفری بوا! جلدی۔ آئی ایم سو کیٹ۔'' امینه کھڑی دیکھتے ہوئے بولیں۔ ''افوه.....''اتنے میں ان کا موبائل بجنے لِگا۔ وہ بیک سے موبائل نکال کر بات کرنے جعفری بوا کین سے سرسوں کے تیل میں

تاہی کجے جارہی تھیں۔ بشيراحمد کولگا که وه کچھ ديريهاں اورعزت افزائی کراتے رہے تو دل دھڑ کنا بھول جائے گا۔ وہ بیٹی کو گود میں لے کر اصغری بیٹم کی دہلیزیار کر گئے ، بھی واپس نہ آنے کے لیے۔ ☆.....☆ یا یا۔ کیوں پریشان ہیں۔'' رات کو جب بشیر احمر یشفین کو دودھ کا گلاس بلا کر جانے کگے تو وہ ان كا ما تھ پكڑ كر بيٹيے كئى -و نو ..... مائی سویٹ ہارٹ! کوئی بات نہیں۔'' انہوں نے شفقت سے اس کے سریر " يايا! ماما!" وه آتھوں میں نمی بھر کر بولی " بیٹا! آج پرامس کروتم ماما کا ذکرنہیں کرو گی۔ 'وہ کرب سے بولے۔ " تمہاری ماماتم کواور مجھ کو چھوڑ کر بہت دور چلی گئی ہیں۔ میں نے ہر جگہ ان کو تلاش کیا مگر وہ لہیں جبیں ملیں۔'' اس سے زیادہ ضبط کا بار ان میں نہ تھا۔ وہ المليحة دي تقهـ آ کے چیچے کوئی نہ تھا۔اجا تک بزنس ٹؤریر جانا پڑا تو یعقین کو دل پر پھر رکھ کروہ اس کو نانی امال کے گھر چھوڑ گئے۔ 'امینهٔم کہاں چلی کئیں۔' بیسوال ان کے ذہن میں کو بجتا تھالیکن پھر اس ہازگشت کے نتیجے میں وہ ذہنی مریض بنتے چلے جارہے تھے۔ کاروبار میں مسلسل ان کی عدم دلچیپی کی بنا نقصان ہونے لگا اوزنو بت بیآ کئی کہوہ و بوانے اوركاروبارد بواليه بوكميا\_

سفیدسوئی کیڑے بھگو کرلے آئی تھیں۔امینہ نے

تھے۔''وہ برد بردانی ہوئی باہرآ تیں۔ ''لو جی ۔ بٹیا چلی بھی گئیں ۔او ئی میّا! مو ہائل توبٹیاا دھرہی بھول کئیں۔'' بوا موبائل اٹھا کران کے بیڈروم میں رکھنے چل دیں۔ پھفین اسکول سے آگئی۔ ایک گھنٹہ، دو گھنٹے، تین گھنٹے، سات گھنٹے سے پاکرتیں۔بالآخر جب مغرب کی ا ذا نیں ہولئیں تو ہول کرانہوں نے بشیراحمہ کوفون ملایااورساری کتھا کہہسنائی۔ بشیراحمد کی تلاش کا سفراس دن سے جوشروع ہوا تو کاروبار کی تباہی پراختیام پذیر ہوالیکن امینہ بيكم كاكوني سراغ ندل سكاب البيس زمين كها كئي هي يا آسان نكل كيا تها\_ ☆.....☆.....☆ وہ ایک تک بس گلاس وال سے باہرد عمصے چلی جا رہی تھی ۔ کتنے تھنے سے وہ وہاں کھڑی أعي خودمجى معلوم نه تفامكر بابرسفيد يرفك جا در میں کچھالیا تھا جے وہ کھو جنا جا ہ رہی تھیں۔ "ایکسیوزی میڈم! پلیز You ' Can Sit ـ" اس نے تھک ہار کر اُسے مخاطب کیا وہ يكدم چونك كرمزى-و سوري! "وه والس بيدير آ كربينه كلي -You are not a robot وهمسكراكر بولايه وہ بس اے دیکھتی ہی رہی۔ کچھ نہ بول یائی۔کتنے دن ہو گئے تھے اُسے یہاں وہ جانتی ہی

''ارے بوانہیں لگتی مجھے نظر۔'' وهمسکرا نیں اورموبائل و ہیں تیبل پر دھر دیا۔ ''لو ہتا ؤبیٹا اللہ تیرے بھاگ بھیرے۔ترقی دے۔خوشحالی دے۔نظر کیوں نہیں لگتی۔ ماشاء الله آپ کی اور بشیر بیٹے کی جا ندسورج کی جوڑی بوانے سات بار کپڑے اس پر سے وارے اوراُن پرآیات پڑھیں۔ اس کودیر ہور ہی تھی۔شادی کو چھ برس ہو گئے گود میں صرف ایک پھول کھلا تھا'' یشفین'' اور وہ بھی نازک اندام مایں کی طرح نازک تی گلاب جیسی گلانی گریابی تو تھی۔ '' بیٹا آج یشفین کولے کر کیوں نہیں جارہی ہو۔ ہمیشہ تو ساتھ لے کر جاتی ہو۔ذرا کی ذرا بي آ جاتي تو چلي جائيس-' بوا آيتي پڙھ کر پھونلیں مارنے لکیں۔ " ارے بوا! آج آپ کو پتا ہے بعقین پورے یا بچ سال کی ہوجائے گی۔ اس کی ساِل کرہ ہے اور میں تو اِس کے لیے گفٹ بھی لوں گی۔اُسے ساتھ کے کر کئی تو کیا مزہ امیندنے اصل صور تحال سے تو آگاہ کیا۔ بوانے کمرتک لہراتے اس کے سیاہ رہمی جھولتے بالوں پر آخری پھونک ماری اور پکن کی جانب چل دیں اور برنر پر <del>تی</del>ل کے کپڑے رکھ ' بتاؤ بھلا!ارے بڑی تیزنظر کی ہوئی ہے۔ شعلے آسان کی طرف رُخ کیے بالکل سیدھے

بھی بھی بے خبری بھی کتنی بردی نعمت ہوتی

أے گاڑی میں ڈال دیا گیا۔ گاڑی فرائے

پیچے ہے بولیس نے فائر نگ شروع کر دی اور اندر اس کی مجینیں کونگی ہوگئیں۔کب برسٹ مار کرائے خاموش کر دیا گیا۔اُسے مچھ بھی معلوم

☆.....☆ أسے ہوش آیا تو وہ اپناسب کچھ ہار چکی تھی۔ یہاں تک کہاہیے ذہن ودل سے بھی اس کی يا داشت چلى تى ھى۔

ایک بین الاقوای NGO نے اس کی ذمہ داری اٹھا لی تھی اور علاج کی غرض سے اُسے نعوبارك لے آئی۔

اس کے بارے میں معلومات کرائی حمی تھیں مكر جب وه ا پناسب بچه بھول چکی تھی تو کون اس کی تلاش میں اُسے کھوجتا۔

ا نتہائی ٹریٹنٹ ہے اُس میں بیرتبدیلی ضرور آئی کہ وہ اینے آپ کواس ماحول میں ڈھالنے میں کا میاب ہوئی تھی۔

و يود اسمته اس كا كير فيرتها\_

وه سب مچھ بھول چکی تھی کیکن جب پہلی بار و بوڈ اسے کروسری شاپ پر لے کر گیا تو اس نے سيميوز ميں سے لائف بوائے شيميوا تھايا۔ ڈیوڈ اس کے انتخاب پر جیران ہوا بھی بھی ان كيسر مي ياداشت اور روز مره كى استعال كى اشیاء سے بھی واپس آنے میں معاون ثابت ہوتی

ڈیوڈ اسمتھ اسے اس دن کے بعد سے لاکف بوائے بے بی کہنے لگا۔ پھروہ اس نام سے بکاری جائے گی۔''لائف بوائے بے بی ' پکارے پروہ برداخوش موتی تھی۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

م آگھی عذاب ہوتی ہے۔ كتے بوے بوے حادثے، ايك نيم د بوانہ عقل وخرد سے بیگانا سہہ جاتا ہے کتنے معمولی حادثے بیہ ہوش وحواس رکھنے والا قوی انسان کو ہارٹ اٹیک سے دو جار کر کے سب سے دردے کھ بعید ہوتائیں

شاخ ہے تو ڑ دے ی<u>ا</u> جوڑ دے ہیہ یا سرعام سب کوچھوڑ دے ہے دردے کے بعید ہوتا ہیں ر کھ دے مرہم یا ذات کم کردے یاسی شاہ کو گدا کرد ہے كب كسى كى رسد ختم كرد \_ وردے کے بعید ہوتا ہیں وه بھی سب کچھ بھو لے بیٹھی تھی۔

جھ ماہ گزرنے کے بعد بیضرور ہوا تھا کہ وہ اہیے آ پ کواس انجان سرزمین پراجبی محسوس نہ كرتى مى-اس كے ساتھ حادثہ اجا تك ہى پیش

جس کانسی کےسان تمان میں بھی نہ تھا۔ وه اس شاینک مال میں گفٹ شاپ پر گفٹ یک ہونے Waitt کررہی تھی۔ وہ پانکے نقاب پوش نجانے کس رُخ سے دکان كوكمير بوئ تصكيأت بتاي ندچل سكا الكل فلمي بيحويش تحتى - وه بالكل عالم خواب

أسے ان میں سے ایک نے سائرن بجانی بولیس موبائل کے آ مے ڈھال بنایا ہوا تھا ہر پر الن نكائے۔وہ كى تيدى كى طرح بے بس چلتى جا

# WWW.PAKSOCIETY.COM

آپ کے نام کردوں گی۔'' وہ شوخ ہوئی۔اس کے ہاتھ بات کرنے کے ساتھ ساتھ تیزی سے کینوس پر بھی چل رہے تھے۔

"محترمہ بندہ بے دام غلام ہے آپ کا! فرمائے کب تک یہ جملہ حقوق ہمارے نام ہوں گے۔"وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتا ہوا بولا۔ "جعفری بوا!" یشفین نے غیر متوقع طور پر آواز لگائی۔

''بواہا بیتی کا بیتی وہاں موجود تھیں۔ ''بی بیٹا! کیا ہات ہے؟'' وہ پر بیٹانی میں کو یا ہوئیں۔ ''بوا! صاحب بہا در سے وہ سب کہہ دیں جو آپ نے رات میں مجھ سے کہا تھا۔'' وہ پینٹنگ میں بھت گئی۔ ''ار بے بیٹا میں تو ڈر بی گئی تھی کہ جانے کیا ''ار بے بیٹا میں تو ڈر بی گئی تھی کہ جانے کیا

ہ سہ ہوں ہے ہیں ہے بٹیا سے کہددیا ہے کہ میری زندگی اب چراغ سحری ہے۔ بھیا اپنی ابات کے اباق سحری ہے۔ بھیا اپنی ابات لے جاؤر میں نے آپ کی والدہ کو بھی اس عید کے بعد کا کہددیا ہے۔ بٹیا کا کھراب بس جانا

میں سکون سے مرنا چاہتی ہوں۔'' ''ارے بوا! مریں آپ کے دشمن! میرا تو سب کچھآپ ہی ہیں۔'' مین برش سائیڈ پر رکھتی ان کے پاس ہوئی

'' او ہو! تو یہ بات ہے۔ چلیے پھر کینوس پر اس بار شہنائی اور ڈھول تاشے بجائیں، ہم بھی سہرے کابندوبست کر لیتے ہیں۔'' یہ کہتے ہوئے وہ یعقین کی کینوس پر محی

ڈیوڈ اسمتھ کو اس کی کیئر ٹیکنگ کرتے ہارہ سال ہوگئے تھے۔ ڈیوڈ اسمتھ ایک آ رشٹ بھی تھا۔ وہ شوقیہ پہ

ہنرجاری رکھے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے فن کے شاہکار پاکستان میں

اس نے اپ حق کے شاہکار پاکستان میں تازہ ترین خشک سالی کے شکارا ندرون سندھ کے لوگوں کی امداد کے لیے NGO کے توسط سے دان کردیے تھے۔

بہت جلد کراچی میں ایک انٹریشنل ایگزیمیشن میں کچھ دن رکھے جانے کے بعدیہ ساری پینٹنگزامریکہ میں بیل آؤٹ ہوناتھیں۔ اس اہم کاز کے لیے ڈیوڈ کو بھی پاکستان جانا تفا۔

وہ لائف بوائے بے بی کوبھی ساتھ لے کر جا رہاتھا۔

ان کی 20 جون کی فلائٹ تھی اور 22 جون کوا گیزیبیشن کا افتتاح تھا۔

☆.....☆.....☆

وہ گھرکے بائیں جھے میں کینوس لیے سوچوں میں گم تھی اس کی جار پینگیزریڈی تھیں۔ مگروہ اس آخری پینٹنگ کوشا ہکار بنانا جا ہتی تھی۔

علی حمزہ کی آمد نے اُسے خوشکواری جیرت میں مبتلا کردیا۔

سی ہما کردیا۔ اس کی آمد کے ساتھ بی اُسے مال کی یاد ستائی۔وہ بہت مسروردکھائی دینے گئی۔ '' مال کے ہاتھ سے کھانا کھا کرآ رہے ہیں جناب۔''اس کا گلابی چہرہ کھل اٹھا۔ ''آن کورس!اب بیٹیم کے ہاتھ سے کھانے

کی تیاریاں کررہاہوں۔''وہ شوخ ہوا۔ '' جمعے منظور ہے۔ میں اس ایگز بیفن میں اپنی آخری پینٹنگ بنا کر اپنے تمام جملہ حقوق

# W/W/W.PAKSOCIETY.COM

کرے میں موجودتھی۔ کمرے میں ٹیبل کی جانب پہلے سے دو غیرملکی ان سے ڈسکشن میں مصروف تھے۔ یشفین کو دیکھ کر انہوں نے اپنی جانب اشارہ کر کے بلایا۔ یشفین خاتون کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔خاتون نے گردِن گھما کراس کی جانب دیکھاتویشفین کی چیخ نکل گئی۔ ''' ماما!''وہ ان کے مگلے لگ کر شدت ہے رونے لگی علی حمز ہ بھی اس معجز ہے پر جیران تھا۔ امینہ بیکم کے ذہن میں جھماکے ہونے لگے۔آ دھی یا داشت تو ان کی ،تصویر میں موجود بشیراحمداور یشفین کے نام سے آگئی تھی ، باقی رہی سهی یا داشت برجمی برف کویشفین کی محبت کی گرمی نے پھلادیاتھا۔ پھلا دیا تھا۔ دویشفین! میری گڑیا۔میری پنھی پری۔ میں

تو تیری برتھ ڈے کا گفٹ لینے گئی تھی۔میری گڑیا مجھے کیا یتا تھا کہ بیرگفٹ مجھے تجھ سے جدائی کاتحفہ دے دے گا۔معاف کردے مجھے میری کجی ..... میں ..... میں کچھ بھی نہ کرسکی تیرے لیے۔ تُو اتنی

بڑی ہوگئی ہے.....اور .....اور کا مینہ کا گلارندھ گیااورآ وازحلق میں پھنس گئی۔ ڈیوڈ اسمتھ ،را وَ احمر علی ،حمز ہ بھی اس جذاتی

صورت حال ہے اپنے آ نسوؤں کو آ تکھوں میں قيدندركه سكي تقي

☆.....☆.....☆

دوسریے دن اخبار میں یہی کہانی واضح طور پر شائع ہوئی تھی۔

''لائف بوائے شیمیو نے لائف بوائے بے بی کو ہارہ سال بعد ملا دیا تھا۔ لائف بوائے شیمیونہ صرف بالول سے پیار جگائے بلکہ بچھڑے کو بھی ملائے''

☆☆......☆☆

پینٹنگ کی طرف بڑھا جو تیزی کے ساتھ مکمل پذیر

وه کینوس پرانجری اس تصویر کو دیکھ کر جیران ہی رہ گیا۔ آخر میسب پینٹ کر کے وہ کیا کرنا جاہ ر ہی تھی ۔ مگروہ خاموش رہا۔

☆.....☆

ا گیزیبیشن کا افتتاح ہو گیا تھا۔ ملک اور بیرون ملک کے ماہر پینٹرز کے شاہ کارفن ی<u>ا</u>رے لوگوں کی توجہ کا مرکز تھے مگرا یک پینٹنگ نے سب کودم بخو دکر کے رکھ دیا تھا۔

سب کی نظریں اس پینٹنگ کی تخلیق کار ہے سوال کرنا ج<u>ا</u>ہ رہی تھیں۔

پینٹنگ میں لائف بوائے شیمیو کی بوتل بی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی بال لہراتی ایک گریس فک خاتون تھیں۔ پینٹنگ پر بیالکھا تھا ''لائف بوائے بے بی۔''

غيرارا دي طورير جب ڈيوڈ اسمتھ کي نظراس پیننگ بریزی تو ملیس جھیکانا ہی بھول گیا۔اس کی ُلائف بُوائے بے ٹی ناسازی طبع کے باعث ہونل میں تھی۔

وہ اس بھیڑ سے نکل کرفورا ہوٹل گیا۔اوران کو ایگز پیشن بال میں لے آیا۔ پینٹنگ میں موجود لائف بوائے بے بی اور اس میں رتی مجر فرق نەتھا ہو بہوو ہی شکل۔

مرادا الما تصوير والى گريس فك شخصيت تصوير لگتا تھا تصوير والى گريس فك شخصيت تصوير ہےنکل کر باہر آ کھڑی ہوئی ہو۔ پینٹنگ د مکھ کر امینەتصوىر میں کھوگئی۔

ا یگزیبیشن کے پہلے دن کا اختیام ہواتو ما تک پر اعلان ہوا کہ میفقین بشیر' فوری طور پر ا مگربیش انظامیہ ہے کیں۔ علی حمز ہ کے ساتھ چلتی پشفین را وَاحما علی کے

# WWW.PAKSOCIETY.COM





معاشرے کے بطن سے لکی وہ حقیقیں، جود حراکنیں بے ترتیب کردیں گی رفعت سراج کے جادوگر قلم ہے، نے سلسلے وار ناول کی ساتویں کڑی

''ای جان ...... پلیز روئیں مت ...... خراس نے کیا کہا ہے؟ پچھاتو ہتا کیں ۔''ثمر ڈا کُل کی ٹاٹ وضیل کرتے ہوئے تھکے تھکے لیجے بیں پوچھار ہاتھا۔ '' پچھ نہ پوچھو..... پچھنیں چھوڑ ا..... ارے لگتا ہے وو تو خود چاہتی ہے کہ تمہاری دوسر کی شادی



ہوجائے۔اُس نے اندر ہی اندر پتا کرلیا ہوگا کہ وہ مال نہیں بن عتی۔'' بانو آپانے آنسوآ کچل میں جذب كرتے ہوئے برے معموم انداز ميں كبا-

شرنے ماں کی طرف ویکھا اور فیک لگا کر آئکھیں بند کرلیں جیسے ٹی ہوئی بات کا بڑے سکون سے

بڑیہ ررہ ہو۔ ''یہ بات نہیں ہےامی ..... نمیٹ رپورٹ میں نے خود دیکھی ہیں۔ان میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ما ہوں ہونے کی ضرورت نہیں۔ چمن 100 فیصد فٹ ہے۔اسے کوئی پراہلم نہیں ہے۔ وہ بھی بھی مال بن سکتی ہے۔آپ کوفینس ہونے کی ضرورت نہیں۔'' اب ثمر نے آ تکھیں کھول کر مال کے چہرے کے تا ثرات

" ''جھی بھی ۔۔۔۔۔ بیٹم نے کیا نرالی بات کی۔ بیٹا ماں بننے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔عورت کی عمر زیادہ ہوجائے تو ماں بننے کیے چانس نہیں رہتے۔'' بانوآ پا تو اندر سے بھری بیٹھی تھیں۔کسی خوش خبری ہے خوش ہونے کے موڈ میں ہیں تھیں۔

'' تو کون سااس کی عمر بہت زیادہ ہوگئی ہے۔بس الله کی مرضی ..... آپ نے اور افشال نے دوسری شادی کی بات کی ہوگی تب ہی اس نے پچھ کہا ہوگا۔اب دیکھیں نال ....اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے پھر كيوں اس كے سر پر دوسرى شادى كي تلوار لئكائى جائے۔ بيدانيان كے اختيار ميں تونہيں ہے۔ "ثمر بہت جلد ہی معاملے کی تہدیس اُ تر گیا تھا۔ تھا سے بری حالت تھی لگی۔ لیٹی بات کرنے کا یارانہ تھا۔ بری بے

بانوآ یانے حق دق ہوکر شمر کی شکل دیکھی ۔ مگر مجھ کے آنسو بہابہا کرآئکھوں میں خارش ہونے لگی تھی۔ ساری محنت ہی اکارت گئی۔ اس نے تو اُلٹا ماں بہن کومور دِ الزام تھہرا دیا تھا۔ دوسری شادی کا ذکر چھوڑ اب توعزت بيانے كى فكر يو گئى تھى۔

"اے بیٹا ..... مجھے بھلاکوئی لا لیج ہے۔ میں بھی تو تمہار ہے شکھ اور خوشیوں کے لیے ہی سوچتی ہوں۔

ایک ہی ایک بچے ہے میرا .....کب تک جھوٹی آس ہے دل بہلاتی رہوں۔''انہوں نے پھررونے والی شکل بنائی۔زبردی کے آنسو بہانا کوئی کھیل تو نہیں۔جھوٹ بولتے بولتے آنسوؤں کی نالی میں ایسا کارک لگ جاتا ہے جوز ورآ ز مائی ہے بھی جگہنیں جھوڑتا۔

' میں سمجھتا ہوں امی جان! آپ میری خوشی ہی کے لیے سوچتی ہیں۔ مگر کسی انسان کو اس قصور کی سزادیناظلم ہے جواس نے کیا بی نہیں۔" تمر نے اٹھتے ہوئے بحث سمیٹنے کی کوشش کی

اسے احساس تھا کہ کوئی بیڈروم میں اس کی آ ہوں کا منتظر ہے۔ اپنا کوٹ اور بریف کیس اٹھا کروہ سوئے منزل چل پڑا۔ بانوآ یا گلستی رہ گئیں۔ایک مرتبہ پھرنشانہ خطا گیا تھا۔

چمن بیڈیر گاؤ تیلے سے فیک لگائے کوئی تازہ میگزین دیکھ رہی تھی۔ پڑھ نہیں سکتی تھی کہ ذہن تو شمر کی آ ہٹول پرلگا ہوا تھا۔

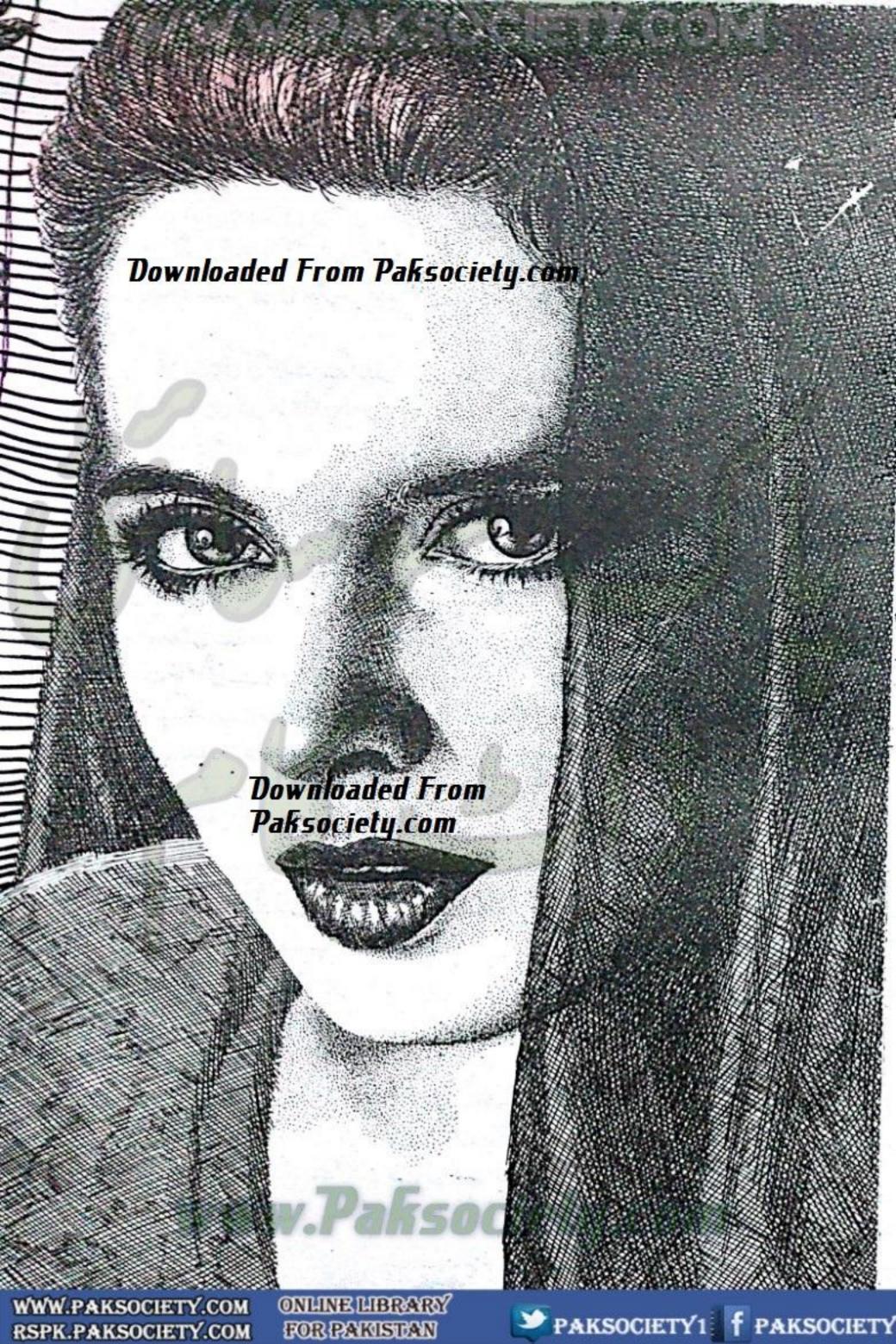

آ خرکار درواز و کھلا۔ اوراس نے نظیراً شاکراندرآتے ہوئے ٹمرکی طیرف دیکھا۔ بیاس کامعمول بن ر رور درور و سا۔ در اس سے جرو پڑھتی تھی اور چند سکینڈ میں فیصلہ کر کیتی تھی کہ اسے سلام کے بعد کیا بات

کرنا چاہے۔ ''اسلام علیم!'' و وبستر چیوڑ کرشو ہر کی تھکن دونوں ہاتھوں سے سیننے آھے بڑھی۔ ''وعلیم اسلام!'' ثمر نے بظاہرا چنتی مگر درحقیقت بہت گہری نظر سے چن کا چہرو دیکھا۔ ''آج پھر لیٹ ہو مجے ۔فون بھی بندل رہاتھا۔'' چمن نے کوٹ ثمر کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے ، بظاہر

" ہوں ..... " ثمر نے ٹائی کی گرفت ہے گرون آ زاد کرتے ہوئے ہنکارا بجرا۔ " آپ فریش ہوجا ئیں میں کھانا لگاتی ہوں۔ " چمن نے کوٹ بینگر کرتے ہوئے تمر کے موڈ کو مدنظر رکھتے ہوئے کوئی نئی اور غیر ضروری بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔

" كمانا الجى ندلكاؤ، كمريس آتے بى جيے بھوك بى مركى -" ثمر نے شرك أنار كرصونے كى طرف أجمالي اوركرنے كے اعداز من بيذيرة زار جماليك كيا-

مخریت کیا ہوا؟" چمن اندیشوں کی آندمی میں اُڑنے لگی۔ اتن کی بات بی اے سمجھانے کے لیے

بہت می کہ ماں سے گزر کر بیوی تک آتے آتے بھوک کیوں مرجاتی ہے؟ اس نے کمری سائس لے کرصوفے سے شرف اٹھائی اور ڈریٹک کی طرف برحی۔ شرکی بات کے

جواب میں اس وقت خاموتی ہے بردی فراست ہوہی جبیں علی تھی۔

'' تھیک ہے آپ کچے در ریٹ کرلیں ..... جب کہیں گے کھا نالگادوں گی۔'' اُس نے پُرسکون اور دوستانہ انداز میں اتنا ضرور کہا۔ کیونکہ بعض اوقات خاموشی بھی اعلان جنگ ہوتی ہے۔اس نے باور کرادیا تھا کہ وہ ہتھیارز پر زمین دبا چی ہے۔وہ خاطر جمع رکھے اور طبیعت بحال کرنے

ڈرینک میں شرف لفکا کروہ کمرے یا ہرجانے لگی تو تمرنے اے ٹو کا۔ " باہر کیوں جاری ہو۔ کا مختم نہیں ہوئے؟" چن نے بلٹ کر ثمر کی طرف دیکھا ''آپ کی محکن دیکھ کرسوچا شاید آپ بچھ لائٹ لینا پندگریں۔سوپ بنالیتی ہوں۔'' چمن نے اس مسلم میں دوروں

لمرحملح جوائداز ميں جواب ديا۔ " رہنے دو ..... جو بتایا ہے وہی کھالوں گا۔بس ذرا میری ایک بات س لو۔" ثمر کا لہجہ بو لتے بولتے

''جی .....کہے۔''جمن نے قریب آ کرغورے ثمر کا چیرہ دیکھا " دیکموای جان کی عمرالیی نبیس که میں ٹیچر بن کران کولیکچر دینا شروع کر دوں۔ان کوتونہیں بدل سکتا، محرتم تو مجھ پررم كرعتى ہو۔ ہزار مرتبه كہا ہے كما مى جان كوجواب مت ديا كرو۔ وہ دل ير لے كيتى ہيں اور ماں کے آنسو برداشت کرنا میرے ہی کا یات نہیں۔ میں ان کی آتھوں میں آنسود کھے کرؤ کھے توشخ



چمن کے لیے میالفاظ کوئی انکشاف یانئ خبرنہیں تھے۔اے بھی بھی میخوش فہمی نہیں رہی تھی کہ ثمر مال ے کزر کرمسکرا تا ہوااس کے یاس آئےگا۔

'' میں جواب دینے میں بھی جلدی نہیں کرتی ۔ حمرانسان ہی ہوں۔ خیر میں اس وقت آپ ہے بحث نہیں کروں گی۔البتہ اتنا ضرور کہوں گی اگر آپ ماں کی خوشی پوری کر بھتے ہیں تو دیر نہ کریں۔'' یہ کہہ کر چمن زکی نہیں فورا کمرے سے نکل گئی۔اس کے قدموں کا زُخ گیسٹ روم کی طرف تھا جو بہر حال اس کے ليحايك بناوكا وكاكام ديناتھا۔

یب پادہ وہ مہدیا گا۔ جاتے ہوئے اس نے درداز وآ ہنگی سے بند کردی<u>ا</u> تھا۔

تمرنے الكيوں سے اپني پيشائي كو دبانا شروع كرديا۔خوش حالى، آرام دو كمر، سوارى خوبصورت مجھدار بیوی، پھر بھی سرد میں درد کی تیسیں .....خوشی کا کوئی فارمولہ ہیں ہوتا در نہ وہ گھر نیچ کر بھی خرید لیتا۔

اب اتنے دنوں بعد کھانا بنایا ہے پانہیں کیسا بنا ہوگا۔ فردوس سالن کا ڈونگیہ کناروں سے مکڑے

ڈ اکنگ میں داخل ہوئی اور پنجنے کے انداز میں رکھ دیا۔ حامد حسین جوابھی تک اچھے بچے ہے سر جھکائے کھانا لگنے کے منظر بیٹے تھے۔ بیکم کے لب و کہجے پر چونک پڑے۔اورغورے لا ڈلی بیکم کا چیرو دیکھا۔ بیکم كى تكليف كے خيال سے بر اللق ہوا۔ بہت آرام سے كويا ہوئے۔

"اس كے ساتھ جاول بنائے ہيں يارونی۔" وہ سالن كى طرف د كھير ہے تھے۔ بھوك غضب كى تمى۔

روزاندا تھ بج کھانا کھالیتے تھے۔ آج رات کے دس نے گئے تھے۔

" بھتی اس عمر میں مجھے اتنا کا مہیں ہوتا۔ پہلے تو سوچا کہ روٹی بازارے منگوالوں پھر خیال آیا ہیں روپے کی روٹی کے لیے بچاس روپے کا پیٹرول بچونلیں سے جیسے تیسے دو چارروٹیاں بتالیں۔' فردوس نے آ کل سے چبرہ یو تھے ہوئے بوی بےزاری سے کہا تھا۔

ں ۔ ہر پر پ ہے ،وے بر ن ہے رہ اس سے ہا ھا۔ ''سلا دہیں بنایا؟'' حامر سین نے مرت بعدا تنی ہے رونق نیمل دیمی تنی منہے نکل کیا۔ روزی س " شكركرين كمانا ال را ہے۔اب يہ جو نجانيس چليں ہے۔ جھا كيلى كوسارے كمر كا كام كرنا پڑتا ہے۔خود کو تو اخبار جانے کے علاوہ کوئی کا م نہیں ہے۔'' کچن میں جو پیش روم روم میں اُتر گئی تھی وہ ساری

كى سارى حارفسين برألث دى-

" مای مفائی کرتی ہے۔ برتن اور کیڑے دمونے دوسری ماس آتی ہے۔استری کلو ڈرائیور کی بیوی آ كركر جاتى ہے۔اس كے علاوه كون سے كام باتى ره جاتے ہيں؟" حامد حسين كوشا ندار وزكرنے كى كى عادت پر چی تھی۔ دوسالن، روٹی، سادہ جاول، سلاد، میٹھا.....کیا بھی ہوئی میز کمتی تھی۔اور آج ایک سالن دورونی اور مختدے یائی کی بول-

'' كمهار بربس نه چلاتو كدھے كان اينھو ہے۔واہ .....ايك تو وقت بركما نابنا كرديا ہے،او پرے

مجھ پر ہی گرم ہور ہے ہیں۔ "فردوس نے علی علی کرتے حامد حسین پرچ مالی کردی۔ " بھئی میں تو اس لیے کہدر ہا ہوں کہ خود پرترس نہ کھاؤ۔اللہ کاشکرادا کرو۔ دنیا کی عور تیں مبح سے رات تک کولہو کے بیل کی طرح کام میں جتی رہتی ہیں۔ حمیس تو ہر طرح کی سیولت حاصل ہے۔ دو بندوں گا



# WWW.PAKSOCIETY.COM

کھانا بنانا کون سامشکل کام ہے۔' حامد سین کھانے پر کمپر و ما ترنہیں کر سکتے تھے۔خوش خوراک تھے۔ سیر شکم ہوکر کھانا کھاتے تھے۔اچھا کھاناان کےخوشگوارموڈ کی حتمی صانت تھا..... بجرے پیٹ کے ساتھ بیگم شکم ہوکر کھانا کھاتے تھے۔اچھا کھاناان کےخوشگوارموڈ کی حتمی صانت تھا..... بجرے پیٹ کے ساتھ بیگم

بھی ہروقت چوسی کی دلہن دکھائی دیتی تھیں۔ ''وقت وقت کی بات ہوتی ہے حامد حسین صاحب۔ہم نے بھی آ پے گھر میں آ کرکولہو کے بیل کی طرح کام کیا ہے۔آپ کی اماں جان ایک منٹ سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی تھیں۔سارے کام ختم کر کے ذرا کمرسید حمی کرنے کو لیٹ مھے تو آ جاتی تھیں۔ دال چاول کا تھال لے کر ۔ لو بہو بیگم بے وقت لیننے کی مرسید حمی کرنے کو لیٹ مھے تو آ جاتی تھیں۔ دال چاول کا تھال لے کر ۔ لو بہو بیگم بے وقت لیننے کی منرورے نہیں ....دال چاول الگ الگ کرو۔ Downloaded From Paksociety.com

ورے ہیں .....دال جا ول الک الک کرو۔ 'بہو بیٹی کودن کے وقت بستر پرنہیں لیٹنا جا ہے۔دن میں تو مریض بستر پر لیٹتے ہیں۔' .

فردوس کوسخیادوں نے زہریلا کردیا۔ ''تو پھرتم نے بھی تو اماں جان ہے یہی پچھ سیکھااور بہو سے خوب خدشیں لیں۔'' حامد حسین بتلا پانی شور بہ پلیٹ میں احتیاط سے ڈالتے ہوئے بولے۔ جس میں سے بدفت تمام ایک بوئی حب پند ڈھونڈ نکالی تھی۔ وگرنہ تھوم پھرکر آلو کا کلڑا ہی بار بار بچ میں آر ہاتھا۔ اِس صورتِ حال میں تو وہ سامنے کھڑے معصوم فرشتے سے بھی سیدھے منہ بات نہ کرتے۔

ور میں نے جس طرح اپنی بہوکور کھا کوئی ساس رکھ کرتو دکھائے۔ وہ تو ٹمک حرام ہے قدر نہیں کی

''احچھا۔۔۔۔۔اب مجھے کھاناز ہر مارکرنے دو۔نام مت لواس کا۔'' '' مجھے کوئی شوق نہیں اس کانام لینے کا کوئی پچھ کہتا ہے تو جواب بھی سنتا ہے۔'' فردوس تنگ کر بولی۔

''اجپھا.....اب بیڈ ھب ڈ ھب قلیا بنا کرر کھ دیا ہے۔خود بھی تو تناول فرماؤ۔ کیا بھو کی سوؤگی۔'' طامہ میں کشش سریا دجہ دطنہ کی نہ سریان نہ در سکہ

حسین کوشش کے باوجود طنز کرنے سے بازندرہ سکے۔

''اب تو یمی ڈھب ڈھب قلیا کھا ناپڑےگا۔ دس ڈشیں سامنے رکھنے کا شوق ہے تو کوئی خانسامال رکھ لیں۔ میں جارہی ہوں سونے '' فردوس کری دھکیل کر اُٹھ کھڑی ہوئیں۔'' اب جذباتی بلیک میلنگ کا سلیا شدہ عصر پیکا تھا

حار حسین تو یہ من کر جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ بیٹم ساری رات بھوکی سوئے گی تو اِس رات کی میے کیسی ہوگی۔ د ماغ کا درجہ حرارت رکوں میں دوڑنے لگا۔ بخار ساچڑ ھنے لگا۔ فردوس جا چکتھی۔ حامد حسین نے بیٹی ہوئی آ دھی روثی ہائٹ ہیں رکھ دی اور خود بھی اُٹھ کھڑے ہوئے۔ اب دوسری لوکیشن یعنی بیڈروم میں شوٹ چلناتھی۔ صاف لگ رہاتھا کہ رات کالی ہور ہی ہے۔

☆.....☆.....☆

بانوآ پا کچن میں ایک ایک کیبنٹ کھول کر جانے کیا ڈھونڈ رہی تھیں ۔کھٹاک پٹاخ کی آ وازیں سُن کر چمن کچن میں چلی آئی۔

'' کیا ڈھونڈ ربی ہیں امی جان؟''اس نے بہت مہارت سے اب ولہجہ کنٹرول کر کے بڑے دوستانہ انداز میں پوچھاتھا۔



''ارے بلڈیریشر کی گولیاں جانے کہاں رکھ کر بھول گئی۔وہی ڈھونڈ رہی ہوں۔'' بانوآ پانے بہو کے دوستانداب و مہج کومحسوس کر کے خود بھی بڑی رسانیت سے جواب دیا۔ '' فریج میں بہت ی پبلیٹس پڑی ہیں۔ دیکھ لیس شایدان میں ال جائیں۔''جہن نے راہ سمجمائی۔ "اے بیٹا فریج میں دیکھ کر ہی تو إدھر ڈھونڈ رہی ہوں۔ خیردن چڑھ جائے تو جا کر لے آؤل گی۔ ایک تو بازار بھی ممیارہ بجے سے پہلے ہیں تھلتے۔ ' انہوں نے کمال مہربان کہجے میں جواب دیا تو چمن نے سكون كاسانس ليا كه شكر ہے آج مجمع مياس كا موڈ تو اچھا ہے، اس كے باوجود كه بلڈ پريشر كى مولى تبيس جین سر جھکا کرکلمہ شکرا داکرتی کچن ہے جانے لگی میر بانو آپاکی آ واز قدموں کی زنجیر بن گئی۔ ''بیٹا.....ایک منٹ ذرامیری بات تو سنو۔'' چن نے پلٹ کر بڑی جیرت ہےان کی طرف دیکھا تھا۔غیر معمولی شیریں لہجہ، چمن تو ایک انجانے . . ہے خوف میں مبتلا ہونے لگی۔ ''جي اي .....'وه ان ڪ قريب ڇلي آئي۔ '' دیکھو بیٹا! میں ماں ہوں۔ نجھے ہروقت فکر رہتی ہے۔ کیونکہ میراایک ہی بیٹا ہے۔اولا دنہ ہوئی تو ہمارا نام ونشان مٹ جائے گا۔ مجھے تم پرسوت لا دنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں تو اولا د کی خاطر ہی ہے ''جی ای ..... مجھے احساس ہے۔ تمر ہمارے اختیار میں تو مجھ نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی۔'' چن بانو آپا کے شیریں و شہد کہجے ہے بہلنے تکی۔ان کا انداز ہی ایسا تھا جیسے آج ہے پہلے بھی ساس بہو کی تلخ کلامی ہی نہ سب کھیوچی ہول۔" متم صرف ایک بارمبرے ساتھ شاہ صاحب کے آستانے چلو۔اللہ والوں کی بعض اوقات ایک نظر ہی مقدر بدل دیتی ہے۔وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اپنی بہو کو لے آؤ۔ دم بھی کروں گا اور تعویز بھی دوں گا۔ اکتالیس دن کا علاج ہے۔اللہ نے چاہا تو بہت جلد کود ہری ہوجائے گی۔'' بانو آپانے بہو کوموم کی طرح زم پایا تو مارے دلار کے سر پر ہاتھ بھی چھیردیا۔ چن کی جان جل کررہ گئی۔ کھوم پھر کر پھرو ہی بات۔ '' ای جان ..... میں آپ کوصاف صاف کہہ چکی ہوں میں جگہ جگہ بیٹھے ہوئے پیرفقیروں کونہیں مانتى ....ان لوگوں نے پیسے بنورنے کے لیے بید دکانیں سجائی ہوئی ہیں۔ ' چمن نے ہر صورت اپنالہجہ کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کی۔ " ارے نہیں مائنیں تو تم از کم زبان تو قابو میں رکھو۔ اللہ والوں کی شان میں مجھے نہیں کہنا عاہے۔مصبتیں نازل ہوتی ہیں۔'' بانوآ پا پھراپی اصل بنیاد پرآ تکئیں اورکڑے تیورے چمن کو تھورا۔ '' فرض نماز ادا نه کریں۔ حقوق العباد پورے نہ کریں تب تو ہمیں مصیبت نازل ہونے کا ڈرنہیں

''اچھا....بس۔ جپ کرجاؤ۔ کیسی کتر کتر زبان چلتی ہے۔ یہی سلھایا ہے مال نے ۔جواللہ والوں کی عزت كرنانه تكمائي ، آگ لگے الى پڑھائى كو-' بإنوآ پانچەٹ پڑيں۔ ''ای پڑھائی نے تو بتایا ہے کہ اولا د نہ ہونے کی ذمہ داری صرف عورت پرنہیں آتی ۔ مرد میں بعض اوقات کوئی پراہلم ہوعتی ہے۔ای لیے ڈاکٹر میاں ہوی دونوں کوٹمیٹ کرانے کامشورہ دیتے ہیں۔ میں تو نمیٹ کرا چکی ہوں، رپورٹس کلیئر ہیں۔ کوئی پراہلم نہیں ہے۔ آپ ٹمر کو کہیں وہ بھی اپنا نمیٹ کرالیں۔ تا كەپىمعاملەا يك طرف ہوجائے۔''چنن اپنی رومیں بولتی چلی گئی۔ بانو آیانے بھروہی بات چھیڑی تھی لینی اپنے شاہ صاحب کی .....جس کو سنتے ہی چمن کا ذہن ماؤ ف ہوجاتا تھا۔ بانوآ پاکتے کی کیفیت میں چمن کی طرف دیکھر ہی تھیں۔ یوں جیسے ان کے ذہن کوز بردست "بدزبان ..... بے حیا.....اپے شوہرکوگالی دے رہی ہے؟" بالآخروہ برداشت کی آخری حدکراس 'میرے بیٹے پرالزام نگار ہی ہے۔ میں ماں ہوں۔ میں جانتی ہوں میرا بیٹا بالکل صحت مندا ورٹھیک ہے۔اپناعیب چھیانے کے لیے مردکوذلیل کررہی ہے؟" ''آپٹھنڈے وہاغ ہے میری بات پر توجہ دیں۔ بیمین نہیں کہدرہی ءمیڈ پکل سائنس کہدرہی ہے۔ آج کل سب پڑھے لکھےلوگوں کو یہ بات پتا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں گی۔'' بانوآ پاکا سرایا شعلہ ہونا بہت بڑے خطرے کی گھنٹی تھی۔اب چمن کا ہی کام تھا کہ وہ واپس اس جگہ لاکر کے اگر کر جہاں میں سمی در مما تھیں۔ کمراکرے جہاں وہ چھدر پہلے تھیں۔ '' منه بند کرو.....ارے تمہارے بیڈاکٹرانے قابل ہیں تو دنیا میں لاکھوں لوگ ہے اولا دکیوں نظر آتے ہیں؟" ہانوآ یا بھڑک کر پولیں۔ '' یہی تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کررہی ہوں کہ عورت یا مرد میں کوئی کمی سر ہوتو علاج ہوجا تا ہے۔ بہت ہے لوگوں کے ہاں علاج کے بعداولا دہوجاتی ہے۔ '' بکوایں بند کر دا در جا کراپی مکار ماں کے چرن چھوؤ۔ میں ثمر کی دوسری بیوی لے کر آتی ہوں اور حمہیں دکھاتی ہوں کہاس آتین میں بچے کیے کھیلتے ہیں۔ بے حیا، بےشرم، توبہ توبہ، پانچ سال ہے جس سے نان نفقہ لے رہی ہاس کو بے عزت کر رہی ہے۔ بالح سال بحرام لقمة و زري باس كمرين .... توبه توبه سياستغفرالله-" بانوآ پاپاؤں چنی کچن ہے چلی کئے تھیں مرجمن اب بستہ کھڑی تھی ☆.....☆.....☆ "آج منع منع منع تمہارا منہ میں والے غبارے کی طرح کیوں پھولا ہوا ہے؟"عمیرا پنے کام میں بوی تندی سے مصروف تھا۔ بری طرح چو تک پڑا۔ ندااس کے سر پر کھڑی تھی۔ " كام كرنے دو۔ آج بہت كام ہے۔ تم بھى خودكو ياد دلاؤك يهاں كام كرنے آتى ہو۔ لوگوں كے Face چیک کرنے نہیں۔ "عمیرنے نکا ساجواب دے کرکی بورڈ پر انگلیاں چلانا شروع کر دیں۔ ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

'' شارق او پرا کا وُنٹ میں حمیا تھا، جا کر ہی بیٹھ حمیا۔ کم از کم سیدھے منہ بات تو کر لیتا ہے۔ تم تو ہر وقتBoss بنے کی ناکام ٹرائی کرتے رہتے ہو۔'' ندامنہ بنا کراپی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ '' ابھی باس تہیں کال کریں گے پھر تہاری شکل دیکھوں گا۔ مجھے تو تمہارے قریب جیٹھتے ہوئے بھی ڈر لگنے لگا ہے۔''عمیرنے کام چھوڑ کراپنے دونوں کان چھونے کی مہلت نکال ہی لی۔ '' کیوں؟ میرے سر پرسینگ نکل آئے ہیں۔'' ندا بھڑک اٹھی۔عمیرنے اس کی زبر دست تو ہین جو کی '' سینگ والوں کوتو میں آسانی ہے قابو کرسکتا ہوں .....گرتم ان ہے بھی او پر کوئی شے ہو۔''عمیر نے ' دیکھوتم میری مسلسل انسلٹ کررہے ہو۔ میں اس سے زیادہ کرسکتی ہوں فی الحال وارنگ دے رہی ۔ بیکھوتم میری مسلسل انسلٹ کررہے ہو۔ میں اس سے زیادہ کرسکتی ہوں فی الحال وارنگ دے رہی ہوں۔ معجل جاؤورنے مہیں ایک مزید اروا قعہ سننا پڑے گا۔''ندانے انگلی اٹھا کر دھمکاتے ہوئے کہا۔ '' پار ..... سرآ کے ہیں۔ آج آس میں سب سے پہلے وہی آئے ہیں۔ سی بھی وقت بلا سکتے ہیں۔ كام تواجمي شروع كيا ہے بلاليا تو كيامنہ لے كرجاؤں گا؟''عميرياى انداز ميں چركر بوبردار ہاتھا۔ '' ابھی جاکر پتا کرتی ہوں اتنا جلدی آنے کی کیا ضرورت بھی ۔کوکیگز کوا تنا زیادہ اسٹریس دیں مے تو سب بھاک جائیں ہے۔ 'ندانے اپنی دانست میں بڑی طرم خاتی جماڑی۔ دد میں یقین سے کہ سکتا ہوں تم نہیں بھا کوگی۔' عمیر دانت پینے ہوئے پرنٹر کی طرف متوجہ ہوا۔ " کیوں؟ مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟" ندانے بوی ادا ہے گردن اکڑ اکر سوال کیا تھا۔اے گمان تھا کے میرنے اس کی تعریف کی ہے۔ ‹ ، تم ایک نمبر کی ڈھیٹ ہو۔ جتنی جھاڑی تم کھا چکی ہوئسی اور کو پڑتیں تو وہ مارے غیرت کے ریزائن کر کے چلاجا تا۔''عمیر نے عجلت کے انداز میں وجو ہات بتا کیں ۔نظریں ہنوز مانیٹر پرجمی ہوئی تعیں۔ندا کی طرف و میصنے کی فرصت ہی جبیں تھی۔ " تم مجھے جیلس ہو۔اپےلوگوں کوڈ ھید نہیں ارادے کا پکا کہتے ہیں۔جو کہتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں۔ مبح سے رات تک نانا جان کی جھاڑیں س عتی ہوں تو کیا باس کی نبیس س عتی؟ باس کی جھاڑیں کھانے کے تو پیے ملتے ہیں۔ نا نا جان تو فری میں جھاڑتے ہیں۔ تو کیا تھر چھوڑ کرچلی جاؤں؟' ندانے سٹم آن کرتے ہوئے بمشکل کام کاموڈ بنایااورخفا خفا کہجے میں کو یا ہوئی اورا کیے منٹ میں جار مرتبه تھور تھور کرعمیر کی طرف دیکھا۔ رارا ہوجائے گا۔''عمیرنے پرنٹرے پیرکھینچتے ہوئے اب نارل کیج میں کہا۔ " جہیں جماڑیں کھانے کی پرانی عادت ہے۔ کھرے پریکش کرکے آ رہی ہو۔"عمیرنے پیرفائل میں رکھتے ہوئے اتنی در میں پہلی بارندا کی طرف دیکھا تھا۔ای وقت انٹرکام پر Ring ہوئی تھی جو دونوں کی ٹیبلز کے درمیان رکھا تھا۔ ''تم اٹھاؤ .....تمہیں ہی بلایا ہوگا۔'' ندانے دونوں ہاتھ یوں پیچھے کر کے کہا جیے عمیرز بردی ریسیور ONLINE LIBRARY

# W/W/W.PAKSOC

اس کے ہاتھ میں تھاد ہےگا۔ عمیر نے گہری سانس لے کرخود کوسنجالا اور ریسیورا ٹھالیا۔ ندا خوفز دہ ہرنی کی طرح عمیر کی طرف

''جی سر .....ا پی ٹیبل پر ہیں کا م کر رہی ہیں۔''عمیر نے ماؤتھے ہیں میں کہا تو ندا کو یقین ہو گیا کہ ثمر ہی نےRingوی ہے۔جلدی ہے Mouse کے ریوب چلانے لگی جیسے در سے کام میں لگی ہوئی ہو۔ '' جاؤ! بلاوا ہے۔''عمیرنے ریسیورر کھتے ہوئے آئکھوں سے روائلی کا اشارہ کیا۔

'' ہائے اللہ! خود صبح ہے آئے بیٹھے ہیں۔ہم تو ابھی آئے ہیں۔سٹم آن کیا ہے۔ یہ پھونک مارنے ہے تو آن نبیں ہوتا۔'' ندانے بڑی حواس باختہ می ہوکر کہا تھا۔عمیر مسکراہٹ چھیانے کی کوشش میں اتنا جھک گیا کو یا تجدے میں جار ہا ہو۔ یا تجدہ شکر بجالا رہا ہو۔

چن ابھی تک کچن ہے باہر نہیں آئی تھی۔ وہیں درمیان میں رکھی جھوٹی راؤنڈ ڈاکٹنگ نیبل کی Chair بر بیر کھی ۔ ذہن بالکل سن ہور ہاتھا۔ لاشعوری طور پررات کی بند کمرے میں جنگ کی تیاری شروع ہوچی تھی۔

تمریه کیج اسد پھر میں یوں کہوں گی .....اگراس نے وہ کہا تو میں بھی پیر جواب دوں گی .....ایک زور داراز انی ہوگی ..... پھر کیا ہوگا؟ اس ہے آ مے سوچ جواب دے جاتی تھی۔ معاس نے گیٹ پرگاڑی کے ہارن کی آ واز سی ۔ کچن کی بڑی سی کھڑ کی باہر لان میں کھلتی تھی جو پورچ

ول زورے اچھلا۔ ہائیں ..... کیا شمر آفس سے واپس آ گیا ہے؟ مگر فورا ہی اس نے لاؤ تج میں بانوآ یا کے قدموں کی آوازی۔

اوہ .... بات مجھ آ گئ .... باٹو آیا نے مبع جاتے ہوئے تمرکو گاڑی جیجے کا بولا ہوگا اس لیے اس نے جاتے ہی ججوا دی تھی۔

جب بھی بانوآ پاکو بنی کے کھریا میڈیکل چیک اپ کے لیے جانا ہوتا تھا۔ وہ ٹمر کو جاتے ہوئے بول دین میں۔جانی تو وہ پتائبیں کہاں کہاں تھیں۔اکثر ان کی بہت قدیم تاریخی تسم کی سہیلیاں کھر آئی تھیں۔ تو پتا چاتا تھا کہ وہ بھی اکثر و بیشتر ان کے گھروں میں جاتی ہیں۔ مگر تمر سے وہ دو ہی جگہوں کی بات کر تی معیں یا توافشاں کے کھرمے بہت دن ہو گئے ہوتے یا پھران کوئسی نئی یا پرائی میڈیکل پراہلم نے ستایا ہوتا

مکاڑی کے دروازوں کی کھٹا کھٹ کے بعد گاڑی روانہ ہونے کی آواز آئی۔ چمن نے سالس لیا تو خود ي حران موئى كداتى دىر سے كياسانس روك كربيٹى موئى تقى؟ كىل كرسانس ليا تو زندگى پھول كى طرح بلكى لگی۔اس سے بیشتر کہ وہ کچن سے باہرتکلتی مغائی کرنے والی ماس نے سراندر کرکے جھا ٹکا غالبًا وہ چمن کو الماش كررى تحى اوراى وقت كمريس آئى تمى -جس وقت بانو آيا كمر<u>سے نكل تحس</u> -"سلام بماني!" ماسيوں ميں کھر كى بہوؤں كو بھانى كينے كا عام رواج ہوتا ہے۔



'' وعلیکم اسلام ذرینہ ایسا کرو،تم پہلے ای جان کے بیڈروم کی صفائی کرلو، میں آرہی ہوں۔''وہ اب بھر پورطریقے ہے ماحول میں' IN' ہوگئی۔

'' جلدی آ جا ئیں بھالی! مجھے آ پاجی کے کمرے میں اکیلے کام کرتے بہت ڈرلگتا ہے۔کوئی چیز إدھر اُدھرہوگئی تو میرانام آئے گا۔''

۔ زرینہ کئی سالوں ہے آ رہی تھی اور گھر کے کمینوں کے مزاج سے بخو بی آگا ہتھی۔ بانو آپا ہای کے سر پر کھڑی ہوکرصفائی کراتی تھیں اوران کی غیرموجودگی میں بیڈیوٹی چہن کے سرگلی تھی۔

۔ '' ہاں ہاں ۔۔۔۔تم چلوتو سہی میں دومنٹ میں آتی ہوں۔'' چن کوتو اس سیر حی سادھی ماس پر پورااعتاد تھا گرفتم کھانے کے لیے ساتھ جانا تو تھا۔وہ چیئرا پی جگہ نکا کر کچن سے باہر آئی تو اکیلے کھر میں ایک عجیب سے شکھ کو دورہ کرتے پایا تو انکشاف ہوا۔ بھی بھی صرف ایک انسان کی وجہ سے گھر کتنا نامانوس اور بھاری

> مجھی زمین پاؤں تلے ہتی ہے۔ بھی حصت سر پرآ رہی ہوتی ہے۔ آج تو دن کا اُ جالا بھی اور دنوں کی نسبت زیادہ چیکیلامحسوس ہور ہاتھا۔

کویاسور Re Charge ہوا ہو۔ باطنی کیفیت کا اپناطلسم ہوتا ہے۔ زرینا ٹھائٹ کھسرو پھٹر میں لگ چکی تھی جب وہ بانوآ پاکے کمرے میں واخل ہوئی۔ زرینہ سائیڈ ممبل کھسکا کر کھڑا جھاڑ و چلا رہی تھی۔ جیسے کوئی چیز جھاڑ و کے ساتھ اٹک رہی ہو۔ زرینہ نے نیمل کو تھوڑا اور آ کے کھسکا کر جھاڑ و چلائی تو ایک پلاسٹک کی تہہ شدہ تھیلی سامنے آگئی۔ زرینہ سے پہلے چمن نے ہاتھ ہڑھا کروہ تھیلی اٹھالی۔ تھیلی کی تہیں کھولیس تو تیا چلا ایک اخباری کا غذکی پڑیا ہے۔ جسے د کھے کرچمن کے دل میں

یمی خیال آیا کہ ہوگی کوئی بسی ہوئی جڑی ہوئی .....کسی حاذ ق زندہ یا مرحوم علیم کانسخہ..... زرینہ پر کام کی مجلیت سوار تھی جو عام طور پر ماسیوں کی عادت ٹانیہ ہوتی ہے۔وہ جھاڑوںگانے جس جتی

ہوئی تھی۔اس نے اس تھیلی کو چنداں درخوارا عنناء نہ جانا تھا۔

ایسے نوا درات توسامان کھسکانے سے ل بی جاتے ہیں۔

چن نے پڑیا تکالی تواہے محسوس ہوا کہ پڑیا میں کوئی زم زم ی چیز ہے۔

ایک انوکھا سااحہ اس مجس دل میں انگڑائیاں لینے لگا۔ پڑیا کی دبازت ونرمی اپنی نوعیت کی منفرد شے بھی۔ اس نے زرید کی طرف دیکھا جواب بیٹھ کر بیڈ کے بنچے لیے لیے ہاتھ کر کے جھاڑو دے دبی تھی۔ بانو آیا کو مسلسل کھانسی رہنے گئی تو ڈاکٹر کے مشورے پران کے کمرے سے کاربٹ ہٹا دیا گیا تھا روز جھاڑو پونچھا لگتا تھا۔ کرٹن بھی اتاردیے گئے تھے۔ ان کی جگہ بلائنڈ زلگ چکے تھے۔ ای لیے زرید کا سب سے زیادہ کا ماس کمرے میں ہوتا تھا اوراسی وجہ سے وہ اپنی اُجرت میں تمن سورو پے کا اضافہ بھی کروا چکی تھی۔ پڑیا کھو لتے ہی چس کو زور سے جھڑکا لگا تھا۔ پڑیا میں تو اس کے اپنے کئے ہوئے بال تھے۔ اخباری کا غذ میں اس کے پندیدہ شیمپوکی خوشبوتک جذب ہو چکی تھی۔

اس نے بے اختیار، لاشعوری طور پر اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ جانے کتنی مرتبہ پارلر میں بالوں کی تر اش خراش کاعمل وقوع پزیر ہوا تھا۔ بال کٹ کٹ کراس کی کود میں بھی کرتے تھے۔ایک یفین واثق اس



کی روح میں اتر نے نگا۔ بیتواس کے بال ہیں۔ بانوآ پاتو بالوں کو بلیک ڈِ اٹی کرتی تھیں۔ بیٹیمیٹن براؤن رہا ہے۔ کارتوای کے بالوں کا ہے ....معا کاغذی پڑیااس کے ہاتھوں میں کا پہنے لگی۔ يه بال كب كفي كب اس برايا من ليخ .....اور كول؟ معا ایک خیال چک کی صورت اس کے ذہن میں اترا۔ بیا تنابرا ثبوت خود بخو داس کے ہاتھ آگیا ہے۔ ٹمر کوضر ور دکھانا جا ہے تا کہ اس کو بھی پتا چلے کہ اس کی ماں کن چکروں میں لگی رہتی ہے۔ کیونکہ جب وہ اپنی سی کرنے پر آتی ہیں تو اس کو اپنا د فاع کرنا مشکل ہوجا تا ہے اور وہ پچھے نہ کر کے بھی مجرم بن جاتی ہے۔ کئی کئی دن تمر کا موڈ خراب رہتا ہے۔ زندگی بوجھ لکنے لگتی ہے۔ أس كے انگ انگ میں توانا ئیاں دورہ كرنے لگیں۔ آج نے بعد بانوآ یا کے ترکش كا كوئی تیرا سے زخم نہیں دےگا۔زرینداینے کام میں تندہی ہےمصروف تھی۔اس کی جانے بلا کہ چمن کھڑے کھڑے کون Downloaded From Paksociety.com کون ہے قضیے نمثار ہی ہے۔ '' تھینک گاڈ آپ کی پر فارمنس بہتر ہور ہی ہے۔'' ثمر ندا کے ٹائپ کیے ہوئے بیپرز ویکھتے ہوئے گویا ریاں کا ساتھ سکون کا سانس بھی لے رہاتھا۔ '' وہ تو ہونا ہی تھی سر! نا نا جان کہتے ہیں بچہ یا تو ڈرسے پڑھتا ہے یا شوق ہے۔' " آپ بی بین؟ پڑھر ہی ہیں ابھی؟" محر کا موڈ پھر خراب ہونے لگا۔ « نبین نبیس سر! میں تو آپ کو بیسمجما نا چاہ رہی ہوں ..... " آ پ مجص مجما كي ؟ " ثمر نے اس كى بات كاك كركر سے تور سے كھورا " سرآ پسیس توسی ، میں بیکہنا جاہ رہی ہوں کہ آپ سے اتنا ڈرلگتا ہے کہ ڈر کے مارے کام خود بخود مج موجاتا ہے۔ ' ندانے تقراتے موئے اپنی بات بالا خرممل کر ہی دی۔ " كيون ورنى بين آب .... مير برسينك فكه موت بين يا بالحى كى طرح وكهافي والدو دانت بابر لطے ہوئے ہیں۔ اگرآ پ صرف اپنے کام پر توجہ دیں تو بھی کی ہے ڈرنبیں لگے گا۔ مجھیں؟'' تمرنے اب اس کی حالت سے خط اٹھاتے ہوئے ڈپٹ کرکہا تھا۔ پہلی باروہ بہت اچھا کام کر کے لائی تھی جس سے پتا چلتا تھا کہ اس میں کام کرنے کی اہلیت بدرجہ اتم موجود ہے، صرف اپنی لا اُبالی طبیعت کی وجہ سے کام کوسیر لیں تبیں لیتی۔ " سرآ پ کواتا غصه کول آتا ہے۔ کیا آپ کوایے محریس کوئی سیریس پراہم ہے۔ " ندانے کا بیخ لرزتے دل کے ساتھ وہ بھی کہد یا جو کوئی اور کہنے کی ہمت تو در کنار کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ثمر پر کوئی بجلی کری تھی۔ کڑ کڑ اتی ہوئی۔ جیسے کوئی نیز واڑ تا ہوا دل میں پر از وہو جائے۔ ا یک کمے کے لیے تو وہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ ندا ہے کیا بات کرر ہاتھا۔ پلیس جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ ثمر کا يوں ايك تك اس كي ست ديمنا تو كو ياظهور پذير قيامت ميں ايك اور دهما كے كا الا رم تھا۔ "من سس بانی کا کام میلیث کرے لائی موں -Peon سے بہتی موں آپ کوایک گلاس شندایانی ادر كرم چائے دے۔ سورى سرمندے نكل كيا درندين تو كى كو يجه بھى نبيل كہتى۔ بھى بھى يرسل نبيس موتى

نا نا جان بہت ڈ انٹتے ہیں ۔'' وہ پیپرز لے کر جواب کا انظار کیے بغیروہاں ہے پھوٹ لی وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ ثمر ابھی تک کسی جیرت کدے میں سیر کناں تھا۔ بے وقوف لوگ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں۔ جو دل میں ہوتا ہے پھوٹ دیتے ہیں۔ہمیں دل کی بھڑاس نکالنا ہوتو دو دوون جنگی لاحول ولا قو ۃ۔'' تمرسر جھٹک کرائی حالیہ کیفیت سے پیچھا چھڑانے کے لیے بار بارسر جھٹک رہا تھا۔ چن نے جیسے تیسے موڈ بنا کر پچ تیار کر ہی لیا تھا۔اندرے دل تو یہی جا ہ رہا تھا کہ آج دولیٹریانی میں بچاس گرام چنے کی دال پکائے اور تمیرے آئے کے تھلکے بنا کرساس کو کھلائے۔ مکروہ ٹمر کے آئے سے پہلے کسی نئ قیامت کو دعوت نہیں دینا چاہتی تھی۔اسے کیج تیار ہی کرنانہیں ہوتا تھائیبل سچا کرساس کوتشریف لانے کی درخواست بھی کرنا ہوتی تھی۔ وہ کام سے فارغ ہوگئ تھی۔ ابھی اُ دھیڑ بن میں تھی کہا ہے کمرے میں جائے یا بانوآ یا کا انتظار کرے کہ باہرگاڑی رکنے کی آ واز سائی دی۔اس نے سکون کا سائس لیا کہ اب ساس کے سامنے دسترخوان جن کر ہی اپنے کمرے میں جائے گی۔ آج اسے کمرے میں جانے کی جلدی اس لیے بھی تھی کہ ایمن کوفون کرے اس کی خیر خیریت پتا کر ناتھی۔اس کی طبیعت سکینڈ میں بکڑ جاتی تھی جس کی وجہ ہے چین کو ہروقت بانوآ پاغبارے کی طرح منہ پھلائے لاؤ کج میں داخل ہوئیں اور چمن کی طرف یوں دیکھا جیسے دعمن پر حملہ کرنے سے پہلے اس کی طاقت وصلاحیت کوتولا جاتا ہے۔ ''اسلام علیکم! کھانا تیار ہے، لگادوں۔'' بیرچن ہی جانتی تھی کیروہ اس وقت کس دل ہے سیاس سے مخاطب تھی۔اس نے سلام کر کے جواب کا انتظار بھی جہیں کیا تھا اورکل کی گڑیا کی طرح متحرک ہوگئی تھی۔ الارے میں نے کون سا دعوت کھائی ہوتی ہے۔ آ دھی روٹی پیٹ میں ڈالناہوتی ہے میرے کیےا ہے جتن مت کیا کرو۔مفت کا حسان۔''بانوآیانے تھیکرے توڑے۔خلاف معمول ان کے انداز پر نہ چمن کا ول دھڑ کا ، نہ اعصاب بوجھل ہوئے۔اس نے برسی تولتی ہوئی نظروں سے بانو آپاکوسر سے پاؤل تک ' بیکام توروز ہوتا ہے آج پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا۔ آپ ای ٹائم کی محر کی ہیں۔'' ''احچمانی بی میرے منہ لکنے کی ضرورت نہیں۔'' بانوآ پانجس نظریں دور دورتک دوڑار ہی تھیں۔اس وفت توان کا دل جاور ہاتھا کہ ایک ماچس کی تیلی ہے کا نئات کوآ گ لگادیں۔ا نے جتن کر کے آستانے چپیں دیکھا تو بالوں کی پڑیا غائب ..... بابا صاحب کے سامنے جو خفت اٹھائی اس کا تو جیسے کوئی حساب ہی '' زرینه کام کر کے چلی گئی؟'' بانوآیانے ای خراب موڈ میں سوال کیا۔ '' جی .....و وُتُو کے کی چلی میں '' چہن کو پچھ بجھ نہ آئی کہ زرینہ کو کیوں یا دفر مایا جار ہا ہے۔ '' میرے کمرے کی مفائی کر کے گئی ہے۔'' بانو آپاکے چبرے پر تفکرات جنجلا ہٹ اعصابی تناؤ کی

کیفیت سب کچھتھا۔ بلکہ غائب و ماغی کی کیفیت میں مبتلا وکھائی وے رہی تھیں۔ ''جی ....میں نے خود کھڑ ہے ہوکر صفائی کرائی تھی۔''چہن کو پچھ پچھ بچھ آرہا تھا۔

'' کچرے والے نے کچرااٹھالیا؟'' وہ سوال کرنے پرمجبور تھیں۔

'' و و تو دِس بجے اٹھالیتا ہے۔ خیریت …… آپ کی کوئی چیز کم ہوگئی ہے؟''اب چمن لطف لینے گئی۔ ''اللہ نہ کرے، میری کوئی چیز کم ہو۔ میں تو اس لیے یو چھر ہی تھی چوہیں تھنٹے کچرا گھر میں پڑار ہے تو

''اجھاا جھا ۔۔۔۔ میں مجھی کچھ م ہوگیا ہے۔ پہلے آپ نے زرینہ کا پوچھا پھر پچرے والے کا۔'' '' ارے جاؤ..... جا کراپنا کام کرو۔ پانچ سال پہلے جو کچرااٹھا کرلائی تھی وہ کیسے گھرے نکالوں۔ منحوں شکلیں گھرے دیکھ کرنکلوتو کوئی کا م سیدھانہیں ہوتا۔نصیب ہی چھوٹ گئے ہمارے تو۔''

بانوآ یا بظاہر بروبرواتی جارہی تھیں مگر کچھاس انداز میں کہ ایک ایک حرف چمن کے کان میں جایزے۔ ضائع نہ ہوجائے۔ چمن شکست خور دہ می ساس کو دیکھے کر مدتوں بعد بڑے سکون ہے مسکرا رہی تھی۔ گویا با نو آیااس کی نحوست کا تذکرہ نہ کررہی ہوں اس پر گلا ب کی پیتاں نچھا ور کررہی ہوں۔

'' ارے آتے ہوئے بیکم سے اجازت بھی لی تھی۔'' فردوس نے یاور کواندر آتا دیکھ کرعلی علی کر کے

'' سلام کا جواب تو دے دیں ای۔ آئس سے سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں۔گاڑی اور ڈرائیور ساتھ ہے۔آپ نے کسی کام ہے جانا ہوتو چلی جائیں۔ میں دوثین تھنٹے ریٹ کرلوں گا۔''

''ارےاب بیگاڑی ڈرائیورصرف تمہارے بیوی بچوں کے ہیں۔ساتھ رہتے تھے تو ہر چیزا بی تھی۔ ہم نے ہیرے جیسا بیٹا اس کلموہی کوسونپ دیا۔ بیگاڑی اور ڈرائیورا پنے سر پرر کھ کرناچوں۔' فردوس نا شتے کھانے بنابنا کر، حامد حسین کی نکتہ چیدیاں سن سن کریک چکی تھی۔ بیٹھے بیٹھے سارے کام ہوئے ملتے تصوتو موڈ بھی مستی بھرار ہتا تھا اور شیطانی جالیں چلنے کا بھی خُوب وقت مِل جاتا تھا۔اب ایک کے بعدایک كام ..... ناشتے سے فارغ ہوئى تو صفائى وائى اور كيڑ ہے دھونے والى آگئى۔ بھى فنائل قتم ہونے كى اطلاع مجھی جھاڑ ومنگوانے کی فرمائش ..... کیڑے دھونے والی کی الگ سے آ وازیں ۔ آیاجی نیل حتم ہو گیا۔ ''ابریل میں رنگ دار کپڑے دھولوں؟ سرف ایکسل تھوڑ اسا ہے۔'' خدا خدا کرکے دونوں پدھاریں تو حامر حسین کو جائے کوئی کی طلب ہوگئی۔ایک پیالی جائے پیخ کر فارغ ہوئیں تو دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چلا۔ کیے ہوئے د ماغ سے سوچنا شروع کیا کہ کیا یکا یا جائے تو چکر آنے لگے۔ گوشت میں گوبھی ڈالوں تو حامد حسین کے ہیٹ میں کیس ہو جاتی ہے۔ دال جا ول بناؤں تو دس لواز مات ساتھ بناؤ۔ ورنہ حامد حسین کہیں مے سرکاری اسپتال میں لا کر بٹھا دیا ہے یا جیل میں ۔خوب غور وخوض کے بعد قیمہ شملہ مرچ بنایا۔ ذرای دود صویاں کہ جلدی بن جاتی ہیں۔ میٹھے کے نام پرخانہ پُری کرناتھی۔ خٹک سالن کے ساتھ جاول کیے بنا تیں جاریا کچ تھلکے بھی بنانے پڑے۔آٹا کوندھا تولٹی ہوگیا پھرا تنا ہی آٹا ڈال کراہے سخت کیا۔ خوب مختلیاں بنیں جنہیں پوروں میں لے لے کر پھوڑا۔ ذراسا آٹا جان کو آگیا۔ا تناہو گیا کہ دس بندوں

کی روٹیاں یا تھلکے تھوپ دیے جا میں۔ سات سال میں پھلی نہ تو ڑی۔ایمن پریکینسی میں کچن سنبعالتے سنبعالتے ہانپ جاتی محمراللہ کی بندی نے پھوٹے منہ ہے بھی نہ کہا کہ لاؤمیں بیٹے بیٹے سبزی ہی بنادوں۔ ڈ لیوری کےشروع دن بازار ہے کھا نا آتا۔ تیسرے دن ایمن بچے جھولے میں لٹا کر پھر کولہو کا بیل بن ''امی سب پچھ آپ کے سلح مشورے سے ہوا ہے۔ آپ ہی نے کہا تھا۔'' یا ورنے بچھ کہنے کی کوشش کی تو فردوس نے درمیان میں ہی جملہ اُ چک لیا۔ " إلى ..... بم نے بى كم اتھا۔ تمهارے بينے كى آس ميں بيمصيبت بھكت رہے ہيں۔ بس ايك بار يوتا ہاتھوں میں آ جائے۔ پھر کرتی ہول سارے ماب کتاب۔ ' فردوس نے وانت کیکیائے '' ای! کسی سے کہہ کر کھانا بنانے والی بھی رکھے لیں۔اب آپ کو کچن میں کام کرنے کی عادت نہیں ر ہی۔''یا ورکو ہا بیتی کا بیتی ماں پرترس آ گیا جو بیوی پر بھی نہیں آپا تھا۔ ' پہلو .....کھا نا بنانے والی پکا کرڈ ھک کرر کھ کر چلی جائے گی۔ہم ٹرین کےمسافروں کی طرح نکال نکال کر کھاتے رہیں گے۔'' فردوں کو بیٹے کے احتقانہ مشورے پر مزید طیش آ گیا۔ کیونکہ وہ شوہر کا مزاج جانت تھیں جونا شتے میں بھی پای سالن کھانا پیند نہیں کرتے تھے۔ '' پانچ چھے ہزارگرہ ہے دیں اور باس کھانے کھا تیں۔خانساماں پندرہ ہزارہے کم میں نہیں ملتا پھراہے مُعكانه دو، تكراني كرو، اتناخرچه كھانے پينے پرندا تھے جتنا خانساماں پراٹھے گا۔ بیٹاتم ہماری فکرنہ كرو ہ جیسے تیسرے یہ وقت گزرجائے گا۔ وہ مجھ رہی ہے بیٹا پیدا کر کے تخت پر بیٹے جائے گی۔ہم اے تاج بہنا کیں گے۔ تکر ..... خیر چھوڑ و .....، 'فردوس کواپنے مرتب پر دکرام یاد آ گئے۔ وہ بدلے جو آنے والے دنوں میں اس نے ایمن سے لینا تھے۔وہ بھی مُو د کے ساتھ۔ یا ورصوفے پر ہی سیدھاسیدھالیٹ گیا۔ '' ارےتم بوی کے قدموں میں لوٹنے کے بجائے یہاں آ کر کیوں لیٹ گئے۔ خیریت تو ہے۔'' فردوس کا د ماغ قدرے مختذا ہوا تو کسی اچا تک آنے والے خیال سے چونک پڑیں۔ '' اُس گھر میں میرا دم گفتا ہے۔اپنا گھر چھوڑ کر کرائے کے گھر میں رہنا کوئی آسان بات نہیں ای۔'' یا ورنے ماں سے دل کی بات کہددی۔ ماں سے ہی دل کی بات بے فکری ہے کی جاتی ہے۔ '' ہاں میرا نازوں پلا بیٹا جانے کس جھونپڑے میں جا بیٹھا ہے۔تمہارے باپ نے پانچ بیڈروم کا پیے بنگلے تنی جاہ سے بنوایا تھا۔ جب نقشہ پاس ہوا تو مجھے دکھاتے ہوئے بولے ایک بیڈروم ہمارا، ایک یاور کا، ایک کیسٹ روم ،اور دو بیڈروم یا ور کے بچوں کے۔ بیگھر تو ہم نے بنایا بی تمہارے لیے ہے۔ محراللہ کی مار اِن ناشکریءورتوں پر کے طل جیسا کھر چھوڑ کرجھو نپڑے میں جا کر بیٹھ کئی ہے۔' فردوس نے جل بھن کرکہا۔ "اباجان سورہے ہیں۔ گاڑی تو پورج میں کھڑی ہے۔اس کا مطلب ہے کمر میں ہیں۔

ووشيزه (4)

الہیں کام بی کیا ہے۔ اخبار رسالے جائے ، کھایا پیا، نمازیں پڑھلیں نیند آئی اور سومجے۔ ' فردوس کے

''ارے تمہارے باپ کومیرے جیسی بیوی ملی ہے۔ جنت میں رہتے ہیں۔ چین کی بھی بجاتے ہیں۔

ا نداز میں خود پسندی جھلک رہی تھی۔ '' پیر بات نہیں امی! ابا جان نے تمیں سال دبا کر کام بھی تو کیا ہے۔ ظاہر ہے اب آرام کرنا اُن کاحق ''

یا در کو گزرے ہوئے وقت کی تمام جھلکیاں نظر آنے لگیں۔ س طرح حامد حسین صبح صبح آفس جاتے تھاور بیٹے کواسکول بھی ڈراپ کرتے تھے۔ کنچ بریک میں اسکول سے گھر چھوڑنے جاتے تھے۔ ''اللّٰہ کاشکر ہے قسمت بہت انچھی ہے تہارے یاپ کی ۔میرا بیٹا تو بیٹیوں کے چکر میں کچنس گیا ہے۔ دیکھوکب بڑی ہوتی ہیں۔کباپنے اپنے گھر کی ہوتی ہیں۔اورمیرے بیچے کی جان چھوٹتی ہے۔ ''آپ ہرونت یہ باتیں نہ سوچا کریں۔ابھی بہت وفت ہے۔'' یا ورنے ماں کو دلاسا دینے کی اپنی ت

''اے ہٹاؤ ....اڑ کیاں دیکھتے ہی دیکھتے ماں کے قد کی ہوجاتی ہیں۔کیا کریں، مجلے پڑا ڈھول تو بجانا ہی ہے۔ میں تمہارے لیے فالودہ لائی ہوں -تمہارے ابا جان رات کولائے تھے۔ویسے کا ویسا دھراہے۔ برامت ما ننابیٹاروٹی بنانے کی ہمت تہیں ہے۔ویسے بھی بیوی والے ہو۔ بیاس کا کام ہے۔' فردوس نے صاف معذرت کی تھی کہ وہ بھو کے بیٹے کو فالود ہ تو کھلا عمتی ہے۔روئی بنا کرنہیں کھلا عمتی۔ '' پنج كرليا تقاميس نے ،آپ كو پريشان مونے كى ضرورت تبيس '' يا وريے لسلى دى۔ " كمرے بائده كرلے كئے تھے؟" فردوس جاتے جاتے زك كر يو چھےليس-

''نہیں ..... کھ لوگوں کے ساتھ آج میٹنگ تھی انہی کے ساتھ Red Onion یلے گئے تھے۔ بہت اچھا کیج کیا ہے۔'' یا ورنے جذبہ تشکر کے ساتھ مال کوسلی دی۔ فردوس تو اتنی مطمئن ہوئیں کہ فالودہ لانے كا اراد ہ ترك كركے دھپ سے دوبارہ صوفے پر ڈھے كئيں۔ ياور كى آئىميىں بند تھيں۔ وہ بہت پُرسکون نظر آ رہا تھا۔ فردوس کو بیٹے پرٹوٹ کر پیار آنے لگا جس نے اچھے لیج کی خبر سنا کر فالود ہ لانے کی 'مشقت' ہے بھی بچالیا تھا۔

شام ڈیلے ہی دل پر تھاپ پر ٹی تھی۔ یوں جیسے ہی گوری نے بھاڑ پر تواچڑ ھایا اور ڈنگرمویش کے گلے میں بڑی کھنٹیوں نے محبوب کے آئین میں یا وُں رکھنے کی خبر دی ہو۔ مرکسی کسی دن محبوب کا کوئی ڈمجمر سرکشی دکھاتے ہوئے بے وفائی کی ٹھان لیتا ہے تو اسے ڈھونڈتے

ڈمونڈتے کالی رات سرپر آ جاتی ہے۔ شام ڈھلتے ہی وہ جلے پیر کی بلی بنی اپنے کمریے میں ٹہل رہی تھی۔شام ہوتے ہی کالی رات بھی بے مبری سے نظے سر، نظے یاؤں دہلیزیر آ کھڑی ہوئی تھی

بانو آ پا کے دعواں دھاررونے کی آ واز ڈگرمویٹی کے گلے میں پڑی تھنٹیوں کے مصداق ہی تھی پتا اس تاریخ میں میں اور معاررونے کی آ واز ڈگرمویٹی کے گلے میں پڑی تھنٹیوں کے مصداق ہی تھی پتا چل کیا تھا کہ جر کمر آچکا ہے اور بانو آپانے اے راہ میں بی آلیا ہے۔

وای المیز کھے بتائیں توسی ....کیا ہواہے؟" موري کي تو بيريزي روني جلنے لي۔



'' ارے بیٹا، کب سے دل سنجا لے بیٹی تھی۔ تہاری شکل دیکھتے ہی دل کا چھالہ پہٹ پڑا۔ برداشت کی بھی کوئی صد ہوتی ہے۔'' بانوآیا زار وقطار روتے ہوئے کہدرہی تھیں۔ معموری نے جلی ہوئی روٹی چیکے سے اٹھائی اور اٹگار میں دیا دی۔ ول سکڑ کرسٹ کر پھیل رہا تھا۔جلی ہوئی روئی کی پُوعشق اور مشک کی طرح چہار سو پھیل جاتی ہے۔ روٹی کیوں جلی؟ یہ بتا نا پڑے **گا۔** '' و نیا میں تمہیں ذکیل کررہی ہے۔الزام لگا رہی ہے تم پر،ایک ماں بیسب پچھ کیسے برواشت کر عمق Downloaded From Paksociety.com om موری کا ہاتھ آئے میں دھنسا کا دھنسارہ گیا۔ "ارےاہے پہیں بتا شوہر کی عزت نہیں کرے گی۔ تواہے کون عزت دے گا۔" "امی ..... مجھے کچھ مجھ جہیں آ رہی۔ خدا کے لیے کچھ تو بتائیں۔ کس نے بعزتی کی۔ کیا الزام ''روٹی کیوں جلی؟ زنائے کاتھیٹر گوری کے منہ پر پڑا۔ خبرنہیں بھوکا پیاسا سانوریا .....خالی پید کیے عشق بکھارے گا؟" کان میں پڑی جھمکیوں کوانگل سے چھوکر کیے ہلورے دے گا؟ بھوکا شیر، جوانی کی مستی ہے بھراسا نڈ جنگل پھولس بنادیتے ہیں۔ " لہتی ہے آپ کے بیٹے میں عیب ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔اینے بیٹے کوڈ اکٹروں کو دکھاؤاور جنے کیا کیا مجھے تو ہوئے ہوئے بھی حیا آئی ہے۔کہاں مرجاؤں،شرم سے زمین میں وحسی جاتی ہوں۔'' سا نوریا نے جلی ہوئی لکڑی اٹھائی اور اس دل میں تر از وکر دی جس دل میں محبوب کے قدموں کی آ ہٹیں دھڑکتیں بنی تھیں۔ آ ہٹیں دھڑکتیں بنی تھیں۔ وہ کیلی لکڑی کی طرح سلکنے لگا۔ گھرو، جوان ، سرشار، سائڈوں کو قابویس کرنے والا ...... کھوڑے کو ناج سكمانے والا .....كى نے أہے جھيلى پرركھااور پھونک ہےاڑا ديا؟ کرتی ہے۔ چو لیے میں جلتی لکڑی ہاتھ میں پکڑ کراس کی ناک پرداغ لگاتی ہے۔۔۔۔الیمی کی تیسی اس کی۔ دھڑ سے دروازہ کھلا اور چمن کو بول لگا جیسے دروازے کوزور سے لات کی ہو۔اس نے اندرآتے ہوئے تمرکود یکھا جس کی آ تھوں کے شیعلے بتارہے تھے کہ اس کی مردا تھی اُلٹی چیری سے ذی ہوئی ہے۔ '' جا کرا ہے لیے کوئی پر فیکٹ ساتھی ڈھونڈلو۔میری ماں کے سامنے مجھے ذکیل کرنے والی عورت کا اس گھر میں کیا کام؟ ماں کوئن کرا تنا د کھ ہوا کہ وہ روروکر آ دھی ہوگئی۔سوچو.....اس وقت میری کیا حالت ہوگی؟" ثمرنے بریف کیس مھینک کراس کاباز ود بوج لیا۔ '' گالی دیتی ہے مجھے..... پانچ سال ایک ناممل مرد کے ساتھ گزارے ہیں؟ وہ ایک بات جومیرے د ماغ میں انگارے بھردیتی ہے۔ آج ماں ہے کہددی۔ ماں کی نظروں میں مجھے دوکوڑی کا کر کے رکھ دیا۔ میں نے ہمیشہ ایسے بیڈروم کی بات سمجھ کر بیڈروم میں ہی وفن کردیا۔ مکر آج پتا چلا شہر میں تو میری مردا کی کے چے جورے ایں۔" Sociel ONLINE LIBRARY

'' ثمر .....خدا کے لیے ہوش میں آئیں۔ آ دھی بات سُن کر کیوں اپناد ماغ اُلجھار ہے ہیں۔ جھے سے تو پوچیں کیا بات ہو گی تھی۔ کیے شروع ہو گی تھی اور جواب میں ، میں نے کیا کہا؟ پلیز عمول ڈاؤن۔'' چن نے اپنا باز وگرفت سے چھڑانے کی کوشش نہیں گی۔ بہت ہمت سے وہ ثمر کی آنکھوں میں دیکھے : ریں ں۔ '' پہونہیں سننا مجھے۔۔۔۔۔اس بیڈ پرروز میرے ساتھ وہ عورت سوتی ہے جو مجھے ناممل مرد مجھتی ہے۔خو د پر ترس کھاتی ہے۔مظلوم مجھتی ہے خود کو۔''ثمر نے جہازی سائز بیڈ کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے غضب ناک انداز میں کہا۔ " آپایک عام بات کو کیوں Issue بنارے ہیں۔ پڑھے لکھے ہیں۔میڈیکل ..... ' بات آدھوری رو كئى شمر كى مردا تكى فيصلے ميں پناہ ڈھونڈر ہى تھى ۔ ''اپنے پاس رکھوا پنامیڈیکل ..... مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ، ابھی ای وقت اپنے باپ کے گھر چلی کمریوں ہلاجیے یانی کے سختے پردھراتھا۔ رونی تو ایک ہی جلی تھی۔ پرات بھرآٹا رکھا ہوا تھا۔ ایک روٹی جلتی ہے دس روٹیاں توضیح بنتی ہیں۔ كوري دم بخو دأس تو يكى طرف د كيرى جوسانوريانے چو ليے سے مثاكر دُور كي يك ديا تھا۔ تمركوث ٹائى بھينك كرۋرينك ميں جاچكا تھا۔ ''ایسے کیے چلی جائے ۔۔۔۔؟ کوئی نداق ہے؟''اس ہے ڈرینک کی طرف دیکھتے ہوئے سوجا۔ کوری نے چنے سے توااُ تھا کر دوبارہ چو لہے پر رکھا۔ شلکتی لکڑیاں جھٹک جھٹک کر دوبارہ ترتیب سے رهیں اور پھونلیں مار مارکرآ نسو بہانے لگی۔دھواں اس کا بھرم رکھ رہاتھا۔ وه روتھوڑ ابی ربی تھی۔وہ تو پھونگیس مار کر بھاڑ روش کرربی تھی۔روٹی جو ایکا ناتھی۔ بانوآ پاکوحب خواہش رزلٹ لی گیا تھا۔ دروازے سے ہٹ کر بٹی کوخوشخری بنانے دوڑیں۔ مارے خوشی کے آڑی باتکی ہوگئیں۔ قدم رکھیں کہیں تو پڑیں کہیں۔ جلدی اس لیے بھی تھی کہ افشال کہیں سوینہ جائے۔اوراس کیے بھی کہ ثمر نہا دھوکر پھر کوئی معرکہ شروع نہ کردے۔اورانہیں بیٹی کوفون کرنے کا موقع الی بے قرار رات کی مجم بھی تو بہت در ہے ہوتی ہے۔ اپنے کرے میں پہنچ کر انہوں نے اپناسل المحاكرا فشال كالمبرتلاش كيابه لینڈلائن نمبرے فون کرنے کا' رسک نہیں لے عتی تھیں۔ کہیں لاؤنج میں رکھے سیٹ پر چمن نہان آج ہی تین سوروپے کا بیلنس لوڈ کیا تھا۔ جو ابھی کے ابھی میں خرچ ہوجانا تھا۔افشاں نے پہلی ہو Ring پر ہی کا کہ انتظار ہی میں جیٹھی تھی۔ Ring پر ہی کال ریسیوکر لی تھی جیسے کہ انتظار ہی میں جیٹھی تھی۔ ''اسلام علیم امی جان!'' بیٹی کی سریلی آواز 'سن کرروح میں تراوٹ ہی اُتر گئی۔

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



" جيتي ربو چندا ..... دودهون نهاؤ، پُوتو مچلو-"آ واز مين بلا کي چېک تقي \_ '' خیریت تو ہے ای! ماشاءاللہ بہت خوش ہیں۔'' ماں کے مزاج کے تمام موسموں سے باخبرا فشاں نے بانوآ یا کی سرخوشی کی کیفیت آن واحد میں محسوس کر لی تھی۔ '' بیٹا! اللہ نے ہماری سُن لی۔ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، اس نے خود ہی ہمارا کام آسان بنادیا۔ ہر ر کا وٹ ایک ٹھوکر ہے دور ہوگئی۔'' بانو آیانے اپنے کلمات سے افشاں کی آتشِ شوق مزید بھڑ کا دی۔ " ہائے اللہ ای جان! جلدی سے بتا میں کیا ہوا؟" ''بس بیٹا .....کہاوت ہے کے دن پھرتے ورنہیں لگتی۔ ہارے بھی دن پھر مجئے۔''اس کے ساتھ ہی انہوں نے بارہ مسالے لگا کر آج کی ساری روداد بیٹی کے کوش کز ارکردی۔جوافشاں نے سانس روک کر المجرام؟ "انشال سارى كتماس كربرى بيتاني سے يولى۔ '' پھر کیا ....بس پھر ہوگیا۔ ٹمرنے صاف صاف کہددیا بھی ابھی اسے باپ کے کمریکی جاؤ۔' '' پھر ..... بعانی چلی کئیں؟ بعائی کیا کررہے ہیں؟''افشاں کو جیسے اپنے کا نوں پر یفین کہیں آ رہا تھا۔ "ارے ڈھیٹ ہڈی اب اتنے آ رام ہے بھی تبیں جائے گی۔ہم تو اپنا سمجھ کر سمجھا رہے تھے کہ تمرکو دوسری شادی کی اجازت دے دو۔ مرد جار جار ہویاں بھی تو سالتے (سنجالتے) ہیں کہ نہیں؟ ایک كرے ميں تم بھى يرى رہوكى -مرتے دم تك سباكن كبلاؤكى -طلاق يافتہ بے اولا دكوكون كماس ۋالے كا-سب بين والحاياة علن براكرت كي لي بين يا يخ بي -" بانوآ یانے بٹی پراپی انسانیت کی دھاک بھانے کاموقع ہاتھ سے جانے ہیں دیا۔ " چلو ..... شکر من کل بی وجیهد کے ہاں مجویش و مجھنے جاتی ہوں پھر آ پ کو بتاتی ہوں۔"افشال کے لبح من بلاكاسكون أتر ابواتها جيس مت بعدزهم تعيك بوابو بانوآ پااثبات مس سربلاری تھیں کو یاافشاں نا دیدہ نگاہ ہے انہیں دیکی بھی رہی ہو۔ رات بالآخرك كئ تمى -كزرى رات كے قدموں كى ايك ايك آبث اس في كئ تى - كمزيوں كے شیشوں نے مطلع کیا کہ سورج سلام کہتا ہے۔ وہ رات سے اب تک میسٹ روم میں تھی۔ ہر پل اُس بے مہر ك آ جث كانديشر با جيے وه كى ليح آكراي كا باتھ بكڑ لے گا اور كے گا، يہاں كول كيش مورايخ كرے من چلو-اوروه بلاچون وچرااس كے ساتھ ميچى چلى جائے كى۔ معاً اس كا دل بزے زورے دحركا۔ دروازے كا بينڈل متحرك ہوا تھا۔ وہ جلدى سے ليك كئ۔ درواز و کھلاچن نے زورے آگھیں بندگرلیں۔ ''ارے تم ابھی تک یہیں ہو ..... باپ کے کمرنہیں گئیں؟'' بانو آپاکی بے مروت آواز ساعت سے Downloaded From Paksociety.com (رهنوں کی نزاکت اور سفا کی دکھاتے اس محرا تکیز ناول كافى قبط انشاء الله كدوماه طاحله يجي) ONLINE LIBRARY

# الناركا السالات

لوگ انبیں و کھے کرا کشرسو جے تھے کہ انہوں نے شادی کیوں نبیں کی۔ انتہائی ہندسم، لے قد اور متناسب جسم کے مالک جو باہر کی ڈکریاں اور یہاں کی اچھی پوسٹ رکھتا ہو۔اُس پراچھا بیک گراؤ تر۔والدان کے جانی مانی سیائ خصیت بی نبیں ایک ....

أس كاندرجى ايك احماانسان تها، جواجا تك بى بهت برا تابت مواتها .....

تمہارے بھی بال نے ہوں تواتنابر اکھر آباد ہو۔" " بھیا کے بیج ہیں نہ امال " وہ بس جلدی

Charleterale.

ادهراً دهر موجاتے۔ اب تو امال نے بھی اصرار چھوڑ دیا تھا۔ مجھی کوئی و کرنگل آتا تو بس شندی سانس بحر کررہ

وه عمر کی پینتالیس بہاریں دیکھ کے تھے۔ ویسے وہ بہاریں ہی تھیں؟ پیائبیں خود کو بھی بوی مشكل سے يقين ولانا يونا كيونك زندكى بس كزر رہی تھی کہ زندگی تو گزرہی جاتی ہے۔وہ امال بہت محبت كرتے تھے۔اگر جداس كے اظہار كے موالع انبیں کم ملتے تھے۔ کچھ بھی تھا۔ وہ زبانی اظہار کے قائل بھی ہیں تھے۔ بوے بھیا کی طرح نہ محبت كے مظاہرے البيں آتے تھے۔ نہ بھاتے تھے۔ سال جدمینے پر چکرلگاتے تھے دو۔ یرامال کے کے میں بائیں ڈال کرآتے اور جاتے ہوئے آ نسو بہانا ضروری تھا۔

امال آپ کے بغیر میرا دل مبیں لکتا۔'' وہ

نوید کوآج ایک ضروری میننگ اثیند کرنی تھی ۔ سووہ بہت جلدی آفس کے لیے نکل آئے۔ کھر میں سب سور ہے تھے۔ ہر طرف خاموتی کا راج تھا۔ ویسے بھی ان کے کھر میں خاموشی ہی راج كرنى تھى۔لوگ ہى كتنے تھے كھر ميں۔وہ تو آج برے بھیا این بچوں سمیت آئے ہوئے تھے تو کھر میں روبق رہتی تھی۔ ورینہ امال پیچاری تو اپنے كرے ہے كم بى باہر آئى تھيں۔ وراصل ان كى صحت بی البیل اجازت سیس دی تھی اور نوید کی باہر کی مصروفیات رات کئے ہی کھر کا راستہ دکھائی تحس - کھر میں اور تھا کون امان بیجاری کافی سالوں تک اصرار کرتی رہیں۔ بيناابتم بحي محربسالو-" بمحي تبتيل

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

وو نہیں مرول میں جاہتا ہے تم شاوی کراو

کی کچھے''وہ یکدم تحبراجا

مبیں ایک بڑے جا کیردار بھی تھے۔ پھرایا کیا تھا انہوں نے شادی ہی جبیں کی ۔ یہ بات وہ خود بھی حبیں جانتے تھے۔اییا بھی تبیں تھا کہ وہ عورت سے دور بھا کتے ہوں۔ لتنی ہی عورتیں ان کے دوستوں کے سرکل میں شامل تھیں کھانا کھلانا، ملنا ملانا سب چلتا تھا۔ یہ بھی تہیں تھا کہ جولوگ عموماً سوچ بیشے ہیں کوئی چوٹ دل پر کھائی ہو۔

انہوں نے عین جواتی میں جھی الی کوئی بھول نہیں کی جو پچھتاوا بن کرانہیں اب ستاتی ہو۔ بس ہوا بیتھا کہ ان کی پیدائش کے فورا بعد امال بہت باررہے لی تھیں۔ وہ بڑی مشکل ہے آیاؤں ک کودمیں استے برے ہوئے کہ اسکول جانے لکیں۔ بجرجلد ہی ہوشل پہنچا دیے گئے۔ کھر کی اکائی چھوٹے بچے اور مال باپ کا بیار نا وہ ان چیزوں کے عادی ہوئے تا ان کی روح کو بچھ یائے۔ پھر مجھ بڑے ہوئے تو ملک ہی چیزا دیا گیا۔ والد

انہیں پیار کرتے ہوئے ہمیشہ اعلان کرتے پھر ناز ے ان کی کود میں سررکھ کرلیٹ جاتے۔ لا ڈے ائی فرمائتی چیزیں پکواتے۔اماں کے چیرے پر بھرے صرت کے رنگ نوید کو جیران کرتے حالانکہ وہ اماں کو اتن قیمتی چیزیں لا کر دیتے تھے۔ ان کی ہر پہندیدہ چیزان کے پاس سجا دی جاتی ۔ ان کے آ رام کا خیال ، ان کی دوائیں ان کی خوشی کے کیے لوگوں سے ملنا ہات چیت کرنا، وہ کیانہیں كرتے تھے۔امال كے ليے كرائبيں امال كا چرہ ير يرمرده سالكتا تها كيون؟ بيسواليدنشان ان ك ذين مِن كلبلا تار بها تها\_

لوگ انہیں دیکھ کرا کثر سوچتے تھے کہ انہوں نے شادی کیوں مبیں کی۔ انتہائی بیندسم، لمے قد اور مناسب جم کے مالک جو یا ہر کی ڈکریاں اور یہاں کی اچھی پوسٹ رکھتا ہو۔اُس پر اچھا بیک گراؤنڈ ۔والدان کے جائی مائی سیای شخصیت ہی



تو ہوا یوں کے اُسے سوا آٹھ بجا پی سیٹ پر بیٹھا و کھے کرنو پدکو جیرت ہوئی۔ وہ بھی ہڑ بڑا کر کھڑا ہوگیا اور انہیں سلام کیا۔ پھر جب کمرہ کھل گیا تو انہوں نے لیپ ٹاپ پرمیٹنگ سے متعلقہ مواونکالا اور اسے پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ انہیں وہم کی صورت نظر آئی۔ وہ دروازہ کھول کراندر آر ہاتھا۔ انہیں اس ڈسٹر بنس پر غصہ سا آگیا اور ذرا ورشت لہجے ہیں ہولے۔

NO.No i can't talk you'l an extremely Busy وہ ایکدم نروس ہو کر extremely Busy پٹٹا تولؤ کھڑا گیا۔انہوں نے سراٹھایااور Don't سوچتے ہوئے سر جھٹک کر دوبارہ مصروف مدیمیں

میٹنگ کافی طویل ہوگی اور جب وہ واپس آئے تو بہت ذہن الجماہوا تھا۔ یونمی بلاارادہ ان کی نظروہیم کی سیٹ پر چلی گئی۔سیٹ خالی تھی۔ میٹنگ میں C.E.O کے کروفر اور چیجتے ہوئے جملوں نے انہیں بہت پریٹان کیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے سوچ رہے تھے کہ یہ جاب مجھوڑ صاحب کی دلی خواہش کہ اعلیٰ تعلیم کا خواب بھی انہیں ہی پورا کرنا تھا کہ بڑے بھیا تعلیم کے معاطع میں بس چل چلاؤہی نظے یہی وجتھی کہ اب وہ شخائ ہے وہ شخائ ہے دمین سنجالتے تھے۔امال کی صحت کے معاطات متقاضی تھے اچھے ڈاکٹروں کے جو شہر میں ہی مل کتے تھے اور گاؤں سے شہر تواتر کے ساتھ آتا جاتا ان کو تھا کر اور بیار کر دیتا۔سووہ شہر میں رہنے پر مجبور تھیں۔ وہ باہر کی دنیا کے عادی میں رہنے پر مجبور تھیں۔ وہ باہر کی دنیا کے عادی میں رہنے پر مجبور تھیں۔ وہ باہر کی دنیا کے عادی میں رہنے پر مجبور تھیں۔ وہ باہر کی دنیا کے عادی میں ماحق کی مرکب میں ہندہ وہ باہر کی جمال ہوتا تو گھر کی جامع خاموثی میں کم ہوجاتے۔ جوموڈ ایسا ہوتا تو جلدی آتے اور اپنے کمرے میں بندہ وجاتے۔

یہ موڈ بھی کیا ہوتا ہے۔انسان اس پر حاوی
ہوتے تو کم از کم دنیا والے مطمئن رہتے۔ گر جب
موڈ حاوی ہونا شروع ہوجائے تو اُس کا عکس ارد
گرد والوں پر گہرا پڑتا ہے۔ بھی تو وجہ تھی کہ اُن
کے آفس میں ان کی لوگوں سے ہمدردیاں،
ضرورت مندوں کی مدد کے باوجود انہیں لوگوں
کے چہرے بچھ خوفز دہ سے لگتے گر ایسے اپنا وہم
سیحتے۔ بھلا ان سے کس بات کا خوف۔ وہ اچھی
طرح واقف تھے کہ اندرکا انسان ایک اچھا مہذب
اور باکردارہے۔

اور باکردار ہے۔

اس سے پہلے کے بات اور سنجی چلی جائے تو
اس دن کا تذکرہ ہوجائے۔ جب انہیں اپنے
آفس نائم سے پہلے آٹارا ان کے موڈ کے بالکل
فلاف تھا۔ میج جلدی اٹھ کر جانا۔ دراصل برسول
برانی عادت تھی۔ لیٹ نائٹ سونا اور دیر سے
افسنا۔ میچ جلدی آفس آٹا ان کے لیے ضروری
کہاں تھا۔ وہ جس پوسٹ پر تھے، وہاں اپنی مرضی
سے آٹا ادر اپنی مرضی سے دیر تک بیشنے کا رواج
تھا۔ موڈ خراب پر میننگ کی ٹینشن۔ انجی تک نے
تھا۔ موڈ خراب پر میننگ کی ٹینشن۔ انجی تک نے
تھا۔ موڈ خراب پر میننگ کی ٹینشن۔ انجی تک نے
تھا۔ موڈ خراب پر میننگ کی ٹینشن۔ انجی تک نے
تھا۔ موڈ خراب پر میننگ کی ٹینشن۔ انجی تک نے
تھا۔ موڈ خراب پر میننگ کی ٹینشن۔ انجی تک نے

WW.PAKSOCIETY.COM

قبل از وقت

یوی اپ شو ہر سے " تم تو کہتے ہے کہ شادی

کے بعد بھی مجھ سے پیار کرد مے "

شوہر: " تو جھے کیا پتا تھا کہ تہاری شادی مجھ ہی

حفظ ما تقدم

یوی شوہر سے " کیا ہیں بھی تہار سے خواب

میں آئی ہوں ۔

شوہر: " بھی نہیں۔"

شوہر: " کیوں؟"

مرسلہ دراز عدن ۔ بحرین

مرسلہ دراز عدن ۔ بحرین

مرسلہ دراز عدن ۔ بحرین

''انہوں نے فائلیں زورے پھیں۔ "سروه په که……" '' کیا بات ہے۔عزیز کیا بیروہ لگارتھی ہےتم '' وہ سر بیرسب کیس منصور کے پاس ہیں۔ ساری بیک فاکلیں بھی اس کے پاس ہیں۔'' تو وہ "سروہ آفس میں نہیں ہے۔"عزیز نے جھکتے "مطلب جاہے آندهی آئے یا طوفان و بیا منت میں کتنا ہی کام ہو۔ آپ ہاف وے رے دیتے ہیں۔ کیونکہ ذالی معروفیات اہم ہیں۔ فعیک ہے تو پھر ذاتی کام کریں جاری جان ں سر!وہ چھٹی لے کرمبیں حمیا ہے۔''

دیں۔ برانا C.E.O ان کا دوست تھا۔ گولف کا ساتھی تھا۔ اور یہ بتانہیں خودکو کیا سمجھ رہا تھا۔ وہ کون سابھی تھا۔ اور یہ بتانہیں خودکو کیا سمجھ رہا تھا۔ وہ کون سابا کہتان خصوصاً کرا جی میں رہنے پرخوش سخے۔ لا اینڈ آ رڈر کی بچویش جوتھی سوتھی انتظامی مسائل بھی بڑے مبر آ زما تھے یہاں۔ ٹریفک کا خطام، سڑکوں کا حال،ٹریفک جام کی مشکل، بجلی نظام، سڑکوں کا حال،ٹریفک جام کی مشکل، بجلی فرائن یہ جوئے ان کا خات ہوئے ان کا علاقوں سے بلک ڈائن، یونمی بھٹلتے ہوئے ان کا علاقوں سے بلکٹ ٹراسپورٹ پر آ تے جاتے تھے تو بہ یہ بھی کوئی زندگی ہے۔انہوں نے چیکے ہوئے۔تو بہ یہ بھی کوئی زندگی ہے۔انہوں نے چیکے ہوئے۔تو بہ یہ بھی کوئی زندگی ہے۔انہوں نے چیکے ہوئے۔تو بہ یہ بھی کوئی زندگی ہے۔انہوں نے کہا ہوئے۔ تو بہ یہ بھی کوئی زندگی ہے۔انہوں نے کری میں خیکے ہوئے۔تو بہ یہ بھی کوئی زندگی ہے۔انہوں نے کہا ہوئے۔

سب سے پہلے انہوں نے عزیز کو ہلایا جوان کو Assist کرتا تھا اور یہاں کے سارے یونٹ انچارج ای کور پورٹ کرتے تھے۔اس پراپنا غصہ نکا گئے کے بعدان پرجیسے جنون ساطاری ہوگیا اور کے بعدو گر ہے سب ہی کی کلاس کین شروع کر دی لیجی حد ہوگئے۔ وہ تو صبح ڈیپاٹمنٹ کی کارکردگی پر لین شرایا سب کے سب کن تر انیال سن رہے تھے اور یہاں سب کے سب موج میلے میں مصروف تھے اور آج کی کارکردگی مفرقی۔

'''کیا کررہے تھے۔ آپ لوگ وقت ویکھا ہے آپ لوگوں نے۔'' '''وہ سریہ بات تھی کہ عزیز .....'' نے ہی کچھ

وفت من ضائع کریں۔آخر میں بھی انسان ہوں وفت من ضائع کریں۔آخر میں بھی انسان ہوں آپ سب بھی کوئی میٹنگ بھٹٹیں تو پتا چلے۔' ''جی سر!'' وہ ہمیشہ یو نہی مؤدب سا ہوجا تا تھا۔ پندرہ منٹ میں مجھے بیسارے کیس آپ کے اور یونٹ انجارج کے نوٹس کے ساتھ جا ہیں۔ سے صاحب اور کیا کیا جائے ان کے اتنی ہمت ہے جسیل رہے تھے۔ پانچے بیٹیاں ہیں بیٹا میں صاحب اور کیا کیا جائے ان کے اتنی ہمت سے جسیل رہے تھے۔ پانچے بیٹیاں ہیں بیٹا

ا کوئی نہیں ہے۔ کہتے تھے آپ لوگوں سے مل کر سب مجھ بھول جاتا ہوں۔''شاہد کے آنسواب

رخار پربدرے تھے۔

" مرائی محدود آ مدنی میں مجھی کسی تاکسی کی مثال عظم اور اپنی محدود آ مدنی میں مجھی کسی تاکسی کی مدد کرتے رہے تھے۔سب کے حال سے باخبررہے

تھے۔ بہترین ورکر کچر خاموش ،نا کوئی ڈیمانڈ نا شکایت .....سب کے دوست ،سب کے ہمدرد۔'' ''سر ،اگر تھے سے ہے۔

اب دفتر کے اور لوگ مجمی آرہے تھے۔ نوید خاموش سوچ رہے تھے۔ پانہیں وہ مج

کیا کہنا جا ہے تھے۔

ان کی تدفین میں سب کے ساتھ نوید بھی شرک تھے۔ اگر چہوہ بہت خاموش تھے گراوگ تو ہمیں کررہے تھے۔ اوگوں کا بہت ہجوم تھا۔ سب ہی تعریف کررہے تھے۔ ان کی خوش خلقی لوگوں کے ہمدردی اور مبر و تناعت سب کا تذکرہ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ جھے تو بھی وہ بہت امپر یسونیں انہوں نے سوچا کہ جھے تو بھی وہ بہت امپر یسونیں انہوں کے اور انہوں نے اسے ہوئے مبارکباد رہے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ سرا آپ کے مبارکباد رہے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ سرا آپ کے مبارکباد کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ سرا آپ کے اندراکی امپھاانسان ہے۔ آپ حکم پروردگارہے مبارکباد کے ساتھ یہ جھی کہا تھا کہ سرا آپ کے اندراکی امپھاانسان ہے۔ آپ حکم پروردگارہے کے مبارکباد کے ساتھ یہ جھی کہا تھا کہ سرا آپ کے مبارکباد کے ساتھ یہ جھی کہا تھا کہ سرا آپ کے مبارکباد کے ساتھ یہ جھی کہا تھا کہ سرا آپ کے مبارکباد کے ساتھ یہ جھی کہا تھا کہ سرا آپ کے ساتھ کے انہوں نے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے انہوں نے ساتھ کے سات

تھا کمرتوجہیں دی ھی۔ دفتر تو دفتر ہے جائے کوئی دہ، جاہے کام تو ہوتا ہے۔دفتر تو چلنا ہے۔سب جل رہا تھا کمر پیانہیں کیا ہوا۔نوید کواب اکثر احساس ہوتا ہے شایدان کےاندر کاانسان اجھاانسان ہیں۔

☆☆......☆☆

" کیا وسیم صاحب اور کیا کیا جائے ان کے
لیے۔اب آپ نے ایک آ دمی اُن کی خدمت کے
لیے بھی وقف کر دیا۔ارے بیار ہیں۔مررہ ہیں
تو پھر کھر پر آ رام کریں۔مائنڈ یو! یہ کوئی چیرٹی
اوارونییں۔یہاں سب جواب دو ہیں۔"

شاہر بردی عجلت میں کمرے میں داخل ہوا۔ "Downloaded From
"دوسر"

ووسر-"آج تم سب کوہوکیا گیا ہے۔" ووایخ کی اے(P.A) پر بھی برس پڑے۔

"وومر پائیں۔ مبح ہی ہے ان کا رنگ زرد ہور ہاتھا۔ میں نے بوجھا۔ تو کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ آپ کے جانے کے تحوثری دیر بعد ہی اپنی سیٹ ہور مین پر کر مجے۔ ہم لوگوں نے فورا ایمولینس بلوائی اور منصور انہیں لے کراسپتال جلا کیا۔"

" وو تو اب نحک ہو رہے تھے۔ عزیز صاحب!" شائد بہت دلگرفتہ ہور ہاتھا۔
" ہاں بتایا تو تھا کہ اب رپورٹس نحیک آئی ہیں۔ بڑا یا ہمت محض تھا۔ عزیز بھی اُداس تھا۔ پتا تہیں اچا تک آج کیا ہوگیا۔ اب تو بیچارے کی ریٹارمنٹ میں بھٹک ایک سال تھا۔ اب تو بیچارے کی ریٹارمنٹ میں بھٹک ایک سال تھا۔ ابی بیاری





ہے جا ہتا ہے۔ طرحم تو بہری بن جانا جا ہتی ہو۔ مجھے ورے کہ اپنی نام نہاد حقیقت پسندی کے چکر میں كبين ثم ال كوهر ناياب كو محنوا نه بيشويم أيك ایدوانس اور بڑھے لکھے امیر گھر میں پیدا ہوئی ہو۔ تہارے ڈیڈی تہاری بات س کرانکارہیں کریں مے۔ انھیں تہاری خواہش کے سامنے رامس کی اگر کچھ حیثیت کم بھی لگی تو وہ اسے نظر انداز کردیں گے۔''میرانے اسے سمجھانے کی آخری کوشش کی۔ "تم تو یج مج یا کل ہوچی ہوسمبرا۔ میں نے اے ایکسیٹ کیالہیں ہے اور تم میرے ڈیڈی کی بات كرنى موتم جائتى مويس اس احتى عاشق سے شاوی کرلوں کیا مجھے زندگی میں اور پچھ ہیں سو چنا۔ میری زندگی کابس یمی ایک مقصد ہے کہ میں بت بنی تہارے اس رامس مجنوں کے سامنے بیھی رہوں اور وہ مجھے دیکھا کرے۔ مجھے تو پیسوچ کر ہی جھر جمرى آلى ہے۔ تابابا نامجھ سے جیس ہوگا بیسب اور نہ بی مجھے عشق وشق کرنے میں کوئی دلچین ہے۔ بس تم اے صاف لفظوں میں منع کردو۔ شکر ہے اس نے مجھ سے براہ راست محصیل کہا ورنہ میں اس کی طبیعت صاف کردی برے آئے مجنوں کے خالو۔... شرمین نے بیزاری اور جھنجلا ہے تاثرات ے کہااور سمیراسمجھ کی کہشر مین کووہ کی بھی صورت قائل نہیں کر سکے کی اور پیج تو یہ ہے محبت کوئی قائل کرنے کا نام تھوڑی ہے۔ بیاتو خودرو بوداہے جون موسم و ملتاہے نہ وقت جس زمین پر اے اگنا ہوتا ہے بس اگ جاتا ہے۔اورشرمین کا دل تو پھر ہے اس کے دل کی زمین شاید بنجرے وہاں وہ کیسے نمویا سکتا ہے۔ شرمین ایک امیر اور ویل اشیکش خاندان میں

شرمین ایک امیر اور و بل استیکش خاندان میں بیدا ہوئی تھی۔ تمیرا کے خاندان کی حیثیت بھی کچھ کم میں میں تکین شرمین کی حیثیت بہر حال اس سے نہیں تھی کے ان دونوں کی دوتی بچین میں اسکول زیادہ ہی تھی۔ ان دونوں کی دوتی بچین میں اسکول

'' بجھے معلوم ہے وہ بچھ سے محبت کرتا ہے پر سے کون می انوکھی بات ہے۔ نوجوانوں کا تو بیہ پرانا مرض ہے بلکہ میں تو کہتی ہوں اب میں مرض بھی ایک طرح کے مشغلے میں بدل چکا ہے۔ پیار محبت سب پرانے تھے بن چکے ہیں۔''

کہتے کہتے وہ رکی اور پھر ہولی۔
''سمیرا بیگم آپ جا ہتی ہیں میں بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے دوں بخشق کے راستوں میں اسے ہر میں اسے ہر میں اسے ہر میں اسے ہر حالے اور طلب گار کوا یسے ہی شدد یتی رہی تو

جانتی ہواس کے بعد کیا ہوگا۔''
د''کیا...''میراکے منہ سے بےساختہ نکل گیا۔
د''میرے ایسے دیوانوں کی تعداد بھی یاد نہیں رہے گی مجھے۔''میرا بیٹم مجھ سے بینیں ہوگا۔''
د''تم جو بھی کہو، میں تو بس بیجانتی ہوں میں نے دیسے سے بینیں ہوگا۔''

اس کی آنگھوں میں تمہارے کیے سیچے بیار کے رنگ دیکھے ہیں اور سپا بیار میں بھی مانتی ہوں کہ اس عہد میں یہی ایک چیز ہے جونایاب ہو چک ہے۔'' '' آخرتمہارے یاس اس بات کا کیا ثبوت ہے

اور بھلاکون دے سکتا ہے۔ '' بچ کو نا ہے اور پہچانے کا اگر قدرت نے کوئی آکہ بنایا ہے تو اس کا نام ہے'' دل''اگر س سکوتو اپنے دل کی دھڑ کنوں کوسنو کہ رامس تمہیں س قدر سے من



سے لگتا تھا جیے وہ اپنے جذبوں میں جاہے، ایک ہار
اس نے جھپ کر بید دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ جب وہ
شرمین تنہا ہوتو وہ اس کا تعاقب کرتا ہے یا نہیں۔ اس شک
کے پیچھے بیہ ہلکا ہلکا سااحساس بھی کہیں موجود تھا کہ رامس
صرف شرمین کے پیچھے ہے یا سمبرا بھی اس کی لسٹ پر ہے
اور جب سمبرا کو یہ یقین ہوگیا کہ وہ صرف شرمین کے چکر
میں ہے تو وہ اس کی حرکتوں کا اور بھی مزالینے گئی۔
وہ اکثر سوچتی کہ بیہ ہے وقوف کوئی ہیر پڑ اثنینڈ
وہ اکثر سوچتی کہ بیہ ہے وقوف کوئی ہیر پڑ اثنینڈ

وہ اکثر سوچتی کہ بیہ ہے وتوف کوئی پیریڈ اثینڈ گزار دیتا ہے۔ کیونکہ جب وہ سیمینار میں ہوتیں اور در تک راصنے کے بعد سمینارے باہرآ تیں تواہے سامنے موجود یا تیں۔ کلاس روم سے پیریڈ اثنینڈ كركے نكلتی تب مجمی وہ ساہنے كھڑا ہواملتا تھا۔ايك روزاے آنے میں مجھ در ہوئی۔ پیریڈشروع ہو چکا تھا اور شرمین یقینا کلاس روم مس می ۔وہ کلاس کے قریب پیچی تو تھوڑے ہی فاصلے پر دہ کمڑا ہوا تھا۔ ہاتھ میں ایک کتاب اور ایک ڈائری می شاید کا لے رنگ كى بينك اور كالے سفيد رنگ كى شرك مى ملبوس وه بے حدخوبصورت اور بیندسم د کھر ہاتھا۔اس كا كمر عدون كاندازايا تفاجي اسات یاس سے کوئی ولچیسی نہ ہو، کتابوں کو اوپر نیچے کرتا ہوا وه يقيناً شريين كالمتظر تقاراس روز تميران فيعله كيا كرآج اس سے بوچھاجائے كدوہ طابتا كيا ہے۔ اس طرح تعاقب كرنے كامطلب كيا ہے؟ يكى سوج كروه بور اعماد اس كقريب بيكي-"أكرآب اجازت دي توجي آپ سے مجھ یوچے علی ہوں؟"وہ ایک دم جیسے چونک سا کیا مجر قورأي سنجلا اور بولا-

"جی جی ... ہاں ضرور اکیا ہو چھنا ما ہی جی آپ؟" "آپ ہو خورش میں پڑھنے آتے ہیں یا اوھر اُدھر خیلنے؟"اس نے بے دھڑک ایک چینا ہوا

کے زمانوں میں ہی ہوگئ تھی۔تب وہ بہت چھوٹی تھیں دونوں کے خیالات میں بڑے ہونے پر جو فرق تھا وہ نمایاں ہونے لگاسمیرا کومحبت اور پیج سے گہری دلچین تھی اسے لگتا تھا محبت کرنے والے انسان کو ہمیشہ ایک موقع ضرور دینا جا ہے۔ کم ہے کم اس کے بچ کی آزمائش ہی کرلینی جا ہے۔ برشرمین سمسى بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ تمیرا کے مقالبے میں وہ کہیں زیادہ حقیقت پیند تھی اور محبت وعشق کے چکروں میں پڑ کرا پناوفت بر بازہیں كرنا جا ہتى تھى۔اب پتائميس زندكى كے ان دونوں نظریوں میں سے کون سامجے تھا۔اس حقیقت سے شايد ہی کسی کو انکار ہو کہ کوئی کتنا بھی حقیقت پیند کیوں نہ ہو بنا محبت کے بھی زندگی بوجھ بن جاتی ہے۔رامس سائنس کا اسٹوڈ نٹ تھاوہ ایم ایس کررہا تفاراس كالعلق بحى كهاتے يتے كمرانے سے تفاكر حیثیت میں وہ شرمین سے چھیس بہت کم تھا۔شاید ای لیے جاہتے ہوئے بھی اس کی شرمین سے براہ راست بات کرنے کی ہمت جیس بڑی اور پر محبت میں ایک فطری جھجک بھی تو ہوتی ہی ہے۔ کتنے ہی ہفتے اور مہینے وہ دور دور سے شرمین کو آتے جاتے و يكتار با تعار البند ايك سايا بميشه شرمين كے ساتھ ہوتا تھااور و مھی شرمین کی دوست سمیرا۔

سیرایہ بات نوٹ کرچکی کے دائم کو نیورش کے سب ہی راستوں پران کے انظار میں کھڑا ہوتا ہے۔ایک باراس نے شرمین کی توجہ بھی اس جانب دلائی تھی جس کے جواب میں شرمین ہوئی۔ ''یو نیورش کے تو ہر دوسر کے لاکے کا بھی مشغلہ ہے اگر ایسے لڑکوں کے مشغلوں پر ہم نے توجہ دیتا شروع کر دی تو ساری زندگی ایم اے کی ڈگری ہاتھ میں نہیں آئے گی۔''

روپئين (1)

"میں جی بیس آپ کی اس بات ہے کیا مراد ہے؟" سوال اس کی طرف اچھال دیا۔ ''اگر میں یہ کہوں کہ آپ اٹھی طرح سمجھ چکی "جي مين مجمامين آپ کيا کهنا جا هتي جين وه ہیں۔ میں کیا کہنا جاہ رہا ہوں تو آپ کیا گہیں گی؟'' یہ زبردی منتے ہوئے بولا۔ اس کے چرب سے س كرسمبرا جعيني مي في اور اس سے يملے كدوه و كچھاور صاف ظاہر ہور ہاتھا کہ اے سمبرا کا سوال پسند تہیں آیا کہتا تمیرانیہتی ہوئی اس کے پاس سے ہٹ گئی۔ تھا۔وہ اندر ہی اندرا کیے احساسات سے دوحیار تھا جیسے "ميرے بيريدكا ٹائم مور باہے جھے جانا موگا۔" ر من القول چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو۔ وہ اے جاتا ہوا و مجتمار ہااوراس کے ہونٹوں پرایک ''میراسوال اتنا تو ویجیده نبیں ہے جوآپ کی سمجھ ذومعنی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔اییا لگتا تھا جیسے اِس نے بہلا میں نہ آیا ہواور نہ ہی گئی ایسی زبان میں یو چھا ہے جو آپ کوندآتی ہو'میرانے مجراعماد کامظاہرہ کیا۔ معركة سركرليا موراب آعے بردھنا آسان موكيا تھا۔ اس نے بھی بھانب لیا تھا کہ وہ اس کی بے عزتی اس واقعے کے بعد وہ اس تلاش میں رہنے لگا كهميرا ال كبيل الميلي في جائة ووسرى طرف كرنے ياس كا جوطرز عمل ہے اس براہے ذكيل سمیرا کی کوشش تھی کہ وہ اے اب بھی ایلے نہ ملے كرنے كارادے سے آئى ہے۔اس ليے وہ كافى کیکن قسمت کو یہی منظور تھااور ایک دن اس نے تمیرا سنجيد كى سے بولا۔ "أكرآب برانه مانين تومين بيكهنا جا مون گاكه کوا کیلے پکڑئی لیا۔" آپ نے اس روز میری بات کا يد مراذاني مسلم اوراس من آب كو... 'اس نے جواب ميس ديا تعالي "میں بھلا کیا جواب وے سکتی ہوں،آپ کو جان بوجه کربات ادهوری چھوڑ دی تھی۔ '' ٹھیک ہےمعاملہ تو آپ کا ذاتی ہے پراپیا بھی معلوم ہونا جا ہے جن راستوں پر آپ چل رہے ہیں مبیں کہاس سے مرف آپ کی ذات کا تعلق ہوا وہ اتنے دشوار ہیں کہ آپ کا اٹھیں سر کرنا اور منزل تک پنچنامکن نہیں ہوگا۔' تمیرانے اس بار ذومعنی انداز اختیار کیا۔ س کروہ پھر ہے انجان بنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ يمن مِن تو فيصله كرچكامون وه اعتماد ہے بولا۔ " كيول تحيك كهاب ناميل في "جواب ميل " بيرتو يمطرفه فيصله ہاس ميں دوسر برقريق وہ شرمند کی کوہٹی میں چھیانے کی کوشش کرنے لگا۔ کی مرضی کا شامل ہونا کتنا ضروری ہے بیآ پ انچی "آپ کی بات تھیک ہے بر میں سیجھ مبیں یار ہا طرح جانتے ہیں۔' كه آب ناصح بن كرآئي بين يا دوست بن كر؟ "مميرا '' مجھے معلوم ہے اور میں بیجی میں جانتا ہوں کواس کی بات نے مشکل میں ڈال دیا ایک تواہے أكرآب ميري مددكرين توميرا به فيصله عاصل منزل بن سكتا ہے!"اس كى بات س كرسمبرا پريشان موكى پتا اس پررخم آنے لگا تھا دوسرہے وہ اس کے لفظوں کی سیائی سے متاثر ہوئی جارہی محی۔اب وہ کیا کرے نہیں اس کے د ماغ میں کیا چل رہا تھا۔ دوست ہے یا تاضح ۔ دوست کا استعال اس نے کچھ "میں بھلا آپ کی کیا مدد کر عتی ہوں۔"سمیرا اس طرح کیا تھا کہ اے لگا اے اس کی مدد کی ایک بار پرمشکل میں پڑگئے۔ ضرورت ہے پھر بھی وہ واضح طور ہے اس کے منہ " آب اتنا تو كرعتي بن كدمير برائة كي كيم سے سنا جا جی تھی کہاس کا مقصد کیا ہے۔ مشكلات كم كرعين 'وه پھرے يُراميد ليج ميں بولا۔

''آپ نے جواب نہیں دیا؟''اس نے تمیرا کو سوچتے ہوئے دیکھ کر درخت کی نہنی کو پکڑ کر زور ہے حچھوڑتے ہوئے کہا۔ ''دھ''' کہ میں لیس میں شدہ کے مرموں

"جی ایک لمح کو ده خاموش ہوئی پر تفہر کر بولی ایک ایک لمح کو ده خاموش ہوئی پر تفہر کر بولی "دی ایک ایک ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوگا کہ آپ کو کس طرح کی مدد چاہے۔اور دہ کس طرح کی جا سکتی ہے بینی طریقہ کار بھی آپ کو بی طرح کا ہے۔" ہوں اس نے ایک لمبی می ہوں بحری اور بولا" میرایہ خطاش میں تک پہنچادی اور اگر دہ کوئی جواب دیں تو دہ مجھے لاکردے دیں۔"

''اچھاتواس کامطلب ہے جھےآپ کی پیغام رسانی کرنی ہے۔ شایداردو میں اے ڈاکیا کہتے ہیں۔'' ''نہیں قاصد…اردو میں محبت کے پیام لانے لے جانے والے کوقاصد کتے ہیں۔''

"بوے ڈھیٹ ہیں آپ۔" اس نے معنوی غصے ہے کہا۔" مجوری ہے اور محبت میں تو پتانہیں کیا کیا بنتا پڑتا ہے۔" اس نے زخی ہے ہم سے کہا ایک بار پر میرا کواس پرڈ میروں ترس آنے لگا۔

ب رہ ہوں کے اب تو کہ دیا ہے کہ کروں گی آپ کی رو ... ہو یہ ہی ہی کی لیے کے تو قف کے بعد ابھی اس : سمہ رسونیک بھی درانہیں کہ اقدارہ واجا کے بولی۔"

نے سمبرا کا شکریہ بھی ادانہیں کیا تھا دہ اچا تک ہول۔" ویسے بائی داوے آپ جھے اس بات کی اجازت دیں مے کہ میں آپ کا دہ محبت بحرا پیام پڑھ سکوں؟"

"اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جمعہ پراب بھی پورااعتبار نہیں ہے۔" وہ مسکرایا۔

پوراالمباردین ہے۔ وہ رویا درخبیں ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل شرمین میری دوست ہے اور میں اسے بہت انجی طرح جانتی ہوں۔ اگرآپ نے خط میں کوئی ایسی ولی بات لکھ دی تو میں آپ کو بہتر مشورہ دے عتی ہوں کہ آپ کو کیا لکھنانہیں جا ہے۔ "میرانے بات بنائی حالانکہ حقیقت بہی می کہ دودوداندر سے کہیں ڈر بھی اس کے بعد دونوں دیر تک بحث کرتے رہے اور جب تمیرااس کے پاس سے داپس آئی تو اس کا ذہن میہ تشکیم کر چکاتھا کہ پرلز کا اپن محبت میں اتنا ہی سچااور ایما ندار ہے جتنا کوئی بھی ہوسکتا ہے۔لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی سوچتی رہی کہ میں اس کی کیسے مدد کر سکتی ہوں۔

شرمین ایک بااختیار اور اپنی مرضی کی مالک لڑک ہے اس کے گھر والے بھی اس کے فیصلوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہمیرا چاہے بھی تو اس سے کوئی الی بات نہیں منواسکتی جسے وہ مانتا نہ چاہے۔ رامس سے ملئے کے بعد جیسے وہ دل ہی دل میں دعا ما تک رہی تھی کہ کاش شرمین اس کے دل کی آ واز کوئن سکے اور رامس کا محبت سے لبالب بحرا ہوا دل تو شخے ہے نیچ جائے۔ ایک روز وہ اسے پھر تنہا مل کئی اور اس نے خبریت یو چھنے ہے بھی پہلے یو چھا۔

"آپ نے کیا سوچا؟"

"" سلط میں؟" وہ دائستہ انجان بن گئ۔

" میری مدد کرنے سلط میں "اے تو جیسے بات

کود ہرانے سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ سیرا جوشر دع

میں اس کی محبت یا اس کے اس طرح لڑکوں کے

چھے چھے آنے کوایک احتقانہ ہی بات ہی جھی تھی جو

لڑکوں کی از لی پہچان ہے۔ پر جب سے دہ اس سے

لڑکوں کی اور اس نے اس کی با تیں تی جس تو کہتے ہیں

الفاظ اور آواز میں بھی جادو ہوتا ہے اور دہ اس کے تحر
میں آتی جارہی تھی جیسے کوئی اسے بہناٹا کر کرد ہا

میں آتی جارہی تھی جیسے کوئی اسے بہناٹا کر کرد ہا

اس کا ول چاہنے لگا کہ اسے رامس کی مدد کرتا

ہو۔ شاید ہر چائی بہناٹا کر ہی ہوتی ہے، آپ ہی آپ

چاہیے۔ کیا بتا اس کی کوشش سے اس دیوانے کا کوئی

اور ستر اط زہر کے بیا لے کو چوم کیے جیں۔ اسے لگانہ

ومنصور ہے اور نہ ستر اط پر دامس میں چھ تو ہے جودہ

ومنصور ہے اور نہ ستر اط پر دامس میں چھ تو ہے جودہ

ایک اندیت ی ہوئی ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی تھی۔

''شربین میری بات غور سے سنوشا یہ میں آخری

بارتم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ دنیا ہیں سب ہی کچھ

پیدوں سے خرید اجاسکتا ہے جی کہ انسان بھی لیکن کی

انسان کی محبت وہ نایاب کو ہر ہے جو ملتا مشکل سے

انسان کی محبت وہ نایاب کو ہر ہے جو ملتا مشکل سے

ہے اور اگر مل جائے تو اسے خرید انہیں جاسکتا۔''
سمیرا کے ترکش میں جتنے بھی دلاک کے تیر تھے۔اس

نے سارے پدور پہنچھوڑ دیے۔
'' مجھے معاف کرنا سمبرا میں اس منم کی محبت کو نہیں مانتی۔ یہ دور ایسانہیں ہے بھی ہوا کرتی تھیں ایس منبیں پراب ایسانہیں ہوتا۔ لوگوں کے پاس اپنے بیل ایس کے لیے وقت نہیں ہوتا اور یہ موصوف چلے ہیں لیل مجنوں کے دور کی محبت کو زندہ کرنے'' اس نے نخوت ہے کہا پھرقد رہے تھم کرزی ہے بولی۔
'' مجھے قکر ہے تو بس تمہاری دوتی کی ۔ کیا تم مجھے سے اس بات کو لے کرنا راض ہو گئی ہو؟''

" ایانیں ایانیں ہے میں کوں ناراض ہوں گ تہاری ای زندگی ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار بھی تم بی کو ہے۔ میرا فرض تھا تہ ہیں بتانا۔ میرا خیال ہے جو سچائی میں و کھے ربی ہوں وہ شاید تہ ہیں نظر نہیں آ ربی تو میں تہ ہیں وکھانا جا ہتی تھی۔ لیکن تم اگر و کھنا ہی نہیں جا جیس تو میں کیا کر عمتی ہوں۔ فیصلہ تہارا اپنا ہے اور مجھے اس فیصلے سے کوئی شکایت نہیں ہے "سمیرانے لاکھ وضاحت دی پر المح بحرکو شرمین کو یہ لگا کہ بیاس کی وہ پہلی والی دوست سمیر انہیں ہے۔

 ری تھی۔اس نے سوجا اگر اس دیوانے نے خطیس کوئی ایسی و لیمی بات لکھ دی تو وہ اپنی دوست کے سامنے کھڑے کھڑے ذکیل ہوکررہ جائے گی۔ '' ٹھیک ہے آپ ضرور پڑھیں۔اب سے آپ

شرمین کی بی تبیں میری بھی دوست ہیں،اس کیے میرے تمام معاملات میں آپ کواختیار ہے۔'اس نے اعتاد کا ایک اور بھاری بوجھاس پر بڑھا دیا اور

شرمین کونگاه ه شایدید بوجههارند سکے گی-

اسے رہ سیرابہت ہے وہوں ہے اور سایدہ بھی اس طرح کی دیمین میں اس طرح کی محبول کی قائل نہیں ہوں۔اسے سمجھاؤوہ الی جماقتوں میں اپناوقت ہر باد کرنے کے بجائے اپنی ایجو کیشن کمل کرے جس کے لیے اس نے یو نیورش میں ایڈمیشن لیا تھا۔"شرمین نے پوری کوشش کی تھی کہ اس کے لیج تھا۔"شرمین نے پوری کوشش کی تھی کہ اس کے لیج خوکی دوسرا تاثر سمیراکوندل سکے اس لیے وہ کافی نرم خوکی سے میں اوری کی اس کے ایک خوکی سے میں اوری کی اس کے ایک خوکی سے میں اوری کی اس کے ایک کی بردھیاؤں جیسی میں ہیں ہوتا ہوں ہیں ہوتا ہوں ہیں ہوتا ہوں ہیں ہوتا ہوں ہیں ہوتا ہیں ہوتا ہیں ہوتا ہوں ہیں ہوتا ہیں۔ "سمیرا جل ہی تو گئی اس کی بردھیاؤں جیسی میں چ

''اس کامطلب ہےتم بھر پورانداز ہیںاس کی وکیل بن کر آئی ہو۔'' شرمین کو تمیرا کا خلوص دیکھ کرانسی آئی۔

"د کیموشر مین بات وکیل ہونے یادلیل دیے کی انہیں ہے، بات ہے محبت کی اور محبت کی دلیل کی الیسے بات ہے محبت کی اور محبت کی دلیل کی تصبحت کوبیں مائتی، ووالیک سچاانسان ہے اور سچا بیار کی کوبھی زندگی میں بار بار نہیں مانا، ووقع سے حقیقت میں کوبھی تربیل میں اور بار نہیں مانا میرا کام تھا آ مے جو بھی تمہاری مرمنی۔" وہ مرکی تو شرمین کو اس کے خلوم سے حمایا میرا کام تھا آ مے جو بھی تمہاری مرمنی۔" وہ مرکی تو شرمین کو اس کے خلوم سے

ہوئے جس کومسوں کرکے اس نے ایک اچنتی می نظر لئے ہوئے رامس پر ڈالی اور تیز تیز چلتی ہوئی پختہ راہداری عبور کرگئی۔اب وہ یو نیورٹی میں تھہر نانہیں جا ہتی تھی۔اسے لگا ہے حسی نے انسانوں کوسالم نگل لیا ہے اوراند ھیرابڑھتا جارہا ہے۔

☆......☆

اس کے بعد رامس بھی یو نیورٹی میں دکھائی نہیں دیا۔اس نے مارے بجس کے معلوم کیا تو اسے بتا چلا کہ وہ ابٹھیک وقت برآتا ہے اور آتے ہی کلاس میں چلا جاتا ہے اس کے بعد کہیں اوھراُ وھر نہیں جاتا اور ٹائم ختم ہوتے ہی واپس چلا جاتا ہے۔اسے اب یونورٹی کی بجر پور زندگی سے کوئی دلچھی نہیں رہ گئی تھی۔ جیسے وہ زندگی کوئیس زندگی اسے گزار ہی ہو۔

دن گزرے ہفتے مہینوں میں بدلے اور مہینے سال بن گئے۔اس کے بعد سیرا کی بھی شرمین سے اس ٹا پک پر بات نہیں ہوئی شرمین کوتو یوں بھی ہے احساس تک نہیں تھا کہ اس کے انکار کی بخل نے کسی احساس تک نہیں تھا کہ اس کے انکار کی بخل نے کسی کے خرمن دل کو کسے خاکستر کردیا تھا۔ وہ تو اب بھی و سے بہلے جیا کرتی تھی۔ جا ہے ہوئے بھی سمیرا اسے کوئی الزام نہیں و نے علی تھی کہ بیاسے شامی کرتا تھا کہ شرمین کا اس سارے معاطم میں کوئی تصور نہیں تھا یہ تورامس کا ہی نصیب خراب نکلا جواتی ڈھیروں ڈھیر تورامس کا ہی نصیب خراب نکلا جواتی ڈھیروں ڈھیر میں محبت کے بعد بھی ایک لڑکی اس کی نہ بن سکی۔

جہ اسبہ ہوا تو اس کی شادی ہوگئی۔ علی اس کے خاندان کا پہلاامیدوار تھا جواہے بھی پند تھا۔ مال باپ نے رائے بوچھی تو اس نے اقرارا یے کیا جیے انکار کررہی ہواور پھرایک دن چیکے ہے وہ میراعلی بن گئی۔ شرمین اس کی شادی میں پوری بھر پوریت سے شرکے ہوئی۔ قدم پروہ اس کے ساتھ رہی۔ ساری بات جتم ہوئی تو رامس کولگا دل کی جگہ ایک گہرا اور عمیق گڑ ھا سابن گیا تھا۔ جس میں گرنے کے بعد واپس باہر نکل آٹا ممکن نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ہوا ۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سسکیاں بھر رہی ہوہ تھوڑی دیر پہلے آس پاس کا ماحول رنگا رنگ اور چیکتا ہوا دکھائی دیتا تھا اب وہ ایک تبییرا داسی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بچ ہے دل اداس ہوتو سارا شہر سائیں سائیں کرنے لگتا ہے۔ ایک ٹیس سی تھی جو سائیں سائیں سائیں کرنے لگتا ہے۔ ایک ٹیس سی تھی جو رامس کے دل سے اٹھی اور سارا وجود دکھتا ہوا پھوڑ ا بین گیا۔ اسے لگا محبت کے میدان میں پہلے ہی مرفیلے براسے فکلت فاش ہو چکی تھی۔

سمیرائے تعاون کرنے کے بعد تو اس کے دل نے سکتانا سکھ لیا تھا ہزاروں مینوں کی بارات اس کے دل میں اور آ جھوں میں اتر نے لکی تھی۔ زندگی اوراس کے ست رنگوں سے بچی ہوئی بارات ....جوان دلوں میں محلنے والی آرزوؤں کے سینے۔ابھی توسفر شروع بهى بيس مواتفااوراس كازاده سفرلث جكاتفا-سميراحياس دل ود ماغ کي مالک لژکي هي - وه رامس کا دکھ بچھ عتی ہی ای لیے وہ زیادہ دریاس کے یاس مبین تقبیری کیونکه وه اس کی ناکامی کا د که د میصفی تاب ہیں رھی تھی۔ شرمین کے نکا ساجواب دیے ہے اس کا دل بھی کٹ کررہ کیا تھا۔ پروہ جاتی تھی محبت زبردی کا سودالہیں ہوتا جب شرمین کا دل ہی راضی ہیں تو اے کیے محبت کے ساگر میں چھلا تگ لگانے کو کہا جاسکتا ہے۔ لیسی بے جاری تھی وہ لتنی بے بس می اے رامس کے دکھنے آبدیدہ کردیا۔اور اس نے خود پر قابو یانے کی کوشش کی لیکن نہیں كر حكى \_كما و و اتنى زودر ج ب كردسرول كے و كھول ر روئے لگی ہے اس نے اپ آپ سے یو چھا کمین اس کے بہتے ہوئے آنسو بی اس کے سوال کا جواب تھے۔خاموتی اور ماحول میں برجے

کے وقت گزاری کا سہارا بن چکے تھے۔ول پھر بھی ا كتاب محسوس كرنے لكتا اوراس كى تمجھ ميں بيس آتا تھا کہ وہ کہیں چلی کیوں نہیں جاتی۔امی کے گھر چلی جائے، دوستوں میں نکل جائے ،کہیں بھی وقت کا کیا ہے گزری جاتا ہے۔لیکن جب کہیں جانے کودل نہ جاہے اور کہیں کسی ماحول میں دلچینی نے محسوس ہوتو وقت کا نے تہیں کشااس کیے وہ کہیں جاتی مجمی تہیں مھی کیونکدسب ہی ای سے بیسوال کرنے کو بے چین ہوتے تھے کہ وہ اکیلی کیوں ہے۔ ابھی شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے اس کا شوہراس کے ساتھ کیوں نہیں ہے۔ کمر کے کام تواس نے اپنے کمریں بھی بھی نہیں کیے تھے اور یہاں تو تھر کے کاموں کے لیے نوکروں کی فوج اس کے محر سے بھی زیادہ متنی سیٹھ خاکوانی اس کے شوہر سے بھی پہلے کمر ہے علے جاتے تھے اور اس کی ساس.....انعیں تو سوشل وركر بننے كا مجوت سوار تھا۔ ان كي اتني جگہوں ير ابوائنٹ منٹس اور یارٹیاں ہوتیں کہ انھیں بیہو چنے کا موقع نہیں ملتا تھا کہ اتنے بڑے کھر میں شرمین کتنی ا کیلی رہ جاتی ہے جیسےسب پی اپنی دنیاؤں میں مکن تصاوراس کی دنیا....وہ تو شنراد کے دم سے آباد ہونی تھی جےاہیے کاروبارے زیادہ کچے بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔جولوگ یہ جھتے ہیں کہ عورت کو بہت سا روبيا، كمني اورسمولتين جائي موتى مين- الحين يه احساس تک مبیں ہوتا کہ عورت کو اس کے علاوہ جو چاہے وہ ان سب چیزوں سے زیادہ اہم ہے اور وہ ہاہے شوہر،ایے ساتھی کا پیارجس سے شرمین کا وامن يكسر خالى تھا۔ تنهائي اور وحشت زوہ ماحول ہے محبرا کراس نے شنراد کے کہنے پر بی چھے دنوں تک آپنی ساس کے ساتھ ان کی تقریبات میں جانا شروع کردیا لیکن اس کا دل ان مصنوعی اور دکھا وے کی بارٹیوں سے بھی جلد ہی بحر گیا اور وہ پھرے اکیلی رہے گئی۔

شا پک اور دیگررسومات سیب میں اور آخری دن دونوں ایک دوسرے سے جدا ہولئیں۔اس کی شادی کوابھی تین مینے بھی پورے تیں ہوئے تھے کہ شرمین کارشتہ بھی ایک اوز کے بیٹے ہے طے یا حمیا۔سیٹھ خاکوائی کا بیٹا فنراد بظاہرا یک شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ شرمین کی جوڑی اس کے ساتھ بہت تج رہی تھی اور یوں شرمین مجى ايك روز بياه كرشر مين شنراد موكى -

☆......☆ وہ خوبصورت رات جو ہرانسان کی زندگی میں ہزاروں خوشیاں اور آرزؤں کی تعمیل کی رات ہوتی ہاور کچھان دیکھے انجانے سینے حقیقت بن جاتے ہیں شاید شرمین کو بھی ایبا کچھ محسوں ہوا ہو۔ابتدائی دن کھا ہے گزرے کہ وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوالیکن جب شمرا داینے والد کے کاروبار میں ممن ہوا تو جیے شرمین کی مخفرخواب سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آئی۔شنراد را توں کو در ہے گھر آتا تو شرمین باوجود کوشش کے بھی اس سے گلہ نہ کریاتی که اس کا خیال کیوں نہیں آتا دن بھر میں ایک فون تک کرنا بھول جاتا ہے۔ کاروباری انسان اس متم کی باتوں کو چو کیلوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ شنراد کی اینے دوستوں کے بارے میں کی گئی تفتگو ے شرین محت کا طاہو گئی میں کدوہ ایسابی ہے۔

ایک دو دن تک تو اس نے کھانا ای کے ساتھ کھایا پھریوں ہونے لگا کہ دوائی کاروباری یار ثیوں کے ساتھ ارتیج کیے اور ڈ زکرنے لگا۔ شریبن کی زندگی میں جو ایک معروفیت تھی وہ بھی تنہائی میں بدل میں منے سے شام تک وہ کھر میں پڑی رہتی۔زیادہ دل محبراتا تو بالكوني ميس آجاتي يمر باہر كے اجبى ماحول سے جلدی اکتاجاتی۔اسے لگتا جیسے لوگ ای کو د کھے رہے ہیں۔ تی وی ویکمنا اور رسالے کتابیں يرا هنااس كالبهى مشغلهبين رباتماليكن اب يهي اس

FOR PAKISTAN

#### W/W/W.PAKSOCIETY.COM

''ہاں میہ تو ہے''ٹائی کی گرہ درست کرتے ہوئے اس نے کہا''ہاں تو کل چلیں مے تا''ایک ہلی سی امید نے سرابھارااورایک ٹی خوشی کا موسم اس کے دل کے دروازے پردستک دینے لگا۔

''کل چلیں تے میں ذراا پناشیڈول دیکھالوں۔ کل کہیں کسی کے ساتھ میٹنگ تونہیں ہے''اتنا کہدکر وہ اپنافون چیک کرنے لگااوران کھوں میں اس کا دل

زورزورے دھر کتارہا...

"سوری یارگل تو بجھے ایک بہت ضروری ڈسکشن میں جانا ہے۔ ایک پارٹی ہے اس سے بچھ معاملات فائنل کرنا ہیں۔ بہت ضروری ہیں "اس نے شرمین کی طرف دیکھا جس کا چرو بجھ چکا تھاوہ پھر پولا۔ "تم یوں کیوں نہیں کرتھی کی کے ساتھ چلی جاؤ۔" "مثلاً کس کے ساتھ ؟" وہ جمل کر بولی۔ "نہوں ....ہم ...مما کے ساتھ ..نہیں وہ تو بھینا بزی ہوں گی ..کیا تمہاری کوئی دوست نہیں وہ تو بھینا کے ساتھ جلی جاؤ۔"

انسان جہا ہوتو سوچیں خود بخود دماغ میں تمسی چلی
آئی ہیں۔ وہ کی معروفیت کے بارے میں سوچے گئی
بہت سوچنے کے بعد بھی اس کی بجھ میں کچونیں آیا کہ
کیا کرے۔ ظاہر ہے ملازمت وہ کرنیں سکی تعی،
ساس کی معروفیات ہے اے چڑتھی اور شیراد کی برنس
میٹنگوں میں وہ شدت ہے بور ہوتی تھی تو پھر کیا
کروں ؟اس نے دکھ ہے سوچا اور اس کی آئیسیں ڈبڈیا

شنرادبس ایک شو ہرتھا۔اییا شوہرجس کی بس ا یک ہی ذمیہ داری تھی جسے وہ فرض سمجھتا تھا اور وہ پیہ شرمین کواگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ اسے پوری کردیتا۔للبذا شرمین کو دنیا کے عیش وآ رام کی کوئی کی تہیں تھی۔ کیڑا زیور، ہرفیشن کے جوتے اور سینڈلز، میک ای کا وافر سا مان سب مجھھاس سے زیادہ تھا جو اس کی شادی ہے پہلے اس کے یاس ہوا کرتا تھا۔ پر سب کچھ ہونے کے باوجود شرمین کولگتا تھا جیسے وہ دنیا کی سب سے غریب عورت ہے جس کا شوہراس کا ہوتے ہوئے بھی اس کانہیں ہے۔وہ بس کاروبار ہے محبت کرتا ہے۔انسانوں کی اس کی نظر میں ایسی بی وقعت تھی جیے سی بے جان چیز کی مواکرتی ہے۔ چرجتنی مہلی ہواس کی اتن ہی قدر کرنی پڑتی ہے اور بوی وہ تو ہیشہ ہے ستی ہی ہوتی ہے مرمل بڑی جول جاتی ہے اور وہ بھی ضرورت اور بلا ضرورت دونوں صورتوں میں .. تو ہوی کی قدر کوئی شنمرا دجیسا شو ہر کیسے کرسکتا ہے۔ وہ اسکی تھی ، تنہاتھی اور اس کی زندگی بےرنگ می اے یول لکتا تھا پہلے زندگی میں جورنگ تنے دو بھی تھیکے بڑ گئے ہول۔

☆.....☆.....☆

ان سارے خیالات اوراندر کے بڑھتے ہوئے مبس نے آخرایک دن فنکوہ کرنے کا فیصلہ کرلیا اور اس نے شنراد ہے یو جیما۔

''کیا آپ کوبھی فرمت ملے گی؟'' ''میں پچھم جھانہیں'' وہ جلدی جلدی کوٹ پہنتے

ہوتے بولا۔

"مرا مطلب ہے کتنے ہی دن ہوگئے ہیں جب آپ جب آپ جب آپ جب آپ جب کتے ہیں ہوں، جب آپ نے میں ہوں، جب آپ کی موں، کیا کرتی ہوں سارا دن ۔ نہ ہی جم کہیں ساتھ لے جانے کا خیال آیا؟"اس نے شنراد کی ہے اعتمالی کا اسے احساس دلانے کی کوشش کی۔

تميرا كو بميشه سے روميواور جيولث كے شيرونيس جانے كا ار مان تھا علی نے اس کی خواہش بوری کرنے کا فیصلہ کرلیا اور دونوں تین دن سلے بی مسلے ہیں۔

اوه خداميرا كانصيب كتنااحها نكلاب-اس كا ا پناشو ہرتوا ہے شہر میں کہیں اس کی مرضی ہے لے کر مہیں جاتا اور تمیرا کا شوہراہے ویٹس تک لے گیا۔وافعی *تمیراتم بہت*گی ہو۔

سارے راہتے وہ ایک عجیب فرسٹریٹن کا شکار ربی اس کا دل جاہ رہا تھا گاڑی کوئبیں دے مارے اور مرجائے۔اس کی بھی کوئی زندگی ہے۔اے میسرا کی خود غرضی پر بھی غصہ آرہا تھا جس نے جانے سے يهليه بتانا تك ضروري نبين سمجها... پيانبين کهيں و واس ہے ناراض تو نہیں تھی اوروہ کیوں بتاتی ایسا بھی تو حق نہیں بنآاس کا تمیرایر ... پھرشادی کی معروفیات نے اور دوسری زندگی نے اے بھی تو بدل دیا ہوگا۔وہ بينے كى ماں بن كئي اور مجھے خبر تك نہيں ہو كى كيكن ميں نے بھی تو ہے اعتنائی دکھائی ہے اپنی سب سے اچھی دوست کو یوں بھول کر۔واقعی انسان کواینے دکھ کے سامنے کی اور کا و کھ ... کچھ ہیں لگتا۔ مجھے خیال ہی مہیں رہا کہ دنیا میں میرے م کے علاوہ بھی بہت کھ ہے۔ عجیب سی کیفیت میں وہ شہر کی کمی اور سنسان سڑکوں پرایسے ہی بےمقصد گاڑی دوڑائی رہی اور جب تھک کی تو اسٹیئرنگ کا رخ کھر کی طرف موڑ دیا۔ کتنی بے کیف اور بے مزازندگی ہے اس کی ... بیہ سوچتے ہوئے اس نے خاکوائی سیس میں گاڑی وافل کی۔ پیر مجتی ہوئی اینے کمرے میں پیچی تو اسے تيبل يرايك لغافه ركها مواملا يملي تووه جيران موثى اور حیرانی اس وقت دو چند ہوگئی جب اس نے دیکھا کہ لفافہ کوریئرے آیا تھا۔انجانے احساس کے ساتھ اس نے لفافہ جاک کیا تو اندر سے تمیرا کا خط برآ مد کئیں۔ای وتت بحل کی سرعت سے ایک خیال نے اس کے ذہن کے دروازے پردستک دی۔

'' کیوں نہمیرا ہے مشورہ کرلیا جائے آخر وہ میرے بچین کی دوست ہے اور ہمیشہ سے مشورے دینے کی تو ماہر ہے۔تو کیوں نا اب بھی ای سے یوچیوں کہ ایس مار دینے والی تنہائی کا اس کے یاس کیاعلاج ہے؟"اس نے سوحااور آنسو پلکوں پررک ے گئے ۔ شمنماتی ہوئی امید کا ایک سرااس کے ہاتھ آیا اور وہ گاڑی نکال کر تمیرا کے تھرکی طرف چل دی۔سارے راہتے وہ تمیرا سے ملنے کی خوشی کے احساس کودل میں محسوس کرتی رہی۔ایک ہی شہر میں ہوتے ہوئے بھی ہم کس قدر اجنبی ایک دوسرے کے لیے ہو ملے ہیں،اس نے سوجا۔ سمبرا یا سیس كىسى ہوگى۔ ملے گى تو كہوں كى۔ بردى بے مردت ہو، شادی کے بعد خرتک نہیں لی۔ پھر وہ سوچنے لگی ار کیوں کی بھی کیا زندگی ہے جیے شادی کے بعدان كاسب بجهيى بدل جاتا برشة اور ذمه واریال اور سب سے زیادہ اینا کھر...وہ سوچتی ر بی میں نے بھی تو اس کی خیریت کے بارے میں بھی جانے کی کوشش جیس کی!"اے اپنی کوتا ہی یاد آئی تو اس نے سارے شکوے اور مکلے کرنے سے خود کورو کنے کا فیصلہ کیااور ول میں کہا استے عرصے بعدملا قات ہوگی تو بس خوب انجھی طرح ملوں کی مجھے اس كى سنول كى اور پچھاينى سناؤل كى ...

☆.....☆.....☆

گاڑی یارک کر کے تمیرا کے گھر تک پہنچنے تک میں اے یوں لکنے لگا جیسے ادای اور تنہائی نے اس کا اس سے بھی زیادہ اسپیڑے پیچیا کیا ہے جتنی تیزاس نے گاڑی چلائی تھی۔

میراک ساس نے اسے بتایا کہ میرا بنے کی پیدائش کے بعد کافی کمزور ہوئی تھی۔ تو علی اے اٹلی لے کیا ہے۔



AKSOCIETY.COM

مبیں من کی .. خوش ہوکر ویٹس جانا جائی تھی پراب دل پرایک ہو جو سرا کے کرجاری ہوں۔ کس سے شیئر کروں ... کی بحو بیس آر ہاتھاتم وا صد ہو جوا سے جاتی ہواس لیے تہمیں بتا کر اپنا دل ہلکا کردی ہوں اور اندر کہیں بیاحیاں بھی ہے کہ تہمیں بتانے سے فرق بھی بچو بیس پڑے گا کو تکہ تم تو ایک بر پینیکل لڑک ہور تھی تہمیں بتانے کے لیے بانہیں کون؟ ہو سکے مجورتھی تہمیں بتانے کے لیے بانہیں کون؟ ہو سکے

خطافتم ہوا تو درد کی ایک تیز لبراس کے سارے وجود من دوڑنے لی۔اے یوں لگا میے کوئی طوقان اس كاعرى اعربكل كارباءو الصاينا وجود چخا ہوا سامحسوں ہونے لگا۔درد کی میسیں دل کے اندرتك الركش اورائ للفائكاس كاجم بمرجرى وبوار کی طرح جمزنے لگا ہو۔ آنسوؤں کا سالاب آ تھوں کے ساحل تک آپہنچا اور اس کی جینیں آہت آسته آنسووں من بنے لیس بے یارو مدد گارایک معصوم اورجانا بجانا ساسابيا سائي لبيب مس لين لگاءاس ير جمائے سالكا۔اے ايمادكمائى وياجم راس اے و کھے کرمسکرار ہا ہو..اے یا بی میس چلا كد لتى دىر وه ان خيالوں ميں ہوش وخرد سے بيكانه ری ...وقت کب اور کہال سے رستا رہا..اسے خمر كتيبين موكى اوركوكى باروسال بعد جب شنراون اس سے بیکا کہتم نے جمہ سے گلہ کرنا کول جيور ويا-كونى شكايت كونى فتكوه كيون نيس كرتس اب .. بواس نے زخی ہے مسکراہٹ سے شنرادکود کھا اور بميشك طرح مرف سوما كها مجويس...! "كُولَى تَعَاجِو جِمعِ جِمِيًّا تَكُمّا كِيا-" ☆☆......☆☆

پياري شرمين! ملك جيور تے وقت مجمدالي عجلت اور بيزاري مں ری کہ مہیں فون بھی مبیں کر کی اور جو بچھ مجھے تہیں بتا تا تھا۔اے تیج سے بتانامشکل لگ رہاتھا اس لیے یہ خط لکھ رہی ہوں جو تمہیں میرے جانے كے بعد بى ملے كا ... من ايك منے كى مال بن مجل ہوں۔ حہیں باطلاع مجی ای خط سے دے رہی ہوں۔ شاید بین كرمهيں اچھاند كھے كديس نے ایے بے کا نام راس رکھا ہے۔ تعیا اس نام سے حميس كي يادة ميا موكا - بالكل مح ... من حميس اى تفنول ہے اور پید بجر کے احمق عاشق کی یا دولار بی ہوں۔جس کی محبت کوتم نے قابل اعتنانہ مجمعے ہوئے بری بے نیازی سے محراد یا تھا جہیں بین کرشاید افسوس موكه وه احتى كذشته دنول سرحدي جمزيول میں جام شہادت نوش کر گیا۔ یو نیورٹی کے ختم ہونے کے بعد اس کی زندگی میں کوئی رنگینی اور کوئی ایسا احاس اورامید باتی نہیں رہی تھی۔جس کے مهارے وہ زندگی میں مجھ کرنے کا فیملے کرتا۔اے لگا كذايى مايوس اور يدرك زندكى كو يحديس توكم ہے کم اپنے وطن پر بی قربان کردیاجائے۔ کیونکساس كى زندكى اوراس كے جنيے كامتصد صرف تم تعين اور جبتم بي بيس وين تووه كياكرتاتم شايد جھے بي ناراض موکی کہ میں اس سے دا بطے میں تھی بلکہ بیکہنا تعك موكا كدوه مجه سے رابطے ميں تعااور جب محى رابط كرنا تحا تو تمهارك بارك من ضرور يوجمتا تفا .. مرف بيركم خوش تو موليسي مو .. وغيره . محبت كي جوجك اس في تمهار عادير باردي مي اسوطن كا دفاع كرتے ہوئے جيت كيا۔ ياكتان سے جاتے ہوئے میں نے اسے بھی فون کیا تو فون اس كركسى رشية وارف افعايا اورجب انعول في اس ک شہادت کی خبر سائی تو میں اس سے زیادہ مجھاور

## W/W/PAKSOCIETY.COM





"ال معیم تو کہتی ہیں تہمیں جادوآتا ہے۔ جب بی تو مجھ جیسے بینڈسم پر قبضہ جمایا ہوا ہے۔ جب بی تو مجھ جیسے بینڈسم پر قبضہ جمایا ہوا ہے۔ ہاں کی تو رہے بی دو۔ انہیں ہے۔ شان اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہوا" پھو پی ۔ امال کی تو رہے بی دو۔ انہیں "اپی چیزیں لا کھی اور دوسرے کی خاک کی دکھائی ویتی ہیں '۔اس نے بھی ۔۔۔۔۔

## رشتوں کی خوب صورتی لیے، ایک خوب صورت افسانہ

ا بی جیز پر ہاتھ بھیرتے ہوئے سوچا۔
" ماں سے کہد دورمضان کے لیے سارے کرتے شلوار دھلوا کر رکھ دیں۔" زینون بانو دوبارہ شروع موسی تو شان کو وہاں سے اٹھنے میں بی عافیت محسوس ہوئی۔ عمرواس کو جاتاد کھے کرسوچ میں پڑگئی۔ مدول ہے۔

Contract March

of the second second

THOUSEN SHIP IN

Not the state of the state of

''شزو اپ۔شرواب''عمرہ سر جھکائے رگڑ رگڑ کر فرش دھونے میں مگن تھی ،اجا تک اس کا وائیر جیکتے کالے جوتوں سے جانگرایا۔گلالی نرم ونازک ہاتھ

وہیں شہر گئے ،سراٹھا کر دیکھا تو شان کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ عمرہ نے اس کی نئی جینز جو بھگو دی تھی ،

جونوں پرالگ می کے نقش ونگار جھی گئے۔ میں کی جہد میں کے مار جریاد

پاگل تونبیں ہو۔ جواندھوں کی ظرح کام کررہی ہو''وہ جلبلایا، آج ہی نئی جینزیہنی تھی۔

"جھے سے کچھ کہا؟۔ عمرہ کے ہونوں پر شرارتی

مسكرابث الجرى، جانتي تقى كداندرى اندر كھول رہا ہوگا۔

امیں ،تم جیسی لڑ کیوں سے بات کرنا بھی پہند

"شان ....سنومہیں اس بار پورے روزے
رکھنے ہیں اور تراوت کے بھی کمل پڑھنی ہے۔ 'زیتون
بانونے چیڑی کی نوک نوائے کوچھوکر کہا۔
"جی نانی ٹھیک ہے۔ 'شان نے دانت کیکیا کر
عمرہ کو دیکھا جو منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنمی روکنے کی
کوششوں میں مصروف تھی۔
کوششوں میں مصروف تھی۔

رمضان شروع ہونے میں ایک مہینہ رہ۔ گیاہے۔ایئے سارے بہانوں کا سد باب خود بی کراو۔" وہ جشمے کی کمائی درست کرتے ہوئے دوبارہ بولیں۔"نانی کیماسد باب؟"عمرہ نے مزیدآ گ لگائی۔

"ارے آج کل کے لاکے ، توبہ، توبہ، پنڈلیوں کے چکی بتلون پہنیں رہیں گے تاکہ نماز اور تراوی کے بیک بتلون پہنیں رہیں گے تاکہ نماز اور تراوی کے لیے بہانے بناسیس کہ گھنے موڑے نہیں جاتے ، زمین پر بیٹانیس جاتا۔ "انہوں نے ہاتھ نچانچا کرالی اداکاری کی کہمرہ پیٹ بکڑ کرہستی جلی گئی۔ کرالی اداکاری کی کہمرہ پیٹ بکڑ کرہستی جلی گئی۔ "نانی کواگرا بکٹنگ کا موقع ملتا تو، شاید" پراکڈ آف بریرفارمنس" ان کوسب سے پہلے ل جاتا"۔ شان نے

ووشيزة 70 ONLINE LIBRARS!

FOR PAKISTAN

نہیں کرتا' شان نے جھک کر پانچے موڑتے ہوئے
اسے ایک کی دیکھا اور سجیدگی سے بدلہ اتارا۔
اچھا۔ توجاؤ۔ گرمی میں سوئمنگ پول کے مزے
لو۔' عمرہ نے جل کر پانی کی بھری بالٹی اٹھا کراس کے
پیروں کے قریب خالی کردی۔ ایک ریلا سا آیا اوروہ
بوکھلا کر سیدھا ہوا۔ جوتے موزے سب بھیگ گئے،
بوکھلا کر سیدھا ہوا۔ جوتے موزے سب بھیگ گئے،
مار کے سریر ہاتھ مار

وجود سے المحضے والی پیاری مہک۔اس کی موجودگ کا فورا پتا دین تھی۔'' سدھر جاؤ۔ بینہ ہوکہ بعد میں ۔ کن کن کر بدلے لول' شان نے چبرے پر ویکن اسٹائل میں تاؤدیا۔وہ نس دی۔

"ارے-جاؤ-بہت دیکھے تمہارے جیے "عمرہ نے اس کے سامنے ہلکا ساجک کر سلام پیش کیا اور بالٹی اٹھا کراندر کی جانب قدم



کردانت ہیے۔''ایی ہی ہوں میں۔ بہت خاص'' عمرہ نے صراحی دارگردن اولجی کی تو شان کے دل نے بھی اس کے غرور کی تائید کی۔

دودھ ی رنگت، کھن سے زم و نازک ہاتھ پاؤں ۔ سرئی آئکھیں۔ اس پر کالے گھٹاؤں جیسے بال۔ متناسب سرایا۔ سرخ میض اور ساہ چوڑی دار پائجاہے میں ملبوں۔ وہ واقعی بہت خاص تھی۔ ہوشر یا

برهادیے۔شان کا تحرنو ٹا۔اس سے مل کے وہ کچھ اور کہتا ،عمر و میرجادہ جا ہوگئی۔

 V.PAKSOCIETY.COM

''توبہ۔ایسے پھیلاوے میں کیسے کام شروع کروں؟''عمرہ جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی ،وہاں کی گندگی دیکھ کرسر چکرا گیا۔

"مائی چھٹی کیا کرلیتی ہے،اس کھر کا تو حال ہی براہوجا تاہے۔"اس نے وحشت کے عالم میں سرتھما محما کر دیکھا۔ پہلے دو پشہ کمر کے کردکس کر باندھا ، پھرسارے گندے برتن دھوئے ۔عمرہ نے اودن رگڑ رگڑ کر چکایا،اس کے بعدسارا کچن دھوڈ الا۔

'' معمر لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ پہلے سے سرال میں کام سنجال کرنمبر بردھانے گئی ہیں' عمرہ ساگ کوشت چڑھانے کے بعد ہاتھ دھو کر پلٹی تو دروازے پرشان کوایتادہ پایا، جواسے چھیڑنے میں خاص لذت محسوس کرتا۔

''بس کردو۔''سسرال''۔ جناب بیمیرا پھو پوکا محمر ہے ۔آئی سمجھ۔''۔عمرہ نے فورا دو پٹہ کھولا اور پھیلا کراڑا پھرمنہ چڑا کرکہا۔

"اجھا۔ یارائیے حسین ہاتھوں سے ایک کپ جائے تو بنادو' شان نے اس کا خراب موڈ د کھے کر مسکدلگایا۔

" نہا کی انٹری میں اس کیا کردہے ہو۔"؟۔" زیبا کی انٹری میں میں میں میں میں ہوگئی۔
میشہ بروفت ہوتی تھی۔ عمرہ سراہیمہ کی ہوگئی۔
" کی میں ۔عمرہ سے ۔ایک کپ چائے کا کہنے آیا تھا" شان نے آرام سے جواب دیا۔
" عمرہ۔کواس کی ماں مریم آواز دَے رہی

معظمرہ۔لواس کی مال مریم آواز دے رہی ہے۔اے جانے دو۔ میں ریما سے جائے ہوائی ہول'زیبانے بہانہ کھڑا۔

'' جھے نہیں بینی جائے'' شان کو ماں کی خود غرضی بری گئی۔منہ بنا کرمنع کر دیا۔

"کام پر اتو بھائی ، بھیا۔ورنہ۔تو کون۔ ہیں کون"۔عمرہ کو پھو پی امال کی جاسوی کرنے کا انداز بہت براگٹا تھا،اس بار بھی ایسانی ہوا۔

"جھے ویسے بھی کافی در ہوگئ ہے" عمرہ نے جواب دیا اور سائیڈ سے نگلتی ہوئی اپنے گھر روانہ ہوگئ، شان عمرہ کومنانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ موگئ، شان عمرہ کومنانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ "بیٹا تہارا انظام بھی۔کرتی ہوں۔ سر سے عشق کا بھوت نہیں اتاراتو نام بدل دینا" ۔زیبا نے آئیمیں سکیڑ کر سوچا۔

بشبنم کی رفیتے لگانے والی نے جس امیرائر کی کابتایا ہے ، وہیں رفیتے کی بات چلاتی ہوں ، ورنہ ۔نانی ۔نواسا ملی بھکت ہے عمرہ کومیری بہو بنا کر ہی دم لیں گئے والی نے بچھ سوچا اور بہن کوفون کرنے چل دیں۔ کے نزیبانے بچھ سوچا اور بہن کوفون کرنے چل دیں۔

زيتون بانو كي هبنم اورزيبا دو بيثيال اورايك بيثا وحید مراد تھا، زیبا کوفلموں کا جنون ، ماں ہے وراثت میں ملاء پہلے وہ ہریا کستائی فلم کا فرسٹ شود میصے سینما بیچ جاتی ممرآج کل لیبل نے ان کی مشکل آسان كردى \_ انہوں نے مال كے تفش قدم بر حلتے ہوئے اینے بچوں کے نام بھی قلمی اداکاروں پر ریکھے۔ بیٹیوں۔ریما اور میرا کی شادی ہو چکی محى \_اب كمريش ريشم اورشان بيج تقے\_\_ بياني ندیم کی رہائش ان کے برابر والے کھر میں بی تھی واس کیے عمرہ ون میں ایک بار چھو بوزیا کے کھر کا چکرضرورلگانی ،، وجداس کا خوبروکزن "شان" تھا۔ وہ دونوں ول بی ول میں ایک دوسرے کو طاہتے تھے مربھی زبان سے اظہار کی نوبت مہیں آئی ۔ دونوں میں خوب بنتی تھی جمر اختلاف بھی خوب ہوتا۔ای وجہ سے۔اکثر وہ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کودوڑتے

وحید مراد کی بڑی بٹی ناعمہ چھوٹی بہن عمرہ کو بہت سمجھاتی کہ پھو ہو کھی جہیں تہیں بہونیس بنائیں کی سے مان کی دوہ کو کی میں اس کے دوہ تو او نے کھر کی بہولانے کی خواہش مند ہیں اس لیے مشان کا خیال دل سے نکال دو محروہ اس

" بين - بور ع - كتي بين كد"جس كم بین کینی ہو ،بس اس کی ماں کو د کھے لو۔ '۔ کج جانے ۔ ہمیں آپ سے ل کرائی خوشی ہوئی ۔ بتانہیں سکتے،۔ہمیں یقین ہے۔ چنگی بھی آپ کے جیسی ہی ہوگی''۔زیبانے خوشامد کی انتہا کردی۔ مسز خان کی نگاہوں میں مجھے ایسا تھا کہ وہ دونوں بہنیں اپنی جکہ پرسکڑ کررہ کئیں۔ ☆.....☆

''ہائے۔مما۔اوہ۔سوری ۔اسلام علیم'' پکی كمرے ميں داخل ہوئى۔عادتا۔ بائے كيا مر مال کی غصہ ور نگاہوں سے سہم کر جلدی سے سلام كيا-ان دونول في لاكى كابغور جائزه ليا-اين نام کی طرح گلانی رنگت ۔سنہری آنگھیں ۔جینوٹا سا و باند-نازک سے سرایے پر۔جیز ۔اس پراونجاکرتا ، کلے میں اسکارف نما دویشہ۔ بے تکلفی سے ٹا تک پر ٹانگ رکھ کر بیٹے گئی۔ زیبا نے مسکرا کرخوش آمدید كيا۔ اگروه لا کچ كى يى ا تاركرديمتى توان كے مركے روایتی رہن سہن اور پنگی ایک دوسرے کے متضاد دکھائی ديے حكر البيل تو يسي والى بهولانے كا محوت سوار تھا،ای کیے بہن تبنم کے ساتھ سب سے جیب کراڑ کی و یکھنے اس بڑے ہے بنگلے میں چلی آئیں۔ "رساجزادے۔آس کیے جاتے ہیں؟"مے خان ان لوگوں کے مالی حالات کا اندازہ لگانا جا ہی تھیں، حلیہ اور بات چیت کے انداز سے تو

ی متاثر ہوگئی میں۔ "Downloaded From "ہاں۔ہاں۔موٹرسائیل پروفتر آتاجاتا ہے " "موبار آئیس جی ہلین ابھی تو آپ نے ہماری زیبانے فخریہ بتایا۔سزخان کا منہ بن کیا۔یہ لوگ ان كےمعيارے بہت پت نكلے۔ "مما جھے ای فرینڈز کے ساتھ شایک برجانا ہے۔جاوری، یکی نے بدارہور پوچما "جي سويد بارث-"مزخان کي اجازت يروه

معالم بلے میں مجبور تھی۔ ویسے بھی اے اپنی دادو مال زیتون بانو کی خواہش کاعلم تھا ،وہ ہمیشہ سے ان دونوں کی شادی کا خواب دیکھتی آئی تھیں، \_عمرہ ای وجہ ہے بہت پرامید تھی کہوہ شان کی ڈولی میں بیٹھ کر ہی رخصت ہوگی۔ زیتون بانو کی خواہش کاعلم ہونے کے باوجوزیبا،آج کل بہو ڈھونڈنے کی مہم میں مصروف محس بر ماں بینی میں تھنی رہتی۔ ☆.....☆.....☆

"زیارآب نے جوس کو تو ہاتھ ہی تہیں لگایا"۔مسزخان نے نزاکت سے ٹشو سے وائن گلاس تھام کر پیش کیا۔ان کی انگلیوں میں بھی ہیرے کی انگوٹھیوں کی جھلملا ہٹ سے آئکھیں خیرہ ہولئیں۔ '' 'مبیں \_ میں پیچی کا جوس نہیں پیتی \_البیتہ ا یک كيك كالبيس اور لے ليتى ہوں 'زيانے اپن لباب مرى پليث ميں جاكليث كيك كے ليے جكہ بنائى۔ " ابال- بال- كيول نبيس آب لوگ بھي پجھاور لیں نا۔ سرکل میں تو ہارے کک کے بنائے ہوئے كبابول كى دهوم بـ"-سزخان نے كے ہرانداز میں اتر اہٹ\_ د کھا وا نمای<u>ا</u>ں تھا

''واقعی ۔اس میں کوئی شک تہیں ہر چیز بہت ذا لقد وار ب "شبنم نے مسكرا كہااوركائے سے كياب بيساكرايي بليث مين ركهاء

" آب نے بینیں بتایا کہ ہم پھر بات طے كرنے كب أكي "كباب كھاتے ہوئے ، زيانے مشکل سے بوچھا، وہ یہاں کی چکاچوند سے کھزیادہ پیماندہ ی دکھائی دیں۔

\*\*Downloaded From : " میں میں میں میں اور کھائی دیں۔

الركى ديكھى كبال بين؟ مسزخان نے تازك تعقين بيالى لوں سے ن کر کرین ٹی کا ایک سے لیااور جران ہوکر ہو تھا۔ سزخان نے اب تک ایک چربھی مند میں نہ ر می می شاید، ان کی اسارتنس کارینی راز تھا۔

بولیں کے۔انی بنی کے مزاج کو جانتے ہیں۔ پنگی۔ ہو۔ یا۔ ببلی ان کا گزاراالی لڑکیوں کے ساتھ نہیں ہونے والا'' زینون بانو نے بالچھوں کوصاف كرتے ہوئے يا ندان پر ہاتھ ماركركہا۔ "آیا ہے ان باتوں کا ذکر مہیں کریے گا''ماں کا ياره بائي د نکي کرشېنم کوا چې فکر ہوئی۔التجا سَيها نداز ميں کہا إورسر بلاتي محمر چل دي-زيتون بانوسوچ ميں گھر تحکیں عمرہ اداس ی جائے کے برتن سمینے لی۔ ☆.....☆ ''سنو۔ بیر۔ مجھے حصت پر بلا کرتم کس چیز کی تلاش مِي مصروف ہو''۔عمرہ تیز تیز سٹرھیاں چڑھ کراویرآئی اور بولی۔شان آسان پر کچھڈھونڈ تا دکھائی دیا۔ ''بولو\_نا''عمره کی آوازیر\_ده مسکراتا ہوامڑا\_فرفر چلتی ہواؤں نے اس کے خوشبودار بالوں کو بھیر دیا۔ عمرہ انہیں کھول کر دوبارہ جوڑے کی شکل دینے میں ہلکانِ ہوئی جار ہی تھی، ، و شکر ہے انہیں با ندھ لیا قسم سے تھلے بالوں میں ایک دم چڑیل لکتی ہو۔" شان نے اس کی لث صبحی،عمرہ نے ابروچڑھا کرغصہ دکھایا۔وہ اس کے انداز برکھائل ہوگیا۔ جب سےاسے شان کے دشتے والی بات پتا چل تھی وہ اس سے تاراض ہو تی تھی۔ ''اماں۔ کیجے تو کہتی ہیں۔ مہیں جادوآتا ہے۔ جب ہی تو مجھ جیسے ہینڈسم پر قبضہ جمایا ہوا ہے۔شان اس کی کیفیت ہےلطف اندوز ہوا'' پھوٹی ۔امال کی تو رہنے ہی دو۔انہیں''اپی چیزیں لاکھ کی اور دوسرے کی خاک کی و کھائی ویتی ہیں'۔اس نے بھی آئینہ دکھانے میں دیرندلگائی۔وہ ہسا۔ ''شی۔آہتہ۔بابا۔کہیں۔تہاری پہرہ چوکی کے چکر میں زیبا پھو یو تھٹنے پکڑتی او بر۔ چلی آئیں۔ پیر اس ہینڈسم کی خیر نہیں ہوگی عمرہ نے ہونٹوں پر انگلی

ب کوکڈیائے کرتی ہاہرنکل تی۔ان خوا تین کے دیکھنے كااندازا بےشديد كوفت ميں جتلا كرر ہاتھا۔ ہم ۔ بات طے کرنے کے آئیں؟ " نے زیبا کا حال کنویں کے مینڈک کا ساتھا۔ وہ ای کو دنیا جھتی ۔اب سمندر کی وسعت جانے بتاءا بن بولے جار ہی تھی۔ " بم اس وقت تك مجھ كه نبيس سكتے جب تك اوے کو پنگی کے یا یا نہ دیکھ لیں۔اس کے بعد بی کوئی فیصله کیا جائے گا''مسز خان کا ان دونوں بہنوں سے چیما چیزا نامشکل مور ہاتھا،ای کیے بات بنائی۔ ☆.....☆ " بھی آیانے شان کے لیے۔ اتی خوبصورت ائری وجویری ہے کہ کھے کہنے کی صدیبیں" عبنم جو پیٹ کی ہلکی تھی ، بہن کے منع کرنے کے باوجود مال کو سارى بات بتادى\_ "كيا\_مطلب\_كون ى الركى؟"زيتون بانون تمباکو کی چنگی بحری اور بنی ہے جیران ہوکر ہو چھا۔عمرہ جودادی کے پاس پلنگ پرجیمی کی ایک دم محبراالھی۔

''کیا۔مطلب۔ کون کی لڑکی؟''زیتون ہاتو نے تمہاکو کی چنگی بحری اور بٹی ہے جیران ہوکر ہو چھا۔ عمرہ جودادی کے پاس پٹک پر بیٹھی تھی ایک دم گھیراائٹی۔
''میری رہنے والی نے دکھائی ہے۔ پنگی تام ہے۔ پنگی کرتا ہے۔ بہت امیر کبیر گھرانا ہے۔ آپاتو عید پر منگنی کرتا ہات ہیں''منبنم نے مزے ہے بتایا۔
''ہم نے رزیا کو منع بھی کیا تھا۔ انسان کو بہو ہمیشہ اپنے گھر کے رئین سین کے مطابق لائی ہمیشہ اپنے گھر کے رئین سین کے مطابق لائی ہورہا ہے' زیتون بانو نے۔ پوتی کے چیرے ہوری کے کے چیرے ہورائے گئی کرفھے ہے کہا۔

ارٹی رنگ دیکھ کرفھے ہے کہا۔
کا اڑتے رنگ دیکھ کرفھے ہے کہا۔
''امال آ ہے۔ بھی خواج اوی رافی اندال میں۔
''امال آ ہے۔ بھی خواج اوی رافی اندال میں۔
''امال آ ہے۔ بھی خواج اوی رافی اندال میں۔
''امال آ ہے۔ بھی خواج اوری رافی اندال میں۔

"امال-آپ بھی۔خوانخواہ بی پرانی باتوں ہیں المجھی ہوئی ہیں۔آج کل ہرانسان اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ ویہ ہوئی ہیں۔آج کل ہرانسان اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ ویہ جو ہاہے کریں۔ہم بولنے والے کون ہوتے ہیں؟" شبنم نے برقعے کے بین بندکرتے ہوئے مال کوصلاح دی۔ کے بین بندکرتے ہوئے مال کوصلاح دی۔ \*\*\*

رطی۔اس کی بات مجمعی شان جمثلانہیں بایا۔

حجصنتے ہوئے غصے سے کہا۔

'' آل \_آل \_مبراڑ کی صبر \_اف اللہ جی \_ میں نے اسے زہرامیں تلاشانبیں میں۔ 'وہ ایک دم آگھ بند کرے بولا عمرہ کی تو جان ہی نکل گئی ۔اند میری

رات بھی پراس کا غصہ سوانیزے تک چیج گیا۔ شان محمهیں ۔ شرم مہیں آئی یوں پرانی لڑ کیوں کو ڈھونڈتے ہوئے۔ بیز ہرا کون ہے؟ جس کا نام يول-ميرے سامنے بے دھڑک لے رہے ہو''۔وہ ایک دم چینی ۔اس کے ہاتھ پرایے کیے ناخنوں سے ایک کھر ویچ بھی ماردی۔

"اف-ہائے۔ بلی ۔اے مشتری میں دیکھا کیکن بے سود۔'' وہ ایک دم ہاتھ سہلاتے ہوئے قبقبه ماركر بنساب

مجھے تو لگ رہا ہے۔ آج تمہارا دماغ جل گيا ہے۔ پیہ جوتم راتوں کو تنہا حصت پر عبلتے ہونا۔کوئی بلا يحفي يركن ب-الله خركرب-"عمره ني آ مح براه کراس کوغورے ویکھتے ہوئے تشویش ہے یو چھا۔ "اس ونیا میں تم ہے بری بھی کوئی بلا ہوسکتی ہے۔؟ شان نے شرارت سے سر کو ادھر ادھر پنخا شروع كرديا-

" كبيل بعى نبيل-با-با- عمره-كبيل بعى مبیں \_ یایا۔''\_ ہاتھ لہرانے شروع کردیا۔وہ ایک دم خوف ز ده مولئ۔

"شان حمهيس كيا موكيا ہے ۔؟ \_ ميں نيچے سے سب کواویر بلا کرلاتی ہوں''۔شان کی حرکتوں پرعمرہ کے چرے سے ریشانی مویدا موئی۔ائی مکدے اتھی مثان نے اے دوبارہ کمیٹا۔ دواس برکرتے کرتے بچی ۔شرم کی لالی نے چیرے کو دو تکھار بخشا كے ارد كرد روشنيوں كا ميلا سالك كيا عروكا مند رونے والا ہو گیا تو شان کواس برترس آھیا۔ " میں اس دور بن سے آپ کی محبت

''اف\_کہال کئ؟' شان نے سرکو جھٹکا اور دو بارہ آسان کی طرف مندا تھا کر کچھ تلاش کرنے لگا۔ '' \_ کیا مصیبت ہے، ۔ پلیز کچھ بتاؤ ہے؟ ۔ یا تہیں۔ورنہ میں نیچے جارہی ہول' عمرہ نے اس کے بولنے کا انتظار کیا۔ مگر جب کا فی دیرتک وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ تو دھملی دی اور اس کی پشت پر ایک مکا

جرریا۔ چوٹ خودکوہی تھی۔اپناہاتھ سہلانے لگی۔ ''ارے۔ تہیں ہے۔ ۔بالکل بھی نہیں ۔ إدھر بھی نہیں ہے۔' شان بر برایا۔عمرہ نے یا وُں کیجے۔ ''مل جاؤ ند۔ کہاں مچھی ہو ؟''اس نے خود کلامی کی۔کلف والے سفید کرتا شلوار میں اینے دراز قد اور براؤن آنکھوں کے ساتھ، وہ بچ مچ اچھا

لگ رہاتھا۔عمرہ نے اس برے نگاہ ہٹائی۔ " \_سنوآج اماوس کی رات ہے۔ جاند کہاں ے دکھائی دے گا۔ویسے بھی اس میں براہم کیا ہے؟۔ مجھے دیکھ لیانا کا فی ہے۔''اب وہ چھیڑ چھاڑ پر آماده بوئی۔

'' اے لڑکی تھوڑی دریہ خاموش نہیں رہ سکتی \_رہی جائد کی بات\_غلط انداز ہےمت لگاؤ ۔ شان نے نئی جمک دار کالی دور بین فضامیں لہرا کر کہا۔ '' میں جان عتی ہوں۔ وہ کیا چیز ہے؟''اب عمرہ کی اندر کی لڑی مطلی مطلی نگاہوں سے اسے م محورتے ہوئے یو جھا۔

چھوڑ و تم نہیں مجھوگی کہاں ہے؟۔ میں نے ستاروں میں دیکھا۔سیاروں میں ڈھونڈا کیکن کہیں د کھائی تبیں وی"۔وہ ایک دم پریشان ہوئی۔شان کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ "آخر کیا نہیں مِلا ۔؟ مجھے بھی تو مجھ بتاؤ۔وہ۔کون ہے؟جس کی تلاش میں تم یا کل مورے مو۔ دوسرول کی چھتوں پر دور بین لگا کر تاکا جماعی کررہے ہو۔ "عمرہ نے آسمے بورھ کر دور بین

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

''شبنم \_ پنگی والے توایک دم خاموش ہی ہو گئے ہیں۔ ابنی رشتے والی کو کہو میں اسے الگ سے دو ہزار دوں گی کسی طرح میر شتہ کروادے'' زیبانے بہن کا ہاتھ دیا کر کہا۔ شان جو وہیں صوفے پر ہیشا تھا، ان دونوں کی باتیں غور سے سننے لگا۔

''آپا۔ بڑے لوگوں کے بڑے نخرے۔ پھر بھی۔ میں زینت باجی کو دوبارہ کہہ کر ان لوگوں سے شان کو ملواتی ہوں۔ایبا کڑیل ہیر دجیبالڑکا دیکھ کروہ خودہی پیسل جائیں گ'شبنم نے دانت نکال کرکہا۔ ''بس۔ کسی طرح مسز خان مان جائیں ۔تو۔ میں عید میں ہی ان دونوں کی منگنی کردوں اوروس دن بعد پیکی کواپنی بہو بنا کر لے آوں'' زیبا کے لہج میں بڑے ارمان تھے۔

''ریسپیکوڈ ۔لیڈیز۔ایک اہم اعلان سنیں'' شان نے ہاتھوں کا بھونپو بنا کرکہا۔ ''ایں۔اب تمہیں کیا تکلیف ہوئی'' دونوں

مہانی ۔اب مہیں کیا تعلیف ہوی دونوں بہنوں نے یک زبان ہو کر کہا۔

''۔آپ دونوں بلادجہ اتنی محنت کر رہی ہیں۔ مجھے۔ کسی پنگی۔وکی۔ سے شادی نہیں کرنی۔' شان نے پاؤں پھیلا کر بڑے آرام سے کہا۔ ''کیوں نہیں کرنی۔ارے زندگی سنور جائے گی۔ہمارے پورے کھر جتنا بڑا تو ان کا ڈرائینگ روم ہے'' زیبا نے کچھ زیادہ ہی لفاظی کے جو ہردکھائے۔

''نو اور کیا۔آپا ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ان کے پاس۔گاڑی بنگہ۔سب کچھتو ہے''شبنم نے بہن کے اشارے پر بھانج کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر سمجھایا۔ ''ان کے پاس بھلے قارون کا خزانہ ہو۔ مجھے ۔ پیار۔ مجھ پر قائم۔اعتبار۔اور وہ بے لوث جذبے

تلاش کررہا ہوں۔ جوآج کل ہم دونوں کے نیج سے

غائب ہوتا جارہا ہے۔زبین پر تو نہیں مِل رہے۔

میرا خیال تھا شاید آ سانوں میں ہی مل جا کیں!!!

شایان نے اس کے سامنے جھک کر عاجزی سے

شایان نے اس کے سامنے جھک کر عاجزی سے

کہا۔وہ اتن پیاری شرارت پر تھکھلا کرہنس دی۔ایک

دم برابر والی جھت پر کھٹ بھٹ شروع ہوئی تو عمرہ

مٹ پٹا گئی جلدی ہے، اپنا مرمریں ہاتھ چھڑ ایا۔جو

وہ بردی محبت سے تھا ہے ہوئے تھا۔

وہ بردی محبت سے تھا ہے ہوئے تھا۔
''اس کے ذمہ دار بھی تم ہوشان۔ اگر شادی نہیں
کرنی ، تو کیوں میرا راستہ ردکا ، محبت کے دعوی کرنا تو
مشکل نہیں ، اصل بات اسے نبھانا ہے'' وہ جلبلائی۔
''سنو۔ میں کب محبت سے مکرتا ہوں '' شان
نے پیار سے اس کا مندا پی طرف موڑا۔

" تم خود کو تقلنداور بچھے بے وقوف بچھتے ہو، زیبا پھو ہوکئی بیٹی جسکتی کرنے پر تلی بیٹھی ہیں اور تم معصوم ہے ہوئے ہو۔ ایک بات یاد رکھنا ،شان ۔ اگر تم نے جھے ہے وفائی کی تو میں پرانی باکتانی قلموں کی طرح آ ہیں بھر کراور سیڈ سا تک گا کر خاموش نہیں ہوجاؤں گی ، میں تمہارا جینا مشکل کر دوں گی ۔ اوراس لڑکی کا بھی جوتمہاری ہوی بن کر آئے گئ ،عمر و محبت میں دھمکیوں پراتر آئی ،اس کی رکشی عروج پرتھی ۔

"اُ اَ اِنْزِکَی میری ہونے والی بیوی کو پچھ نہ کہنا"شان نے اس کا جوڑا کھول دیا،سارے بال بھر میئے۔

سر سے۔
''کہوں۔گی ایک ہارنہیں سو ہار۔دیکھتی ہوں۔تم
میراکیابگاڑ کتے ہو''عمرہ نے ضدیمیں پیرپٹنے۔
''داہ۔دنیا کی۔یہ پہلی لڑک ہے جوابنا براخود چاہتی
ہے۔''شان اسے کے زدیک ہوکرد میرے سے بولا۔
''کیا۔کیا۔مطلب'' شان کی بات سمجھ کرعمرہ



### /W/W.PAKSOCIETY.COM

اس سے کیا مطلب؟ \_ میں تو اپنے چھوٹے ہے گھر میں خوش ہوں۔شاوی بھی۔ایی ہی لڑکی ہے کروں گا۔جو ۔میرے ساتھ یہاں گزارا کرلے" شان نے ماں کودوٹوک فیصلہ سنایا۔

" جانتی ہوں عمرہ کا خناس سوار ہے۔میرے بھائی کی بچی ہے۔ مجھے بری نہیں لگتی ۔ مگرایی اولاد کے ستعبل ے بر ھر کھیس بھیا"زیارخ کر بولیں۔

'' ویسے۔ آپا۔عمرہ ہے بڑی اچھی بچی'' شبنم کا دل بھی بسیا۔" تواہے فواد سے کر لیتی نا۔اس کے لیے توامیر کبیرنند کی بیٹی بیاہ کرلے آئی'' زیباایک دم متھے ہاکو گئ

''اماں۔پلیز۔عمرہ۔کا نام یوں نہلیں''شان کا چرہ غصے سرخ ہوگیا۔"بہن۔اپ جربے ہی سیکھا۔ پھراماں کی بھی میری خواہش ہے "شبنم نے دهرب دهرب بحسمجمانا جابا

''نہیں بھئ\_ مجھے تو پنگی کوئی اپنی بہو بنانا ہے'' زیبا تو یوں اپن بات پرجی ہوئی تھی جیے وہاں سے اقرار ہو گیا ہو۔ مال کے توبے پر۔شان غصے باہرنکل کیا۔ ☆.....☆.....☆

" بيه چھو يوامال آخر مان كيوں ميس جاتى \_ان كا تو وہ ہی حال ہے جومیری خالدساس ناظمہ آئی کا ے' ناعمہ میکے آئی ہوئی تھی کاریٹ پرسیدھے لیٹتے ہوئے کہا۔ عمرہ کے کان کھڑے ہو گئے "كيامطلب؟"عمره نے تربوز كاپياله چ ميں رکھتے ہوئے جرانی سے پوچھا۔

"أيك ون ميرى ساس نے آئی كى بہوكا حال یو چها تو ده منه بنا کر بولین' کیا بتاؤں۔قسمت پھوٹ من جوالی الاک جارے سرمنڈ صدی کئے۔دن مجريزى سوتى رئتى ب، شويرك آت بى ناس چى للمی چونی کرے شوہر کی چنجٹی پر بیٹھ کرسیر سیائے کونکل جاتی ہے۔ جھ سے چھیاتی ہے۔ پھر دونوں

باہر بی کھا لی کررات کئے واپس لوٹے ہیں۔ مجھے بتائے بغیر ہر دوسرے دن میکے کے چکر لگاتی ہوگی۔بس باجی۔اب تو دعاہے کہ اللہ میرے زن مرید بینے کو اس چریل کے چکل سے باہر نکال دے " ناعمہ نے تربوز کے چوکور پیں کو کانے ہے الفاكرمنديس ركفتے ہوئے بتايا۔

اچھا۔ پھرتمہاری ساس نے کیا کہا؟"عمرہ نے منتے ہوئے،اے دیکھا۔ "شی آہتہ دادی امال-بید پرسوری ہیں ۔ شورے آکھ کھل جائے كى" ناعمه نے انكى سے اشارہ كركے بتايا ، جہال زينون بي بي حاور من منه چميائے سور بي تعيل ـ "اذه موري ويسي كيا جواب ديا؟"عمره كو بے چینی ہونے کی ۔"۔ سی بات ہے آج کل کے لڑ کے تو ہیں ہی زن مرید' میری ساس نے مجھے دیکھ كران سے اظہار افسوس كيا۔

" محران باتوں کا بھونی اماں سے کیا تکشن؟" عمرہ کو ہڑی بہن کی بات سمجھ میں تہیں آئی۔ "ابھی ۔ بوری کہانی تو سنو۔میری ساس نے تموڑی ور بعد بی ان کی بٹی کے بارے میں يوجها، ناعمه نے بتایا۔

"احِما كِمر؟"عمره نے ياؤں كِميلائے۔ "ان کا جواب س کر میری ملی جموث م کئ" ناعمہ نے بہن کود یکھاجووا قعہ سننے میں مو کھی۔ "ابياكياكمدويا فالدساس في جوتم جرت زده روكي عرون اسمرط يرسيس مم كرنامايا-"وو ناک پر انقل رکھ پر بولیں۔اے سیسہ بہن ۔اس کے بارے میں کیا ہوچھتی ہو؟۔دامادات مجموفرشة مغت ہے، میری بنی کا بہت خیال رکھتا ب، الني المح ال ماك ما كرديا ك، وه ائی مرضی سے الحق ہے ، ہر دوسرے دن ہم سے ملوائے لے کرآتا ہے، خوب شایک کراتا ہے کجن

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ہوں۔ جھے نہیں کرنی شادی دادی'' وہ ایک دم بھڑک کر کھڑی ہوگئی۔

''تمہارا تو د ماغ خراب ہے۔ میں جائی ہوں کہتمہاری دادی کی کیا خواہش ہے۔ مگر میں زیبا آپا کواچھی طرح سے جانی ہوں، دہ خونی رشتوں پردولت اور پیسے کوفو قیت دینے والی ہیں، ۔' انہوں نے حقکی سے بٹی کوجھاڑا، تو عمرہ کی آئکھیں بھرآ کیں۔

" ایک بات یادر کھنا۔ میں نے سرال میں ایک مشکل زندگی گزاری ہے۔ برابر میں رہائش پزیر تہاری مشکل زندگی گزاری ہے۔ برابر میں رہائش پزیر تہاری کی موبود نے ہمیشہ مجھ پر حکومت کی ، وہ تو تمہاری دادی اور ابواجھے تھے تو گزارہ ہوگیا، ورنہ جینا حرام ہوجا تا۔"

مریم نے دل کے زخم بئی کے سامنے کھولے۔
''ای ۔ای بی میرااور شان کا کیا تصور؟'' عمرو کی نکابیں بول رہی تھیں، مریم کو بٹی کے دل کی خبرتھی۔انہوں نے جمر جمری لی اورا پی کیفیت ہے باہرنگل آئیں۔
من جمر جمری لی اورا پی کیفیت ہے باہرنگل آئیں۔
من تمہارے ماموں کے گھر کا ماحول اچھا ہے۔ مجھے ''ہاں'' میں جواب جا ہے'' مریم نے

ہے۔ بھے کہاں کہ میں جواب جا ہے ہمریم نے سمجھانے کے بعدائے کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا۔ دو سر پر ہاتھ رکھ کرسوچوں میں کم ہوگئ۔ سر پر ہاتھ رکھ کرسوچوں میں کم ہوگئ۔

عمرہ کے رشتے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح دونوں گھروں میں پھیل کی، زیبانے سکھ کا سانس لیا گرشان رات بحرسونہ سکا۔ دوسرے دن منہ لٹکائے اس کے پاس چلا آیا۔ مریم اور وحید مرادکسی فویکی میں گئے ہوئے تقے۔شان نے رشتے کے بارے میں سوال کیا تو عمرہ نے پوری بات بتادی۔

وں یا رسر اسے پر رہ بسب باری۔ ''صاف ۔انکار کردو۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے۔ویسے بھی تمہارے ماموں کے دس بچے ہیں ہم کہاں ۔اشنے بکھیڑے میں پڑوگی' شان کے طنزیہ انداز بروہ چڑگئی۔

"اچھا۔ کیول منع کردوں۔ویسے بھی وہ سب تو

میں تو بہت کم جانے دیتا ہے۔ اکثر باہر کھانے پرلے جاتا ہے۔ بس اللہ نظر بدسے بچائے'' ناعمہ کی بات ختم ہوتے ہی دونوں نے زور دار قبقہہ لگایا۔

''۔ویسے ان میں مما تکت کیا ہے؟''عمرہ نے ایک دم کچھ سوچ کر پوچھا۔''زیبا پھو پوبھی یوں ہی سوچتی ہیں ،اپنے لیے کچھ۔دوسروں کے لیے کچھ ''ناعمہ کے کہنے پروہ ایک دم افسردہ ہوگئی۔

" ایک بری بی کی برائی بالکل نہیں۔ بیس ایک بری بی کی برائی بالکل نہیں سن سکتی از چون بانو نے ایک دم درامائی انداز میں منہ سے چا در ہٹائی اور بولیس ان کے جمریوں بحرے چہرے سے پھوٹی شرارت پر دونوں بنس دی۔ "دادی اماں چیکے چیکے ہماری ساری با تمیں سن ری تھیں "عمرہ نے مسکرا کر کہا۔

"میری بی فلرمت کرو۔ بہوبن کرتو تھے۔ زیبا کے گھر بی جانا ہے۔ اب ویکھ تیری دادی کیا کرتی ہیں 'انہوں نے عمرہ کواپنے شفیق سینے بیس کھساتے ہوئے۔ اس کا میں سکون جااتر ا۔ ہوئے سل میں سکون جااتر ا۔ ہوئے سل کی الرا۔

لی۔شان کےعلاوہ کسی اور کا تصور ہی مشکل تھا۔مبین اس کے ماموں کامنجھلا بیٹا تھا۔وہ ایک سلجھا ہواتعلیم یافتہ لڑکا ہے بمر ہراجھےلڑکے سے شادی کرلینا یہ سے کہ نین مرد بند

وی سروری و بین۔ ''وہ لوگ دومہینے بعد متلی اور ایک سال بعد شادی کرنا چاہتے ہیں ہتم سوچ سمجھ کر جواب دیتا''مریم نے بٹی کے کاندھے پرپیار مجراد باؤڈ الا۔

"ای میں اہمی شادی کے لیے تیار نہیں

لاوشيزه 18

تنے، پوسٹنگ بھی چن کر ایسے علاقوں میں لکواتے جہاں۔اوپر کی آمدنی کی رہل پیل ہوتی۔ای لیے۔ بہتی گنگا سے ہاتھ دھونے کی جگہ نہانا شروع کردیا۔جب سے ای گز کے مکان سے اٹھ کر بزارگز کی کوئی میں آ جیٹے،ان کے دماغ بی نہیں ملتے۔انہوں نے اس کے علاوہ ۔کئی چلات اور دکا نمی بھی فریدی ہوئی میں،اب داماد بھی ہم پلیڈ موغ رہے تھے۔

مینی ویکی میندشان کی واتی جائیدواتو نیس ویے ہمارا بالدایک مونک کر پروائع مکان ہے۔'' ۔ سز خان کی صاف گوئی پر زید ہے بریصان ہونکی۔

معاف تیجے گا۔ پیک کو ڈریوں ش دیتے کی عادت تیں۔ دیتے والی نے اس معافے ش بہت عادت تیں۔ دیتے اس معافے ش بہت عادت تیں۔ اس معانی سے اتھے اس معانی سے اتھے میں ہوئی۔ اپنی تھی کے برزیرا کے ساتھ ساتھ باقی سب کا بھی مند کھلا کا کھلا رہ کیا۔

'' ویکھیے ۔رشتے والی نے تو جمعی بھی بڑے
جمانے دے کرافیروانس فیس وصولی کے آپ لوگ
لڑکے کومیٹل کروادی کے فیر۔شان بہت اچھا۔لڑکا
ہے۔جلدی ترقی کرجائے گا۔ شبنم ہے بہن کا اترا
چیرا نہ دیکھا عمیا بسنر خان کو سمجھانے کی کوشش
کی۔باتی سب ہکا ہکا یہ تماشاد کھی رہے تھے۔
''اچھا تی ۔کوشش جاری رکھے گا۔جب شان
میاں کو ترقی نصیب ہوجائے تو پھر اوم رشتے کے

میرے کون ہیں۔ پھوتو میرا خیال کریں سے ہتہاری
پنگل کے کھر والوں کی طرح نہیں جوانسانوں کو پیوں
میں تو لتے ہیں عمرہ نے فورا بدلہ لینے کے لیے طعنہ
مارا۔اور مڑ کر بودے کی چیاں نوچنے گئی۔ وہ دونوں
کیاری کے پاس کھڑے ہوکر باتیں کررے تھے۔
کیاری کے پاس کھڑے ہوکر باتیں کردے تھے۔
ان میری چیل۔ جملہ غلط ہے۔ میچ کرو میچ اس طرح
سے ہے۔ میری عمرہ مرف میری عمرہ ' شان نے اس کی
آ کھوں میں بیارے و کیمتے ہوئے کہا تو عمرہ کی جان
مال کی اس نے بڑے آ رام سے عمرہ کی محق کی جان ہے۔
میری جیاں نکال کر پھینکیں اور پلیٹ کیا۔
سے تجی چیاں نکال کر پھینکیں اور پلیٹ کیا۔

"ووقو تھیک میں آپ کے بیٹے کے بارے میں کھے
اور جانا جا وری ہول۔ مثلاً تعلیم وقیرو۔ "وواب تجدیک
سے زیباہ سوال جواب کے موڈ میں نظرا کیں۔
"نجی۔ شان نے ماشااللہ رائی بی اے کیا
ہے۔ اب ایک پرائیوٹ قرم میں اچھی پوسٹ پر کام
کردہا ہے۔ مریم نے نندکی مشکل آسان کی۔
"نیور سے تمیں ہزار شخواہ کی ہے۔ بہت مختی
ہے۔ آئے ترتی کرے گا" شنبنم نے بہن کو کمک

پہنچاتے ہوئے تفصیلی جواب دیا۔ "اتی کم تخواہ۔ یہ بتا کیں کہ پچھ بالائی وغیرہ ؟" ۔ سزخان نے اشاروں کتابوں میں پوچھتا جا ہا۔ان کے میاں فیض خان ایک بوے سرکاری عہدیدار

(روشين 19

كى بات ہے۔ كوئى مشكل بھى چیش نہیں آئے گی'زیبا ہار کر ماں کے قدموں میں جانبیٹی۔ "اے چلو۔وحید مرادیے بات کرتے ہیں۔ایک منٹ۔ بیتھام لؤ'انہوں نے مسکرا کرکہا پھرڈ را مائی انداز میں پائک کے نیچے ہے ایک ڈھکا ہوا تھال نکالا۔" یہ ہے۔ کیا ہے؟" زیبا کی آئلمیں تھلی کی تھلی رہ محتیں۔"اے۔عیدی کاجوڑا،مہندی چوڑی۔ وغیرہ ہے۔شگون کے بغیر جاتی اچھی نہیں لگوگی'' وہ منہ پر ہاتھ ر کھ کرہنسی تو زیبا بھی ماں کی پھر تیوں پرہنس دی۔ ☆.....☆ چلو عمره او پر آؤ۔ جاند و مکھتے ہیں'شان آسانی کرتا شلوار میں بہت احیما لگ رہا تھا، اسے وهرے سے اشارہ کیا۔ "ندا کے ہفتے ماری شادی ہے۔ای نے آپ ے بات کرنے کوئع کیا ہے "عمرہ نے اٹھلا کر کہا۔ "اجھا۔بات کرنا منع ہے۔میرے ساتھ۔جیاند و کیلھنے کی ممانعت تو تہیں تا'' شان زبردی اس کا ہاتھ بکڑ کر حیت پرلے آیا۔ ''اوہ۔شان وہ دیکھیں۔عید کا۔ جاند''عمرہ نے باریک سے ہلال کود کھے کر برجوش انداز میں کہااورسر ير دويشه لے كر دعا ما كلى۔ "كيا د كيھ رہے ہيں۔ شان كوسلسل اپنى جانب تكتايا كروه يزل موكى \_ " عاند تك ينجنے كا راسته اتنا آسان بھى تېيى تھا" شان نے اے دل میں اتارتے ہوئے د میرے سے کہا۔'' جناب ۔ جاند وہ رہا'' عمرہ نے انقی ہے آسان کی طرف اشارہ کیا۔ السااس جاندے اس جاند تک میری زندگی میں خوشیاں بلمرکئی ہیں' شان نے پیار سے آسان پر حیکتے جاند کو دیکھا مجراس کے چیرے کی جانب اشارہ کیا، ده ہاتھ چیزاتی شرماکریتے بھاگ کی۔ کیا، ده ہاتھ چیزاتی شرماکریتے بھاگ کی۔

کیے چلی آیئے گا'مسزخان نے طنز کیا۔ "اگرے خان صاحب تھوڑی می سفارش کر کے۔ کوئی الجھی۔ سرکاری نوکری دلوادیں تو وہ جلد ہی اعلی مقام تک بيني جائے كا"زيانے آخر معابيان كيا-" معاف شیجے گا۔ اگر۔ سرکاری نوکریاں۔ اتن آسانی سے ل جاتی تو ہم اسے بیٹے کو نے دلواد ہے مسز خان ان لوگوں کی لا کچی طبعیت کو سمجھ کنیں۔ای لیے شاکشتی ہے پیچیا حیمرانے میں ہی عافیت جانی۔ ''امال۔ بڑے ہی خراب لوگ تھے۔نو دولتیے كہيں كے مار يہے كيا آھے۔ اپن اوقات ہى بحول مسلط 'زیبالهل مهل کرمسز خان کی بوری فیملی کو برا بھلا کہنے میں مصروف محیں۔ "يرتو ہے۔ پيے كى لائج بى الى ہے۔انبان ا پنا آپ بھول جا تا ہے''زیتون بانونے کس کر بیٹی کو مكانى وه بلبلا الحى- "بال-بال-آب بهى مجصے بى بعلوكر جوتے مارين-'زيبانے منه بنا كركہا۔ " بيني ـ " كوا حليه نس كى حيال اين حيال بهى بمول كيا" تمهاري حالت بھي مجھالي بي ہور بي ہے۔ ابھي مجمی وقت ہے۔ مریم کے بھانج کا رشتہ آیا ہوا ہے۔ مجر وحدمراد کا جھکاؤ۔اہے بھانے کی طرف ہے۔عمرہ کے کیے حامی مجرلو۔ بیا نہ ہو کہ سی دولت سے ہاتھ دھو بیمیمو''زینون بانونے بری سجیدگی ہے کہا۔ "کیا مطلب؟" زیبا نے تاحجہ میں آنے والاندازيس مال كود يكسأ "میں۔شان کی بات کررہی ہوں۔جوان اولاد ہاتھ سے نکل مئی تو بروی سے بروی دولت اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکے گی'' زیتون بانو کے لہجہ میں کھالیا تھا کہ زیاا ندر تک مفر کررہ کی۔

Paksociety.com

From

' تھیک ہے۔آپ بھائی سے بات کرلیں۔

اس عيد يردونول كي شادى عى كروية بين \_ خاندان

W/W/PAKSOCIETY.COM



# ر العادية الماليات الماليات الماليات الماليات الماليات المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

" يہيں ژک جائيں قدر معاحبه اس الزام كے متعلق دوبارہ سوچيے گا بھی مت۔ ورنہ ہرگز لحاظ نبيں رکھوں گا۔ من ليں آپ۔ "وہ ايمدم ہے بھڑک اٹھا تھا۔ قدر سہم کراہے ديکھنے گی۔ وہ اس قدر طیش میں تھا کہ چرے کے حساس حسوں میں سرخی ہی نبیس اتری۔ با قاعدہ .....

## زعر کی کے ساتھ سنر کرتے کرداروں کی قسوں کری ، ایمان افروز تاول کاستر ہواں حصہ

گزشته اتساط کا خلاصه

بیک وقت حال و ماضی کے در پچوں ہے جھا نکنے والی یہ کہانی دیا ہے شروع ہوتی ہے۔ جے مرتد ہونے کا پچھتا وا ، ملال ، رنج ، دکھا ورکرب کا احساس دل و د ماغ کوشل کرتا محسوس ہوتا ہے۔ جو رب کو ناراض کر کے وحشتوں میں جتلا ہے۔ گندگی اور پلیدگی کا احساس اتنا شدید ہے کہ وہ رب کے حضور بحد ہ ریز ہونے میں مانع رکھتا ہے۔ مایوی اس کی اتنی گہری ہے کہ رب جو رحمٰن ورجیم ہے ، جس کا پہلا تعارف ہی ہی ہے۔ اسے یہی بنیا دی بات بھلائے ہوئے ہے۔ دیا جو درحقیقت علیز سے ہا وراسلام آباد چا چا ہے باس میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض ہے کمین ہے۔ یوسف کر بچن نو جوان جوا پی خوبر وئی کی بدولت بہت ی لڑکیوں کو استعمال کر چکا ہے۔ علیز سے پر بھی جال پھینکتا ہے۔ علیز سے جو دیا بن کر اس سے ملتی ہے اور پہلی ملا قات سے ہی یوسف

یہ ملاقاتیں چوکہ غلط انداز میں ہورہی ہیں۔جبی غلط نتائج مرتب کرتی ہیں۔ پوسف ہر ملاقات میں ہر حد پارکرتا ہے علیز ےا ہے دوکتبیں پائی مگریدا کمشاف اس پر بکلی بن کر گرتا ہے کہ پوسف مسلمان نہیں ہے۔ونیا میں آنے والے اپ ناجا کز بنج کو باپ کا نام اور شاخت و بے کو علیز ہے یوسف کے مجبور کرنے پر اپنا ند ب ناچا ہے ہوئے بھی چھوڈ کر بیسائیت اختیار کرتی ہے محرم میرکی ہے جبی اسے نیادہ و دریاس پر قائم نہیں رہنے دیتی۔وہ بیسائیت اور پوسف دونوں کو چھوڈ کر دب کی نارافعلی کے احساس سیت نیم دیوائی ہوتی سرگر دواں ہے۔سالہا سال گزرنے پر اس کا پھرے بریرہ سے ظراؤ ہوتا ہے جو خیالات کی چکی میں بیس کرخود بھی سرا پاتھے کی زومیں ہے۔علیز ہے کی واپس کی خواہاں ہے اور علیز ہے کی مایوی اور اس کی ہے اعتباری کو اُمید میں برلنا چاہتی ہے۔ مگریدا تنا آسیان نیس۔

علیز ے اور پر پروجن کا تعلق ایک فرہی گھرانے ہے۔ پر پر وعلیزے کی بڑی بہن فدہب کے معالمے میں بہت شدت پندا نہ دوید کمی ہوتا ہوتا پڑا۔
پندا نہ دوید کمی تھی۔ اتنا شدت پندا نہ کہ اس کے اس دویے ہے اکثر اس ہے وابستہ رشتوں کو تکیف ہے ووچار ہوتا پڑا۔
فاص کرعلیز ہے۔۔۔ جس پرعلیزے کی بڑی بہن ہونے کے تاتے پوری اچار و داری ہے۔ عبدالغنی ان کا بڑا بھائی ہے۔ پر پروے
بالکل متعناد صرف پر بینزگار میں عاجزی واکھاری جس کے ہرا نمازے جسکتی ہے اور اسپر کرتی ہے۔ در پردو پر پرواہے بھائی
ہے بھی فائف ہے۔ دو تیج معنوں میں پر بینزگاری و نکل میں خود ہے آگے کی کود کھتا پہند نہیں کرتی۔ ہارون اسرار شویزگی دنیا
میں بے صدحیین اور معروف شخصیت کے طور پر جاتا جاتا ہے۔ کھر کی دین محمل میں وہر پروکی پہلے آوازاور پھر حسن کا اسپر ہوکر

ووشيزه 82 )



اس سے شادی کا خواہاں ہے۔ گر بریرہ ایک گراہ انسان سے شادی پر ہرگز آبادہ نہیں۔ ہاردن اس کے انکار پراس سے بات

کرنے خودان کے ہاں آتا ہے اور شوبر تک چھوڑنے پر آبادگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے رضا مند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
وہیں اس موقع براس کی پہلی ملا قات عبدالختی ہے ہوتی ہے۔ ہارون اسرار کی بھی صورت عبدالختی کواس رشتہ پر رضا مندی پرالتجا

کرتا ہے۔ عبدالختی سے تعاون کا یفین پاکروہ مطمئن ہے۔ اسے عبدالختی کی باوقار اور شائدار شخصیت بہت بھاتی ہے۔ محلے کا

او باش از کا علیز سے میں دلچی خلا ہر کرتا ہے۔ جس کا علم بریرہ کو ہونے پر بریرہ علیز سے کی کردار کشی کرتی ہے۔ علیز سے اس الزام

یرسوائے دل برداشتہ ہونے کے اور کوئی صفائی چیش کرنے ہے لا چار ہے۔

یرسوائے دل برداشتہ ہونے کے اور کوئی صفائی چیش کرنے ہے لا چار ہے۔

اسامہ ہارون اسرار کا چھوٹا بھائی حادثے میں اپنی ٹائٹیس گنوا چکا ہے۔ ہارون کی می اپنی پیٹیم میٹیجی سارہ سے زبروش اس کا کا کراتی ہیں۔ جس کے لیے اسامہ ہرگز راضی نہیں اور نہ ہی سارہ کواس کے حقوق دینے پر آ مادہ ہے۔ لین دھیرے دھیرے سارہ کی اچھائی کی وجہ سے وہ اس کا اسیر ہونے لگتا ہے اور بالآ خراس کے ساتھ ایک خوشکوار زندگی کا آ غاز کرتا ہے۔ لاریب ہارون کی چھوٹی بہن جو بہت لا اُبالی نظر آتی ہے۔ ہارون کے ہمراہ کالج واپنی پر پہلی بارعبدالفنی کو دیکھ کراس کی شخصیت کے سح میں خود کو جکڑ امحسوس کرنے گئی ہے۔ لاریب کی دیجی عبدالفنی کی ذات میں بڑھتی ہے۔ جسے بریرہ اپنی شکن کی تقریب میں خصوصا محسوس کرجاتی ہے۔ لاریب می دیجی عبدالفنی انجان بھی ہے اور العلق بھی۔ لاریب کے لیے خصوصا محسوس کرجاتی ہے۔ والاریب کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا۔ علیز ب لاریب کی ہم عمر ہے۔ دونوں میں دوئی ہمی بہت تکلیف کا باعث ہے کہ دو بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا۔ علیز ب لاریب کی ہم عمر ہے۔ دونوں میں دوئی بہت ہو چکی ہے۔ وہ لاریب کی ایس نہیں وہی کی بہت ہو چکی ہے۔ دولاریب کی ایس نہیں وہی کی بھی گواہ ہے مگر وہ لاریب کی طرح ہرگز مالوں نہیں ہی جو بھی کی بھی گواہ ہے مگر وہ لاریب کی طرح ہرگز مالوں نہیں ہے۔

شادی کے موقع پر بریرہ کارویہ ہارون کے ساتھ بھی بہت لیادیا اور سرومبر ، ی نہیں حاکمیت آمیز بھی ہے۔

بریرہ لاریب کونا پند کرتی ہے۔ جبی اے بیاقدام ہرگز پندئیں آتا مگر وہ شادی کورو کئے ہے قاصر ہے۔ لاریب عبدالنی جیے منکسرالمر ان بندے کی قربتوں میں جتنا سنورتی ہے۔ ہارون بریرہ کے حوالے ہے ای قدراؤ بنوں کا شکار ہے۔
لین اس وقت تنہا ہوتی ہے۔ جب وہ علیز ہے کے حوالے ہے اس برالزام عائد کرتی ہے۔ صرف ہارون نہیں .....اس طی حرکت کے بعد علیز ہے بھی بریرہ نے دل شکن رویے ہے ہا وجود ہارون اس کی توجہ کا ختظر بار باراس کی طرف چیش رفت کرتا ہے۔ اس خواہش کے ساتھ کہ وہ بھی لاریب کی طرح سدھار کا متنی ہے۔ حربر رہ جوعلیز ہے کی بے راہ روی کا باعث خود کو گردانتی ہے اور احساس جرم میں جتلا رب کو مناتے ہرصورت کا متنی ہے۔ ورادت اس کی انتقام اور کے گا گی ہے۔ ہارون اس بے نیازی کو لا تعلقی اور بے گا گی سے تعیر کرتے ہوئے ایکی کی اتھا۔ و کہرائیوں میں اتر تانا صرف شویز کی و نیا میں دوبارہ داخل ہوتا ہے بلکہ ضد میں آ کر بریرہ کو جعنبوڑنے کی خاطر سوبا ہوتی ہیں کر لیتا ہے۔ علیز سے حوالے سے بالآخر بریرہ کی دُعا کمیں مستجاب ہوتی ہیں۔ لیکن تب جعنبوڑنے کی خاطر سوبا ہوتی ہی کر لیتا ہے۔ علیز سے حوالے سے بالآخر بریرہ کی دُعا کمیں مستجاب ہوتی ہیں۔ لیکن تب

تک ہارون کے حوالے ہے مجمرانتصان اس کی جمولی میں آن کراہوتا ہے۔ علیزے کی واپسی کے بعد عبدالنتی سمیت اس کے والدین بھی علیزے کے دشتے کے لیے پریشان ہیں۔علیزے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد خود بھی پینلم ہانٹ رہی ہے۔عبدالہادی اپنے روحانی استاد کے زیرتر بیت ایک کامل مومن کی تھا۔ میں استاد کے زیرتر بیت ایک کامل مومن کی تھا۔ میں استاد کے دیرتر بیت ایک کامل مومن کی تھا۔ میں استاد کے دیرتر بیت ایک کامل مومن کی تھا۔ میں استاد کے دیرتر بیت ایک کامل مومن کی تھا۔ میں استاد کے دیرتر بیت ایک کامل مومن کی تھا۔ میں استاد کے دیرتر بیت ایک کامل مومن کی تھا۔ میں استاد کے دیرتر بیت ایک کامل مومن کی تھا۔ میں استاد کے دیرتر بیت ایک کامل مومن کی تھا۔ میں استاد کے دیرتر بیت ایک کامل مومن کی تھا۔ میں استاد کے دیرتر بیت ایک کامل مومن کی تھا۔ میں استاد کے دیرتر بیت ایک کامل مومن کی تھا۔ میں استاد کے دیرتر بیت ایک کی تھا۔

منکل میں ان کے سامنے ہے۔ وہ اسے نور کی رفشی پھیلائے کو بجرت کا تھم دیتے ہیں۔

جیرا یک بدفطرت مورت کے بطن ہے جنم لینے والی با کرواراور باحیالا کی ہے۔ جے اپنی ماں بہنِ کا طرز زندگی بالک پندنیس۔ ووائی ناموس کی حفاظت کرنا جاہتی ہے۔ محر طالات کے تاریخیوت نے اسے اپنے مخوس پنجوں میں جکڑ لیا ہے۔ کامیاب علاج کے بعداسامہ پھرے اپنے بیروں پر چلنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اسامہ چونکہ فطر نا کاسلیم پند ہے۔ کسی بھی چیز کا اوحورا بن اے ہر کر گوار انہیں مگر اس کے بیٹے میں بتدرت پیدا ہونے والی معذوری کا انکشاف اے سارہ کے لیے ایک بخت گیرشو ہر ،متکبرانسان کے طور پرمتعارف کراتا ہے۔وہ ہرگز اس کی کے ساتھ نیچے کو تبول کرنے پر آ مادہ نیس عیر کو حالات اس نیج پر کا نیجاد ہے ہیں کدوہ ایک مجديم بناه لينے يرمجور موجاتى ب-أس كى شرافت دىكى كرمؤ ذن صاحب أسابى يُشفقت بناه ميں لے كرأس كى ذ دورى قبول كركيتے ہيں۔ أم جان اور بابا جان ج كے كيے روان ہوجاتے ہيں۔ عبدالغنى سے مؤذن صاحب بہت متاثر تھے۔ وواس سے ا پی اِس پریشانی کا ذکر کرتے ہیں اور أے قامل بحروسہ جان کر جم کو مقد میں لینے پرزوردیتے ہیں۔ عبد افنی انتهائی مجبوری کی حالت مِن أن كابد فيملة تبول كركيم برائ كرايتا ب-بيسب كواتى اجا كك موتا ب كروه لاريب سي اس بار يد من كولى ذكراة عجامشور ہمی نہیں کر پاتا۔ جیرکو لے کرعبدالغی محرآ جاتا ہے۔ لاریب کے لیے پیرسب پھے سبنا آسان نہیں ہوتا، وہ أى وقت محمر چیوز کر چلی جاتی ہے۔ چونکہ کھر میں کوئی بوائیس ہوتا، اس کے لاریب کو سجمانا مبدائنی کے بس سے باہر تھا۔ ملیزے، مبدالهادی کے ساتھ اُس کی مام سے ملنے اُن کے آبائی محری جاتی ہے۔ جب عبدالہادی طیزے کواچی ماں سے لموانے کے لیے کہتا ہے تو وہ آیک فیر سلم مورت سے ملنے کے لیے فوری طور پرانکار کرد تی ہے۔ مبدالهادی کے لیے بیاک بہت بوا بھٹا تھا۔ کیونک اس بنے کامبت میں اسلام تبول کر چکی تھیں۔علیزے بدیمان تھی مختلف مواقع پر عبدالهادی کو پر کھنے کے بعد بالا خرا پناول صاف کرنے میں کا میاب ہوت كى - بارون اسراركارويديريو سے بهت برا موجاتا ب اوروه أے اسے ساتھ اسلام آبادا بى دوسرى بوى كےساتھ ملنے كے ليا ہے۔ بریدہ اے بھی اپنا احتمان مان کررامنی موجاتی ہے۔ ہارون اسرار کی دوسری بوی، مملی بوی کو برداشت بس کر پاتی اور اس سے اے نام العی کی جائداد اور روپے سے لے کرطلاق لے لی ہے۔ بریرہ اور بارون محرے مجت کے بدهن کو جوڑے على کامیاب ہوجاتے ہیں۔ مبدالنی کا یکیڈنٹ ہوجاتا ہے۔ لاریب اور جرش اس حادثے کے بعد دوی ہوجاتی ہے۔

راب آپ آکے پڑھیے

فرمت ہوگی آتے رہیں گے۔'' علیر ہے کی نری ورسان ہے دی گئی وضاحت بھی اس کی شفی کے لیے ناکانی ٹابت ہوئی۔ " خاله جانی نے بلایا ہے آپ کو۔ ماموں نے مجى تو بلايا بى ہے۔ پرآپ خالد كے كمركوں طارى بى؟"

اس کی تشویش اور محقیق و بحث کا باعث عی یمی اصل بات محی۔ دلچین کا سارا سامان تو عبدالغی کے ہاں تھا۔علیزے کو جانے کیا سوجمی کدایر بورث سے لیسی کراتے ہوئے انہوں نے ایڈریس ہارون اسرار کے تھیر کا ڈرائیورکو سمجمایا تو قدر کی بے چینی سوا ہونے لکی تھی۔

" کیا حرج ہے اگر اس باران کے بال جایا جائے بنے! بو ہر بارفکوہ کرتی ہیں۔ میں چند م کوئی کو بھی ان کے یاس میں جایاتی۔ وہی ہر

"آپ ک منطق مجھے بالکل سجھنیں آئی ہے ما ما الي بعلاكيا بات مولى .....؟" آب نے دونوں فيمليز ميں ہے كى كوبھى نہيں بتايا اور أٹھ كرچل پڑیں۔ اور کھے نہیں تو کوئی ایئر پورٹ پر لینے ہی

ہ۔ قدر جتنا بھی خوش تھی کراچی آنے پر تکریہ بھی کی تھا کہ وہ اس خیال سے بدمزہ ہو پیکی تھی۔ علیزے جوابا کچھ کے بغیر بس مسکرائے می تھیں۔ ووا تناہی چڑی۔

" کہیں آپ سر پرائز کے چکر میں تو نہیں یں؟"اس نے محرثو کا۔ محرمدا خلت کی۔ '' بیٹے نہ بتانے کی کیا بات ..... بجو مجھے یا قاعدہ انوائٹ کرچکی ہیں۔تمہارے بابا کا تواگر بم انظار كرتے الكے پائيں كتے دن ٹائم نہ كل ياتا - جبي مم اكلي آكت وه بعد من جب برمرہ کو اس کی آ مد کی اطلاع نہیں تھی۔ تمر انہیں روبرو پاکے وہ اتنی خوش ہوئی تھیں کہ سیح معنوں میں پیرز مین بہیں مکتے تھے۔ '' آج تو واقعی غید ہوگئی ہے میری! بتانہیں على عليز ميري جان آج كتني خوش مول \_' باری باری دونوں کو محلے لگاتے وہ سرور و سرشار کہدرہی تھیں۔امن بھی خاصے تیاک ہے ملی تھی۔عبداللہ اور ہارون البیتہ گھر پرنہیں تھے۔ امن کا انداز البتہ جانے کیوں قدر کولسی قدر بجھا ہوا اور بے دھیان سالگا تھا۔ جیسے محسوس کرنے کے باوجوداس نے برواہبیں کی۔ '' بسِ شا پنگ کے لیے نکلنے ہی والی تھی مگر اب ارادہ کینسل ..... "بریرہ نے مسکرا کر اعلان

ا شایک اجاع کوساتھ لے کر کردہی ہیں بجو!" علیزے کے سوال پر قدر نے بھی توجہ مبذول کی تھی۔ بربرہ آ ہتگی ہے ہنس دیں۔ " بال آج نکاح کا جوزالانا تفاجمي بوي مشکلوں سے قائل کیا تھاا تباع کو.....ور نہوہ کہاں مانتی ہے۔ کہدرہی تھی ہوآپ جو لائیں کی مجھے نا پیند ہوسکتا ہے بھلا؟ مگر میں جانتی ہوں وہ ورحقیقت عبداللہ کی موجودگی سے کتراتی ہے۔ میں نے تسلی وے دی تھی کہ عبداللہ ساتھ جیس موكاتم پريشان نيهو-"

" کھر تو مان کئی ہوں کی محترمہ!" قدر نے مسكراجث دياني-'' بردی مشکلوں سے ..... وہ تو عبدالعلی نے کہا تھا مجھے کہ ہوآ پ پریشان نہ ہوں۔ میں خود چھوڑ دوں گا اے آپ کی طرف۔ ظاہر ہے چرکوئی فرار مہیں بیا تھا اُس کے پاس۔'' بریرہ کی وضاحت پر فندر کے اندرایک عجیب سا احساس

بار بھائی کے ہاں آ کر جھے کے ابی رہی ہیں۔ پھر تقریب بھی تو بجو کے ہاں ہے ناں۔' علیزے کے اطمینان میں فرق آیا تھا نہ ریسان میں ۔ جبکہ وہ اس حد تک جھنجھلائی جارہی

· · كہيں اس كا مطلب بياتو نہيں آ پ كا جتنے دن کا بھی تیام ہے وہ سارا خالہ کے گھر ہی ہوگا۔' اس نے منہ بسورا تھا۔ چرے پر عجیب س بے زاری اور بے بسی فیک رہی تھی۔

" تہیں قدر ہے۔ کیا ہو گیا ہے!" علیزے اب کے قدرے معلمی اور حیران ہوکر بیٹی کی صورت دیکھی۔ یہی جرائی یہی تھنگنا قدر کو سنجل جانے پراکسامیا تھا۔

"كيا موكا؟"اب نے كاندھے اچكائے اور خوامخوا مسکرانے کی کوشش کی۔ "اباس بات سے بدنہ مجمد لیجے گا کہ میں

آپ کے برتمیز، مک چڑھے بھتیج یہ عاشق ہوگئ ہوں اور اس کی وجہ سے بیسب کہدرہی ہوں۔ آپ کو پتا ہے میری شروع سے بی امن ہے ہیں اتاع سے دوی رہی ہے۔" نظریں جا کر وضاحت پیش کرتی ہوئی قدر علیزے کو بے حد یاری کی۔ کچھ کے بغیرانہوں نے اے ساتھ لگا كرزى عقدكاتفا

"اتاع کے ساتھ تہاری محبت میرے کیے ا کر اظمینان کا باعث ہے بیٹے تو امن اور عبدالعلی کے متعلق ایسے خیالات ہر گزخوشی سے ہمکنار تہیں كرتے۔ ويسے بھى بينے ..... جو دل ميں ہو..... اے بے دھڑک زبان یہ نہیں لاتے۔ ضبط برداشت اورحل اكرانسان مين نه ہوتو بہت مشكل سے دو جار ہونا پڑتا ہے۔''علیزے کے سمجھانے یراس نے تھن گردن ملانے پراکتفا کیا تھا۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

" مجمح باتحد ليما ۽ خاله جالي!" وو ايكدم ے اُٹھ کھڑی ہوئی۔ بربرد نے چونک کراہے

'' بال بینے منرور..... تحریطائے لے لو يهلے۔" اُن كے ليج من محبت بحي مى امرار بمي \_ '' بعد میں کی لوں کی خالہ جان پلیز! کی کوز سِنر کی تھکان اتن دریتک مہیں اُتر تی میری جب تك فريش نه موجاؤل " اس نے بظام كل ہے جواب دیا۔ حالانکہ حقیقت میمی کہ اس کے اندر ال بل غضب كي حدثين أترآ في حيس \_ " فیک بے بینے! ہم انظار کر لیتے ہیں۔

امن آپ جاؤ چندا! بہن کو کمرے میں لے جاؤ۔ کیڑے وغیرہ بھی استری کر دینا۔'' بريره نے يہلے قدر پرامن كو خاطب كر كے كہا

تقا۔ وونوں اک ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ انداز میں فرما نبرداری می۔ امن قدر کے سیجے محا۔ جب اس نے ذک کراے ساتھ ملایا محر اہے بغور تکنے کی۔

" على اكور تي بهال؟" امن جوب خیال ی ساتھ چل رہی تھی۔ اس سے کراتے الكرات الى - مجه كسياني محى بوني مرخودكو سنعال ليا-

"جی اکثر آ جاتے ہیں۔" وہ سجیدہ تھی۔اس كا انداز سادكي كالمظهر تفا-محر قدر كوعجيب ي جكن محسوس ہونے لگی۔

المراجد على آب كى ..... كامر ب-عبدالله بمائي تويهان موتے بي ميس تھے۔وہ ان . کی خاطر تعوری آتے ہوں گے۔".

قدر کے انداز میں کھے ایسا تھا کہ امن کو چونک جانا جائے تھا۔ مروہ اسے مسئلے کو لے م

اس قدر بریش ن محی که اس معمولی اجمیت سے مستلے کی جانب دھیان میں دے تی۔ بکداس نے تو قدر كے لفظ دوئ كو بھى جيے بيس سناتھا۔ ورنداس کی لازی تروید کرتی\_

'' جیسے وہ آپ کے کزن ہیں دیبارشتہ ی إدم مى بندر ..... المرفرق مرف التاب كهم لوگ چونکہ قریب رہتے تھے۔جبجی زیادہ میل جول مارے درمیان اغرراسینڈ تک بیدا کرچکا ہے۔ بھائی بیٹک باہر تے مرعبدالعلی ہے اُن کی دوسی وافعی مثال ہے۔ بہت محبت ہے شروع سے دونوں میں۔ کی بات بناؤں تو مجھے بھی بھی ما اور جیر ممانی اور ہو کے درمیان فرق محسوی جیس ہوا۔وہ ہمیں اتباع اور احدے کم جیس جھتی ہیں۔ جبكه إدهر ماما كا ان كے بچوں كے ليے يمي حال ہے۔آپ کی تو خیر دیلیوہی الگ ہے۔آپ کی اہمیت سب کے زویک بہت خصوصی اس وجہ ہے مجی ہے کہ آ ب سب سے چھوٹی بہن کی سب ہے ياري اوراكلوتي اولا دموي

امن نے اس کی بات کا تغصیلاً جواب دیا تھا۔ کو یالشفی کرانی جا ہی مگراس کا کیا ہوسکتا تھا کہ جو قدرسننا جا ہتی تھی وہ الفاظ امن کی مفتکو میں ناپید تقے۔اس پرستم اس کی آخری وضاحت اے لگاتھا صاف صاف امن نے اسے بہلایا ہے۔ وہ ہونٹ تھیجے امن کو کیڑے بیگ ہے نکال کراستری کرتے دیکھتی رہی۔ بربرہ کی اچھی عادات میں ایک عادت رہمی تھی کہ سب مجھموجود ہونے کے باوجود وہ ہر کام اسے باتھ سے کرنے کی قائل تھیں۔ یہی تربیت انہوں نے امن کی بھی کی تھی۔ كل ويى طازمه جومى كے دوركي تعيى -اب بحى موجود تھیں مرنحیف ہوجانے کے باعث صورتحال مرتقیٰ کدان کی خدمت کی جاتی تھیں۔

اس کاشس انداز بالآخر محسوس ہو گیا تھا۔ وہ چو کی اورخودکو قدرے سنجالا۔ ''نو ...... انس او کے۔'' اس کا انداز آ ہ بجرنے والا تھا۔

''آؤقدر بينے! عبدالعلی..... مینے قدر ہے سرائی۔ دیکھاتم نے اسے ماشاء اللہ کتنی پیاری ہوئی ہے۔''

رہے ہے اتباع اور اس کا ہاتھ کھڑے کر اپنی اٹھی کھڑے کر اپنی با کیں بٹھالیا۔ گرتوجہ فی الحال ساری قدر پر بی تھی۔ قدر نے سرنہیں اٹھایا۔ اس کا دل برانتها ہو جہلہ چہرہ کیدم سرخ ہو گیا۔ وہ آ ہت عبدالعلی کا وجیہہ چہرہ کیدم سرخ ہو گیا۔ وہ آ ہت سے کھنکھارا تھا۔ البتہ کھے کہنے ہے کر ہز برتا۔ ہم تر سے بی اس کے فلانے ہے فلانے سے فلانے ہوا وروں کے ملانے سے سے فلانے سے فلان

" قدر ..... چائے او۔ "امن کے پکارنے پر وہ ہڑ ہوای می ۔ کچھ کے بغیر نم پلیس جھیکتے اس فیک تھام لیا تھا۔ سفید ہریزے کے سوٹ جس کی شرٹ کے دامن اور آسٹیوں پر ہراؤن میرون اور ریڈ کلر کا ایپلک اور کث ورک کا بہت خوبصورت کام بنا ہوا تھا۔وہ اٹی نزاکت ولکشی اور ب انتہا معصومیت کے ساتھ کے معنوں میں اور ب انتہا معصومیت کے ساتھ کے معنوں میں نگاہوں کو بھلی محسوس ہوری تھی۔ محرعبدالعلی نے ایک بار بھی جواسے دھیان سے دیکھا ہو۔

" ابا جان کو پا چلے گا کہ آپ پہلے ادھرآئی بس بو جانی تو انہیں یقین بی نہیں آئے گا۔ ایسا میمی ہوا جونیس پہلے۔ "اتباع نے مسکرا کر کہا تو " یہ کوئے پریس ہو مجھے ہیں۔ تم شاور لو.....میں تب تک جائے بتالوں۔"

امن نے مسرِا کر اسے چونکایا۔ وہ خالی نظروں ہےاہے دیکھتی اس کا بڑھایالباس کے کر واش روم میں چلی گئی۔ اتن در نہانے کے باوجود بھی اس کے اندر کی کھولن ہنوز قائم تھی۔ تراشیدہ شانوں ہے نیچ تک لہراتے خوبصورت بال کمحوں میں سلجے مجئے۔جنہیں ڈرائر سے خٹک کرنے کا تکلف برتے بناوہ سائیڈ پر پڑا دو پٹا دروازے پر جاكريادة نے يرپلك كروايس آكر باتھ ميں اشا كربابرنكل آفي محى \_ بي خيالي كابي عالم تفاكدا يك ہاتھ تم بالوں میں تھا دوسرے میں دویٹا زمین پر مجماژ ودیتا ہوا ساتھ تھسٹ رہا تھا۔ جب وہ واپس يريره اورعليزے كے ياس آئى جوہنوز باتوں ميں من سي \_ مراب اتباع اورعبدالعلى كا اضاف ہوچا تھا۔ لائك ينك لياس مسليقے سے دويا اوڑھے اجاج کا کچ کی گڑیا جیسی نازک اور بلورين بيني مولي كتراتى لجائي ساتھ مِس عبدالعلی ..... اعتاد، رنکشی، وجاهت اور ب نیازی کا بحر پورنگم لیے چھا جانے والے سراپ كهراه ..... وه بارى بارى سب سال ربا تفا-يهال تك كداس وقت جائے كرآنے والى امن سے بھی حال احوال دریافت کرنے میں معروف.....ایک نبیس دیکھا تو اسے۔اس کا دل ب پایاں دکھ سے جر کیا۔

''اللام علیم! ہم تو سر پرائز ڈ ہوگئے یہاں آ کے ..... مر بہت اچھا بھی لگا تہمیں اچا تک و کھنا۔اجاع آ کرخوداس ہے لیٹ گئی می۔اس طرف جتنا تیاک اور گرجوشی تھی۔ قدر ای قدر ہدل رہی۔

"كيا موا؟ طبيعت تو فحيك ٢٠ اجاع كو

علیز نے بینے لگی تھی 🕒 🗀 🕒 ہم سب ساتھ ہیں اس کے۔'علیز سے کے تو کئے ر وہ نہ جا ہے ہوئے بھی اختلاف نہیں کرسکا۔ '' میں نے سوجا اس بار بجو کوخوش کردوں۔ اتباع الگ بے چین لگ رہی تھی۔ پہلے ان کی طرف چلی آؤں۔''علیز سے اتباع کا '' آپ بھی ابھی چلیے نا ہو جانی .....سب گال سہلا کرای نرمی ومحبت سے جواب دے رہی بہت خوش ہوں گے آپ کو دیکھ کریے''اس کا انداز تھی۔ جواب اس کے مزاج کا خاصہ بن چکی تھی۔ '' آپ ہاری جانب کب آئیں کی منت آمیزتھا۔ وہ زمی ہے ہنس دی تھیں ۔ '' بیٹے گھبرانے کی ضرورت نہیں کل چلیں بنائیں؟" ابناع کے سوال پر بربرہ کی مسکراہث ات و ملت كمرى مون لكى-گے۔''اب کے بریرہ نے جواب دیا تھا۔ان کے " بہ جانب ہی اصل میں آپ کی جانب ہے انداز میں انو کھا ساجوش وخروش درآیا تھا۔ سعظے!" ان کے انداز میں جوشرارات میں۔ وہ '' میں تو نہتی ہوں آج بھائی جان کو بھی فیملی سمیت انوائٹ کر لیتے ہیں۔'' انہوں نے تائید لمحول میں اتباع کو گلگلوں کر گئی تھی۔ لا نبی پللیں حیا طلب نظروں سے سب کو دیکھا تو علیزے بے بار انداز میں جھلیں تو پھر بوجھل ہوکر اٹھنے ہے ساختە بىنے فى تھیں۔ ا نکاری ہونے لکیں۔ یہ گڑ گڑاہٹ اور حیا آمیز " کیا کمال کا آئیڈیا ہے مگروہ آئیں کے انداز اس کی دکشی کو مزید بردهاوا دے کیا تھا۔ نہیں \_ میں جانتی ہوں \_' جبجی ہاتی سب بننے لگے۔ "اتباع پیسوچ کرریلیکس ہوئی ہوگی ماما! کہ " آئیں مے، ضرور آئیں مے۔ میں فون کرتی ہوں انہیں۔ کھانا تو ہارے ساتھ کھالیں بھائی نہیں ہیں۔ مرآب نے تو ان کی کی پوری ناں۔' انہوں نے مسرت بھرے انداز میں کہتے کردی ہے۔''امن نے بھی اس شرارت میں اپنا سیل فون اٹھایا۔عبدالعلی حمرا سانس بھرتا وہاں حصبہ ڈالا تھا۔ اتباع کی رنگت مجھے اور مجھی تمتما اتقى \_عبدالعلى دانسته كهنكهارا تها\_قدر كي بهت سلتي سے ملیٹ گیا تھا۔اس بات سے بلسر بے نیازرہ کر كەقدر كے باتھ ميں پكڑا ہوا جائے كامك يونبي ہوئی نظروں کا مرکز وہی تھا۔ ٹھنڈا ہوگیا تھا۔اس کے ذاکتے ہے بھی نا آشنا۔ 'میں چلتا ہوں۔اتباع کوآ پے چھوڑ دیں کی ☆.....☆.....☆ يا مِن كِينَ آجاؤل؟ " وه بريره كو ديكير رما تھا۔ '' ماشاء الله! بهت خوبصورت تو ليلي بي جواب عليزے نے ديا۔ ووآج ہم سب ادھرہی ہیں۔ منح اتباع بھی تھے۔اب تو جیسے نظرلگ جانے کا خدشہ ہے تمہیں و میستے ہوئے۔'علیزے عبداللہ کے لمبے ترکی ہمارے ساتھ ہی اوھرآ جائے گی۔ بلکہ تم بھی رُک شاندارسرایے توصیعی نگاہوں سے دیمشیں بے صد جاؤ بيني!" ان كے انداز ميں محبت بھي تھي۔ محت سے کہدرہی تھیں۔عبداللہ ہولے سے ہس اصرار بھی۔عبدالعلی جزیز ساہو گیا۔ دیا۔اس کے پُرکشش چیرے پر عجیب کا ہے کی کا " مجھے تو بہت ضروری کام تھا ہو جالی ..... سو تاژنجی اُتراتھا۔ معذرت اوراتاع ..... کررے اور ابال ..... '' انتاع کی فکرنہ کرو۔ اسلی نہیں۔ " " مجھے تو لگتا ہے اس سب کا مجھ فائدہ نہیں۔

''السلام علیم بھائی! پاپا کیوں نہیں آئے آج آپ کے ساتھ؟' '' پاپا کی آج بہت اہم میٹنگ تھی۔تم مجھے پانی دو پلیز۔''سلام کا جواب دیتا وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ ''دس سے میں میں تاریکی معرب

'' ہوں آپ کوالہام ہوا تھا کہ گھر میں بہت خاص لوگ آئے ہوئے ہیں؟'' امن کا لہجہ شوخ ہوا۔ عبداللہ گہرا سانس بھرتا علیزے کو د کمچے کر مسکرانے لگا۔

"فالہ جانی نے واقعی سر پرائز دیا۔ بہت اچھا بھی لگا۔ من لیس اب استے دن آب ادھر ہی رہیں گیا۔ من لیس اب استے دن آب ادھر ہی رہیں تو ہیں گیا۔ اور بید قدر کدھر ہے؟ اپنی پچرز میں تو بڑی کیوٹ لگتی ہے۔ واقعی اتی پیاری ہے وہ خالہ ..... "اس کا شریرا نداز راز دارانہ ہوا تو امن کے ساتھ علیر ہے تھی ہنتے گئی تھی۔

"آپ دیکھیے گا تو سیحے ۔ اتباع ہے بھی زیادہ پیاری ہوشاید ۔۔۔۔۔۔۔۔ اثر یکوڈ ہے وہ بھی۔۔۔۔۔ اثر یکوڈ ہے وہ بھی۔۔ عبدالعلی کے ساتھ کیل بے صد پیارا ہے۔ ماموں اور بیوکی جوانی کا ٹائم ہے۔' وہ کہہ کرخود ہی بینے گی۔۔

''لین عبدالعلی ماموں کی طرح ہے تمبل اور کول ہرگز نہیں ہے۔ اگر بچ ہے تو وہ ۔۔۔۔ اور وہ قدر بھی کم نہیں۔ میرا خیال ہے دونوں کی خاص جنگ متوقع ہے۔ مستقبل قریب میں ۔۔۔۔۔ جبکہ سناہے ہوتو بھی ماموں سے نہیں جھڑی تھیں۔ سوائے ایک بار کی خفگ کے جب جیر مامی سے شادی کی تھی ماموں نے ۔۔۔۔ با خالہ جانی ؟'' عبداللہ کو بچین کی ساری با تیں یا دخیس علیز ہے میراللہ کو بچین کی ساری با تیں یا دخیس علیز ہے بس مسکرائے گئی۔۔

"ارےتم نے پانی کانہیں سنا؟ کب سے کہا میں نے؟"عبداللہ نے امن کو گھورا تھا۔ جو جب میں آپ کی تک چڑھی جیجی کومتا ٹر کرنے میں باکام رہوں تو .....' اس نے منہ لٹکالیا تھا۔ علیزے نے مسکراتے ہوئے اس کا خوبرہ چبرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر پیار کیا۔ "دیری مرکزاک میں مقر مقر میں اس عشرال و

''ہرکام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے بیٹے! اور
وہ اپنے وقت پر ہی اچھا بھی لگتا ہے۔ ویسے
بھی .....عورت اپنے جذبوں میں مخفی ..... اور
پوشیدہ ہی اچھی لگتی ہے۔ اظہار مرد پر ہی چپتا
ہے۔'' عبداللہ کچھ دیر قبل ہی آیا تھا۔ آتے ہی
بہی موضوع جھڑگیا۔ جواس کامن پہند بھی تھا۔ وہ

ہوئ فرصت میں علیز ہے کے پاس جم کیا۔ ''مگر خالہ جانی وہ میری محبت کی قدرتو کر سکتی ہے ناں۔ اس کا انداز تو ایسا لگتا ہے ہر وقت جیسے ناپسند کرتی ہو مجھے۔' وہ ناچا ہتے ہوئے بھی شاکی ہوگیا تھا۔

اتباع اورامن کین میں تھیں۔اتباع کو ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ وہ یہاں علیزے کے پاس ہوگا اوراس کے متعلق گفتگو کررہا ہوگا۔ دروازے کے باہر ہی وہ شپٹا کے زُک گئی تھی۔اور بے ساختہ تشم کی تھبرا ہے سمیت امن کو دیکھا۔ جس کی شوخ نظروں کا مرکز بھی وہ پہلے سے تھی۔

'' دیکھا....میرتے ہیچارے بھائی کوتم سے کتنی شکایتیں ہیں۔'' اس کاانداز سرگوشیانہ تھا۔ اتباع نے ہونٹ بھیج لیے۔ اور ہاتھ میں موجود ٹرے زبردی امن کوتھا دی۔جس میں گاجر کے طوے کا ڈونگاموجودتھا۔

'' ارے ۔۔۔۔۔ کہاں جارہی ہو؟'' امن بو کھلائی تھی اسے پلٹتے پاکر۔ بو کھلائی تھی اسے پلٹتے پاکر۔ '' کی میں ہی ہوں۔'' ابتاع نے ناچار

جواب دیا تھا۔ امن نے حمرا سانس مجرا اور اندر چلی آئی۔

دوشيزه 90

آ رام سے بیٹھی تھی۔اس کے باوجود کہ وہ دوبارہ کہہ چکا تھا۔

''' منے سے اوھراُ دھر بھاگتی پھرتی تھک کے چور ہوگئی ہوں بھائی یقین کریں۔ پچن زیادہ دور تھوڑی ہوں بھائی یقین کریں۔ پچن زیادہ دور تھوڑی ہے۔ اتن سی زحمت خود کرلیں۔ فرت بجے گا۔ پانی کی بوتل نکال لائیں۔ مجھے بھی پلا دیجے گا۔ سب صدقات میں بڑا صدقہ ہے پانی پلانا۔ جائیں شاباش۔''

وہ نے چارگی کی انہا پرتھی جیسے۔عبداللہ جیران رہ گیا۔ایہا کبھی ہوانہیں تھا کہ وہ اس کے جیران رہ گیا۔ایہا کبھی ہوانہیں تھا کہ وہ اس کے کہی کام سے انکار کرے۔علیز سے کے سامنے وہ عجیب می خفت کا شکار ہوا۔

'' میں لاتی ہول یانی بیٹے!''امن کو ہنوز جے
یا کر اور عبداللہ کے خفگی آ میز تاثرات کو محسوس کرتیں علیزے فٹافٹ اٹھنے لگی تھیں کہ عبداللہ چونک کریے ساختہ انہیں ٹوک گیا۔

'' خالہ جائی! بیٹیس آپ۔ بیل لاتا ہوں انہیں۔'' بے حد شجیدگی ہے کہتا وہ اگلے لیجے تیزی اسے اُٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ ارادہ کچن کی بجائے ایپ کمر کے بیل جائے ایپ کمر کے بیل جائے ایپ کمر کے بیل جائے ایپ کمر کیلائی جھلک دیکھ کر بیکر کیلائی جھلک دیکھ کر بیکر کیلائی جھلک دیکھ کر بیلا خیال ہی قدر کا آیا تھا۔ وہ امن کے گریز کی وجہ سمجھ کر گہرا سانس بھرتا قدم بڑھا کر رہ جھی کسی سالن میں چیج چلاتی ہوئی۔عبداللہ اس سے پچھ قدم کے فاصلے پررک گیا۔ پھراس کی جانب بلکا سا جھک کر شرار تا کھنکھارا تھا۔ اتباع جانب بلکا سا جھک کر شرار تا کھنکھارا تھا۔ اتباع جانب بلکا سا جھک کر شرار تا کھنکھارا تھا۔ اتباع جانب بلکا سا جھک کر شرار تا کھنکھارا تھا۔ اتباع کی زیادتی ہے بوئی کے تھے ہوئی کی زیادتی ہے جبرا کر پیچھے ہوئی کی زیادتی سے بلکیں بھی نہیں جھپ سکا۔ جبکہ اس کے برغاس اتباع کے جھکے چھوٹ گئے تھا اے کے برغاس اتباع کے جھکے چھوٹ گئے تھا اے

سامنے پاکر۔ پہلے رنگ فق ہوا۔ پھر بے تحاشازر د پھرسرخ ۔

''اتباع …… آآپ؟''عبدالله کی جیرانی کی مجداب خوشگواریت اورمسرت نے لے لی تھی۔
کیک ٹک بے حدمتبسم نظروں سے اسے دیکتا۔
مشکراہٹ دیار ہاتھا۔امن کی شرارت پوری طرح آشکار ہو چکی تھی۔ وہ جو چندمنٹ قبل اس ہے خفا تھا۔اب ہریار آ ناگا

آ شکار ہوچکی تھی۔ وہ جو چند منٹ قبل اس ہے خفا تھا۔اب اس پر پیار آنے لگا۔ " كيول آئے ہيں يہاں آپ! پليز جائیں۔''ہلکاسارخ پھیرتے چیرے پر دویئے کا کونا سرکاتے وہ بے حد خائف ہو چکی تھی۔عبداللہ نے گہراسائس تھینچاا ورخو د کوڈ ھیلا چھوڑ دیا۔ " كيول چلا جاؤل .....؟ محتر مهاطلاعاً عرض ہے۔ یہ آ پ کانہیں میرا کھرہے۔ یہاں ہے ہیں نکال علی ہیں آ یہ جھے۔ 'اے یکدم مربے تحاشا غصہ آ گیا تھا۔ حد تھی یعنی بدنمیزی اور بے حسی کی بھی۔اتباع کے اعصاب کو دھیکا سالگا۔اس نے تحيرآ ميز غيريقيني ميں مبتلا ہوتے پليك كرعبدالله كو دیکھا تھا۔جس کی سرخ وسفیدرنگت ضبط اور قہر کی سرخی ہے دیک رہی تھی۔اتباع جتنا ہرٹ ہوئی۔ جس قدر د کھ کا شکار ہوئی اے عبداللہ تہیں سمجھ سکتا تھا۔ آ تھوں میں اتر تی تھی کے ساتھ کھے کے بغیر وہ خود کچن سے نکل کر بھاگ گئی تھی۔عبداللہ کو احساس ہوا تو ایکدم سے ہونٹ باہم بھیج کیے تھے۔ عجیب ساتاسف اور ملال اس کے اندر اتر آیا۔وہ اینے کمرے میں آیا تو بے حد مسلحل تھا۔ اندر پاسیت مهری موتی جار بی تھی۔سب ٹھیک ہی ، تصے وہ غصے میں حواس کھود یا کرتا تھا۔اے

تی سمجھ نہیں آسکی۔ اتباع کو اب کیسے

.....کیسے اپنی ہات کی وضاحت کرے۔

ٹرمیلی لڑ کیوں کی طرح سسرالیوں کی آید

#### WW.PAKSOCIETY.COM

نے خودسلام کیا۔ان کے سرخم کرکے کھڑا ہو گیا۔ '' مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ مدعو ہیں

" کوئی مسئلہ نہیں بیٹا! جب انسان ہاہر کسی
کام سے نکاتا ہے تو در ہوجایا کرتی ہے۔ مینشن
ناٹ۔ "عبدالغنی کے لیج کا رسان مخصوص تھا۔ وہ
گہراسانس بھرتا ہے ساختہ ممنون ومشکور ہوتا بیٹے
گیا۔ درزیدہ نگاہوں سے نیبل کا جائزہ لیا تھا۔
صدشکر وہ موجودتھی۔ بریرہ اور لاریب کی درمیانی
صدشکر وہ موجودتھی۔ بریرہ اور لاریب کی درمیانی
کری پر لانبی جھکی بلکوں اور مومی نقوش کچھ سرخی
سمیٹے ہوئے تھے۔ اسے صاف لگا وہ روکر آئی
سمیٹے ہوئے تھے۔ اسے صاف لگا وہ روکر آئی

''سب بہیں موجود ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ توجہ کھانے پر رکھیں۔'' قدر نے دانستہ کھنکھار کر سرگوشی کی۔ وہ چونکا ہی نہیں کھیا بھی گیا تھا۔ گر اس پرنگاہ پڑتے ہی بے ساختہ مسکرانے لگا۔

'' قدر!'' اس کی آتھوں کا تاثر بے حد خوشگواریت لیے تھا۔ قدر نے سرتشلیم خم کیا تھا۔ اور ہولے سے بنس دی۔

''شکر ہے پیچان لیا۔ ورنہ میں تو سمجی تھی آپ کہیں مے کون ہو تی تی ....!'' وہ منہ بگاڑ کر بولی اور تر چھی نظر عبدالعلی پر ڈالی جو سر جھکائے کھانے میں مصروف تھا۔ اس کی روح تک پھر سے سلگ آتھی۔ و ماغ پھر دھوئیں سے بھرنے لگا۔ عبداللہ خفت محسوس کرتا ہننے لگا۔

''اب الی بھی بات نہیں ہے۔'' وہ خجالت مٹانے کو کہہ گیا۔ قدرنے گہراسانس بھرا۔ ''اچھی بات ہے، ورنہ مجھے مغرور لوگ بہت بڑے لگتے ہیں۔ ان سے زیادہ مصنوعی نہیں ہوتا ان کے کہ ''ایر سالہ جہ میں میں موتا

اورکوئی۔''اس کالہجہ چبعتا ہوا تھا۔عبداللہ نے بے ساختہ سم کی جرانی سمیت اے بغور دیکھا۔ رِاندر کیوں تھس کے بیٹے گئے ہیں بھائی! کم از کم اب باہرتکل بی آئیں۔کھانے پرسب آپ کا بی انتظار کردہے ہیں۔''

و سگریٹ پھونک رہاتھا جب دستک دے کر بے حد خفگی ہے کہتی امن اندر آئی تھی۔ عبداللہ نے سرخ ہوتی آ تھوں سے بے تحاشا چونک کرا سے دیکھا۔ ان نظروں کا انداز وضاحت طلب تھا۔ ''کیا مطلب؟'' اسے پوچھنا پڑا تھا کہ امن بھی پچھ کم خفانہیں تھی جوتھن نظریں پڑھ کر جواب دے دیت ۔

'' مطلب ماموں جان ممانی جان اور ان کی ساری فیلی آج کھانے پر مدعو ہے۔'' وہ منہ پھلا کر بولی۔عبداللہ جبرت کی زیادتی سے اُٹھ کر کھڑا ہوگیا۔

"" اور مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں۔ کب آئے وہ لوگ۔'' وہ واقعی شرمندہ ہو گیا تھا۔ " کسی کو الہام تھوڑی ہوا تھا کہ آپ کونہیں

ی توانہام هوری ہوا تھا کہ آپ تو ہیں معلوم۔'' امن نے بغیر کیاظ کے کہا۔عبداللہ سر جھنگنا شما۔

''تم چلو۔۔۔۔آ رہا ہوں ہیں۔' وہ آئے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بھرے بالوں ہیں برش چلایا۔ پھرواش روم ہیں آگر ہاؤتھ واش سے پچھ ویر کلیاں کی تعییں۔ تاکہ سگریٹ کی اسمیل ختم ہو سکے منہ سے ورنہ بریرہ کتنی تشویش کا شکار ہوجاتی تعییں کہ وہ اسمو کنگ کیوں کرنے لگا ہے۔ منظر تنے۔ وہ ڈاکنٹ ہال ہیں آیا تو وہاں واقعی سب اس کے منتظر تنے۔ وہ حزید خفت کا شکار ہوتا معذرت کرنے لگا اور سانجھا سلام کرے کری سنجال لینا جا ہتا تھا تھ مجدالا حد کے بہتی بالخصوص اُٹھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ وہ خرید شرمندہ نظر آنے لگا۔ لاریب اور بھیرکواں مزید شرمندہ نظر آنے لگا۔ لاریب اور بھیرکواں مزید شرمندہ نظر آنے لگا۔ لاریب اور بھیرکواں



کینے کو ہاتھ بڑھایا۔ '' لاؤ ۔۔۔۔۔ ہیں جھوڑ آؤں کچن ہیں۔'' جواب میں امن نے اسے ملامتی نظروں سے دیکھا تھا۔ Downloaded From Paksociety.com

" ہرگز ضرورت نہیں، آپ جو پہلے کر کے وہی بہت زیادہ ہے۔ " وہ بے حد غصے میں تھی۔ ایک جھکے ہے جو کہا گئی۔ عبداللہ نے ہونٹ بھی جھکے ہے مرکز چلی گئی۔ عبداللہ نے ہونٹ بھی جھے ہے گوکہ کسی نے بھی نہیں سنا تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنا چرہ جلنا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ کچھ در یونہی کھڑ اسلکنا رہا پھر پلٹ کر لیے ڈگ بجرتا ہوا کچن کی جا نبا آ گیا۔ محرا ندر نہیں جا سکا۔ اتباع کی سسکیاں اور امن کی آ واز باہر تک آ رہی تھی۔ کی سسکیاں اور امن کی آ واز باہر تک آ رہی تھی۔ اتباع!

البیں تو پتا بھی ہیں تھا۔ آئی سوئیر بیں نے بھیجا تھا بھائی کو .....مقصد صرف بہی تھا کہ دو تہیں دیکھیں کے، بات کریں کے تو خوش ہوجا کیں گے۔ مگر اللہ کواہ ہے جھے ہرگز انداز وہیں تھا۔ وہ تہیں کی بھی طرح سے ڈس ہارٹ کر سکتے ہیں۔ "عبداللہ کی خفت وخجالت مزید کہری ہوکررہ گئی۔اسے قطعی سمجھ نہیں آشکی۔ رکار ہے یا داپس بلیٹ جائے۔ مزیلیز انتاع! رونا تو بند کرو۔ تب سے حشر کرلیا ہے تم نے آتھوں کا۔ کس نے یو چولیا تو کیا

سے جاری گئی۔
''آ خرکیا کہا ہے بھائی نے؟ کوئی برتمیزی تو نہیں کردی تہاری خاموثی اورا تنارونا جھے ڈرا رہا ہے انتاع ، اتنے کھلے ماحول سے آئے ہیں۔ تہذیب سے عاری تو .....''اس سے ذیادہ ننے کی تاب عبداللہ میں نہیں تھی۔ وہ بغیر لحاظ کے اندر تمس آیا۔

ہوگا؟" امن کی جان پر بن موئی می ۔ اتباع ہنوز

" المن !" وه يولانبيل كرجا تقار وه دونول

'' س کی بات کررہی ہو.....عبدالعلی کی .....؟''سوال کرتا کرتا وہ یکدم ہی نتیج پر پہنچ کر شوخ ہوا۔قدراس قدردرست قیاص پردھک می عو

روی در برگزیمی نہیں۔ بھے کوئی ضرورت نہیں پڑی کے کہ وہ پھیھک کر کسی کو اتنا سر پر سوار کرنے گی۔ ' وہ پھیھک کر بولی اور خراب موڈ کے ساتھ بچھے زور دار آ واز کے ساتھ پلیٹ میں چھوڑ دیا۔ سب جواپی اپی باتوں میں مصروف تھے چونک کر انہیں تکنے گئے۔ عبدالعلی نے بھی ویکھا تھا۔ مگر محض ایک نظرا گلے میں مفول ہو کیا تھا۔ کے دہ پھر کھانے کی جانب مشغول ہو کیا تھا۔ در نے اسے ڈونگا پیش کیا تھا۔ قدر نے اسے ڈونگا پیش کیا تھا۔ قدر نے رہی ہے۔ ' قدر نے اسے ڈونگا پیش کیا تھا۔ قدر نے رہی ہے۔ نگار کردیا۔

" " نہیں خالہ جانی پلیز! فی الحال کسی چیز کا دل نہیں۔ ہاں کونی ہے تو مجھے بمجواد یجھے گا۔ "اسکلے لیحے وہ کری تھییٹ کر اٹھی اور کمرے سے نکل مئی۔

" اتباع جائے تم بنالاؤ۔" عبدالعلی نے نیکن سے ہاتھ ہو نچھے نارل انداز میں کہا تھا۔
اتباع جوعبدالله کی گاہے بگاہے خود پراٹھی نظروں
سے خت بے چین اور جزیز تھی۔ فرار کا راستہ ملتے
ہی اُٹھ کر دوڑی۔ وہ سب وہیں بیٹے تھے۔ البتہ
امن نے اُٹھ کر برتن سیٹے شروع کردیتے تھے۔
" میں تمہاری ہیلپ کردیتی ہوں۔"
علیز ے نے اٹھنا جاہا تو عبداللہ نے بے اختیار
امن کا ہاتھ پکڑ کرروک دیا۔ وہ قدرے ختک اور
سرد رویے پر بے حد ندامت محسوس کردی تھیں
سرد رویے پر بے حد ندامت محسوس کردی تھیں
سرد رویے پر بے حد ندامت محسوس کردی تھیں

" آپ رہے دیں خالہ جانی! میں کرادیتا ہوں ہیلپ \_"اس نے امن کود مکھا تھا۔اور ڈش

ا پنے دھیان میں تھیں۔ بوکھلا کر شیٹا کر پلٹیں۔ امن تو اس کاغیض وغضب سے سرخ چبرہ و کمھے کر ہی دہل گئی تھی۔ ہی دہل گئی تھی۔

''بھائی وہ……''

''شٺ آپ!' وہ چیا۔ اتباع تفرتھر کا پینے گی۔ اس کارنگ بالکل سفید پڑگیا تھا۔ عبداللّٰہ کی نگاہ اس پرتھی۔ اور انداز جارحانہ ..... وہ قدم بردھاتا ہوا اس کے بالکل سامنے آگیا۔ اتباع بیچیے ہنا چاہتی تھی مگریہ ممکن نہ تھا۔ اس کی پشت دو قدم چل کر ہی و بوار ہے جاگی تھی۔خوف اس کی آگھوں ہے جھا نگا تھا۔

" کیا کہا تھا میں نے آپ سے اتباع! یہ آ آپ اسے بتا تیں گی۔ تا کہ اسے یقین آسکے کہ میں کس قدر تہذیب سے عاری ہوں۔ " وہ گرجا۔ اتباع کی جان ہوا ہونے گئی۔ طلق خشک ہوکر تڑ نے کے حق خشک ہوکر تڑ نے کے قریب تھا۔ آسکوس آنوؤں سے لبریز۔ " ہمائی .....!" امن کا انداز احتجابی تھا۔ " ہمائی .....!" امن کا انداز احتجابی تھا۔

عبداللہ نے اس پر توجہ بیں دی۔ عبداللہ نے اس پر توجہ بیں دی۔

'' بولیں امباع .....!'' وہ سرد آواز میں مخاطب تھا۔امباع کی آنکھوں ہے آنسوگالوں پر اترے اور ہونٹ کا پہنے گئے۔امن کا طیش البتہ معمداتیا

'' بات سنیں بھائی! میرا پورا نقرہ سن لیں۔ میں نے کہنا تھا آپ کھلے ماحول میں رہے۔ میں تہذیب سے پھر بھی عاری نہیں ہوئے اور .....'' '' امن تم جاؤیہاں ہے .....'' عبداللہ نے

مخمیاں کی میں۔ '' جاتی ہوں۔ گر میں پاپا کو بلا کر لا وُں گی۔ میری نہیں سنیں گے آپ۔'' وہ غصے میں کہتی تیزی سے نکل گئی۔عبداللہ نے نظروں کا زاویہ بدل کر اتباع کو دیکھا۔ جے دیکھ کرلگتا تھا وہ کسی بھی میل

بے ہوش ہوکر گرسکتی ہے۔ اسے ایکا کیک اپنی زیادتی کا احساس جاگا۔اپنے رویے کی بدصورتی کا خیال آیا تو د ماغ میں ٹھوکریں مارتا ہوا خون سرد پڑنے لگا۔ تمہرے سانس بھر کے پہلے خود کو کمپوز کیا۔ پھر بولاتھا۔

'''آئی ایم ساری اتباع!''اس کالہجہ بے حد مدهم تھا۔ اتباع جس کی جان لبوں پڑھی۔ ٹھٹھک کراہے تکنے گئی۔

'' مجھے اعتراف ہے میں غلطی پرتھا۔'' اتباع کچے نہیں ہوئی۔ البتہ آنسوؤں میں مزید شدت آئی تھی۔عبداللہ کا دل جیسے پکھل پکھل کر ڈھیر ہونے لگا۔

''بہت خفا ہیں مجھ ہے؟''اس کی نظروں میں بچوں کی سی معصومیت تھی۔اتباعِ اسے دیکھتی رہ علی۔

"معاف کردیں پلیز! ورنہ میں خودکومعاف نہیں کرسکوں گا کہ آپ کو میری وجہ سے اذیت ہوئی۔" وہ تب بھی ساکن کھڑی رہی۔ جبکہ وہ آس مندانہ نظروں سے اسے دیکھا رہا تھا۔ پھر اس قدرے بے چارگی ہے بی سے بولا تھا۔ بہت ناراض ہوہم سے .....؟

مرہم وہ ہیں جن کوتو منانا بھی نہیں آتا کسی نے آج تک ہم سے محت جونہیں کی ہے مگر جو ہار ہوناتھی سووہ تو ہو چکی ہم کو سنو ہارے ہوئے لوگوں سے اس قدر روضا

وہ خاموش ہوا تو پھر ملتی نظروں ہے اسے اسے کے اگا تھا۔اتباع کچھ کھبرائی ہوئی بے حد کریزاں نظر آئی تھی۔ ان نظروں کے جواب میں رُخ پھیرلیا۔وہ سردآ ہ بھرکےرہ کیا۔

" بليز اتباع! مان جائيس - يه كمر آب كا

ئے۔ ہم تو بے وام خادم ہیں آپ کے۔ "اس کا بھاری کہجہ سر کوشیانہ ہو گیا۔اتباع کی جان پر بن

ہ ما۔ '' پلیز ....! یہاں سے چلے جا کیں۔ ورنہ میں چلی جاؤں گی۔'' وہ سخت نالاں بے حد عاجز ہوکر پھروہی بات منہ ہے نکال بیتھی عبداللہ نے اسے منہ پر ہاتھ رکھتے یا کراپنا قبقہ تہیں روکا تھا۔ " بہیں ..... میں چلا جاتا ہوں آ پ کے علم ير مرف يهال سيهين اس كر ساس شرك

وه مطمئن موا تو شرارت پرخود بخو د مائل موگیا تها - اتاع جتنا زج اور عاجز مولى وه اس قدر سرشارسا کجن سے نکلاتھا۔

بھی، کہیں تو اس ونیا ہے بھی .....خادم ہوں جو حکم

وه کوری میں کوری آسان پر چیکتی بجل ک ليك كوديمه في اورنم آل تحصيل جھيكے جاتی تھی۔اس کی آ محسیں آسان کی طرح برہے کو تیار تھیں۔ مر وہ انہیں رونے کی اجازت نہیں دے عتی تھی۔ وہ اس بے حس انسان کے لیے آنسوہیں بہایا جاہتی تھی۔ جے اس کی رتی برابر بھی پروائبیں تھی۔ وہ بے نیاز تھا۔ صدیوں کے فاصلوں محسوس ہوتا تھا۔ تھیک تھا تکریدروبیصرف اس کے لیے ہے۔ وہ امن سے کیسے کھل ال کے باتیں کرر ہاتھا۔ بلکہ بیمحسوس کرے کہ عبدالعلی کی آجھوں میں امن کے لیے پندیدگی ہے۔ اس کا جھکاؤ اس کی جانب ہے بیجان کرفدر کے وجود میں جیسے برزخ د مك الشف تقے وہ اس كا تھا،شرعاً وقا نو تا تحراس ے ایسے بدکتا تھا جیسے نامحرم ہو۔ جبکہ دہ امن جوصرف اس کی کزن تھی۔ غیرمحرم تھی۔ اے لتنی رم نگاہوں ہے ویکھا تھا۔ قدر کا ول کیا تھا اس

نقصان برایک حشراٹھا دے۔ مگراینا تماشا لکوانا بھی منظور تہیں تھا۔ جبھی بس اندر ہی اندر کڑ ھے رہی تھی۔ بیغصہ ہی تھا کہ اتباع اور علیز ہے جب جانے کو تیار ہوئیں تو وہ صاف ا نکاری ہوگئی تھی۔ مختلف بہانے بناتے ہوئے علیزے کی بے چینی اور پریشانی کو خاطر میں لائے بغیروہ اپی ضدیر الملی رہی۔ اور بالآخر فتح اس کی ہوئی تھی کہ بریرہ ..... امن اور عبداللہ کے ساتھ ہارون بھی اس کے حامی ہو گئے تھے۔

" ال بھی علیزے کریا! ہاری بٹی ای بہانے ہارے کھر کچھودن رہ لے گی۔ بات اس ک ہے بھی سیم ، جورونق شادی کے موقع براز کے والوں کے ہاں ہوتی ہے۔ لڑکی والوں کی طرف تہیں۔' ہارون نے مسراتے ہوئے قدر کے سر يرمشفقانه انداز ميل باتھ ركھ ديا تھا اور عليزے مصحل ی الیلی عبدالغی کے ہاں چلی کئی تعیں۔ اپنی بات منوا کر ہونا تو یہ جا ہے تھا کہ وہ مطمئن ہوتی اگرخوش نہیں بھی تھی۔ مرصور تحال پیھی کہ عجیب سا سوز و ملال اندراتر آیا تھا۔ آنمحموں میں تب سے ایک متقل جلن آ کے مرمی تھی۔

" قدر .... عائے پوکل ....؟" رات کے کھانے کے بعدوہ کمرے میں کھس کی تھی۔ آ جث پر بلیٹ کر دیکھا۔امن مسکرا کر ہو چور ہی تھی۔اس نے سر کونفی میں جنبش دی۔

" کھانا بھی تم نے ٹھیک سے نہیں کھایا۔ طبیعت تواجی بے تمہاری؟ "امن کوفطری تشویش لاحق مونى تقى مرقدركوده بمرجعي بري تلي-'' میں تھیک ہوں۔ آپ کوفکر مند ہونے کی مرورت نہیں۔''اس کالہما تنا خنگ اور سیاے تھا کهامن حق دق ره گنی محر پرخود کوسنبال گرنری ہے کو یا ہوئی گی-

سنجیدہ تھااور ہمیشہ کی طرح اس کے وجود سے لا<del>تعلق</del> و نیاز ۔ قدر کو بیالاتعلق بھی بری نہیں گی ۔ '' ٹھیک ہے ہو جاتی! اجازت! پھر ملا قات ہوگی انشاء اللہ!'' قدر نزدیک آئی تو عبدالعلی بریرہ کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہوگیا تھا۔ بریرہ نے باری باری وونوں کو ملے لگایا تھا اور سار کیا۔ '' جاؤ بينے! اب ميں تنہيں نہيں روکوں گی۔ عبدالعلی اگرخود کینے نہ آیا ہوتا تو میں بھی حمہیں جانے نہ ویق " بریرہ مسرا رہی تھیں۔ قدر جینب کر سرجھا گئی۔عبدالعلی کے ہمراہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کراس نے دروازہ بند کرتے اس کے تاثرات دیکھے جو ہنوز شجیدہ بلکہ خطرناک قتم کے ہورے تھے۔ باہرموسم کے تورغضب کے تھے اور اندر وہ محص ای کے قریب تھا۔ گاڑی کے ماحول میں خاموش محی۔ اور گاڑی کی حصت ہے عرانی بارش کی بوندوں کی مرحم تان، قدر پر جیسے كيف طارى مونے لگا۔ زيادہ دن نہ بيتے تھے۔ جباس نے ایسے بی موسم میں اس محص کے مراه طویل سفر کی خواہش دل میں جمعتی محسوس کی تھی۔ " اب بھی انکار کردیش آپ! نه آتی ميرب بلانے پر جيسے بوجائی کومنع کيا تھااور جيسے اجاع كوا تكاركيا تقا-"

گاڑی گیٹ ہے نکل کرخطرناکٹرن لے کر سؤک پر دوڑنے لگی تب وہ بادلوں کی سی تھن گرج کے پیاتھ بولا پڑا تھا۔قدر جوکسی اور ہی جہان میں کم تھی۔ چونک کر اسے تکنے لگی۔عبدالعلی کے تاثرات است برفيل ،اس درجه كبيده خاطر مورے تھے کہ اس پر جمائی ساری تر تک موا ہونے لی۔ وہ پہلے سیدھی ہوکر بیٹھی پھراسے نافہم نظروں سے تکنے کی۔ " کیا مطلب ہے اس بات سے آپ

'' ماما بلاری میں آپ کو۔آپ کب <u>۔</u> يون اكلي كرے بين ......

" معذرت كرليس خاليه جانى سے، ميرى طبیعت کچے بہتر نہیں ہے۔ پھر مینی دے دول کی انہیں۔'' اس کا لہجہ ہنوز خشک تھا۔ سرد تھا۔ امن کو نرم بارانہ تھا کہ کچھ اصرار کریائی۔جبی ملیث گئ محی مربابرآتے ہی عبدالعلی سے سامنا ہو کیا۔ جوای ست آر با تھا۔

لے آئے؟" امن کی مسکراہٹ میں خوشکواریت تھی۔جوایا عبدالعلی نے سردآ ہ بحری۔

" قدر ابھی کرے میں ہے؟ جاؤ بلالاؤ اہے۔ کہنا لینے آیا ہوں۔'' وہ سجیدہ تھا۔امن ممرا سائس مینج کر کا ندھے اچکا گئی۔ جانتی تھی اگروہ فیملہ کرچکا ہے تو پھر چھے جیس ہے گا۔ دوبارہ دروازہ تاک ہونے برقد رنے ماتھے برشکنیں لاکر اے دیکھاتھا۔

" قدر ....عبدالعلى ليني آئ بي حمهيل-بابرنتظرين-"

امن نے محض پیغام دیا تھا اور الٹے قدموں لمب كئ\_ قدر كوتو جيسے اپنى ساعتوں پر اعتبار تہيں آ سکا۔ دل جہاں کچھ در قبل عجیب سناٹا ویرانی اور حزن و ملال تھا۔ لکلخت جیسے بہار اُتر آئی۔ پیہ خیال که وه بذات خود اس کی کمی کومحسوس کرنے ك بعداك ليني آجكا ب- فوش بحق كا ايما احساس تغاجوا سے محوں میں گلاب کی مانند کھلا چکا تفا۔ اس نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ دویٹا اُٹھا کر اوڑھا وہ تیزی سے باہر آئی تو عبدالعلى كورابدارى كرمرك يربريره كماته محو محفظویا کراس کے قدموں کی رفتارخود بخو د دھیمی پر می تھی۔ اور نظریں اس پر مخبر کئیں۔ جو بے مد

### WWW.PAKSOCIETY.COM

کا ....؟''اس کی آئکھوں میں جلن اتر نے لگی تھی پھر ہے۔ ساتھ ہی نمی بھی ،جھی تو اس کا وجیہ پیکس دھندلانے لگا تھا نظروں میں۔

''من قدرعبدالهادی!ایک بات ہمیشہ کے لیے نوٹ کرلیں آج آپ۔ مجھے آپ کا اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور رہنا وہ بھی رات گزارنے کے لیے ..... ہرگز ہرگز پندنہیں۔ امید ہے مجھے

سے مسلم ہر کر ہر کر پہلد ہیں۔ اسید ہے بھے دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔'اس کا لہے ہوز سرداور تنہیں آئیز تھا۔ قدر کی ساری خوشی کمحول میں کا فور ہو گی تھی۔ لفظ مس قدر عبدالهادی!''اسے صاف صاف طنز لگا تھا۔ اسے عبدالهادی!''اسے صاف صاف طنز لگا تھا۔ اسے

اس کے خوابول سمیت زمین بوس کرتا ہوا۔ وہ کمحوں میں ریز ہریز ہ ہوئی تھی ۔خود بھی' خواب بھی ۔ میں ریز ہریز ہ ہوئی تھی ۔خود بھی' خواب بھی ۔

" تو پھر آپ کو مجھے واپس میرے گھر پہنچانا

جاہیے۔ بی کوز میرا گھر تو وہی ہے۔ 'اس کا لہجہ طنزیہ ہوا۔ اب کے عبدالہادی نے اسے ونڈ

اسکرین سے نگاہ ہٹا کردیکھا تھا۔ جاہے بینگاہ کتنی ہی پُریش اور آنچ دیتی ہوئی کیوں نہیں تھی۔

'' جہال میں اس وقت آپ کو لے جار ہا ہون۔ بیجی آپ کا ہی گھرہے۔ آپ نہ مجھیں تو

الگ بات ..... مرحقیقت ہے فرارمکن نہیں۔''

اس کا لہجہ، اس کے الفاظ بھی اس کی نظروں کی طرح پُرٹیش تھے۔ سنجیدگی پچھاور تھمبیر ہوگئی

تھی۔ قدر کواس سے خوف بھی محسوس ہوا۔ تمراس خوف کواس نے اعصاب پرسوار نہیں کیا تھا۔

''ال رشح ياتعلق كالبيروانشي في الرآب مجه

ر پابندیاں عائد کریں گے ....؟ '' وہ سوالیہ ہوئی تھی۔اور جواب میں عبدالعلی کی بیگا تکی نظروں کوسہنا

پراتھا۔وہ بے ساختہ ہونٹ میجی نظرین چراگئ۔

'' اونہہ .... تو اس وجہ ہے لینے آئے تھے مرد میں مار

آپ مجھے؟ ''وہ جل ہی تو گئی تھی۔

" تو اور كول ليخ آيا مول مح ....؟"
عبدالعلى كالهجه وانداز استهزائيه موا" آپ كياسم حيس ميل آپ كى مى محسول كرر ما
تھا- آپ كے بغير ره نہيں سكتا تھا۔" وه مزيد كويا
موا مكر بے حد طنز به ليج ميں ۔ قدر كو جيے صحيح
معنول ميں آگ لگ كئى۔

" جسٹ شٹ آپ! مجھ سے الی نضول باتیں مت کریں۔عادت نہیں ہے مجھےان کی۔" وہ جتنا چھپھک کر بولی تھی۔عبدالعلی کو اسی قدر ناگواری نے آن لیا۔

"اپی زبان درست کریں۔ بات کرنے کی تمیز سیکھیں۔ مجھے بیا نداز ہرگز پیندنہیں۔ اور مزید سیر سیکھیں۔ اور مزید سے کہ عبداللہ ہے آپ کی بے تکلفی سخت گرال گزرتی ہے مجھے۔ کیئر فل نیکسٹ ٹائم۔ "اب وہ اسے با قاعدہ گھورتے ہوئے تنہیہ کرر ہاتھا۔ قدر اس آخری بات پرحدسے زیادہ جملس کررہ گئی۔ اس آخری بات پرحدسے زیادہ جملس کررہ گئی۔

"آپ الزام لگارہے ہیں مجھ پر؟" آنسو اس کی آنکھوں میں مجل رہے تھے۔عبدالعلی نے ایک نگاہ ڈال کر چرہ پھیرلیا۔

''نہیں .....مرف آپ کی عادات درست گرر ہا ہوں ۔میرا شاران لوگوں میںنہیں ہوتا جو تعلق استوار تو کر لیتے ہیں ۔مگر ان کی بقا اور کیئر

سے غافل رہتے ہیں۔ مجھے اپنی چیزوں، اپنے رشتوں کوسنجالنا آتاہے۔''

وہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ محر لہجہ اب کے قدرے

دھیما اور زم تھا۔ جوقد رکے جلتے نتیج دل پر پھوار بن کر برسا تھا سیج معنوں میں۔ بیاحساس کہ وہ

اس پرخق جمّار ہاتھا بہت فخر میں مبتلا کردیے والا۔ غرور سے بھرنے کو کافی تھا۔ اسے مقدور بھرتسلی دکتھر سے اس میں اور اسے مقدور بھرتسلی

ہوئی تھی۔وہ اس احساس کے ہمراہ رہنا جا ہتی تھی مگر دل ملکیت پر آبادہ تھا۔ پوری اجارہ داری PAKSOCIETY.COM

حابتا تھا۔جعبی شاکی ہونے لگی۔ '' مجھے بھی آپ کا امن سے کھلنا ملنا اور بے ٹکلف ہونا۔۔۔۔۔''

· ، بيبي رُك جائين قدر صاحبه! اس الزام کے متعلق دوبارہ سوچے گا بھی مت۔ ورنہ ہر کز لحاظ مبيل ركھوں گا۔ سن ليس آپ '' وو ايكدم ہے بھڑک اٹھا تھا۔ قدرسہم کرائے دیکھنے لگی۔ وہ اس قدرطیش میں تھا کہ چرے کے حساس حصوں میں سرخی بی نہیں اتری۔ یا قاعدہ بھایس کا نکلنے کلی۔ قدررو ہائی چرے کا رخ کھڑ کی کی جانب بھیر کر باہر کرجے برسے بادلوں کا قہر ملاحظہ کرنے کی۔ ہارش میں بھیگ کر اسٹریٹ لائٹس میں چیکتی سڑک اور روشن سائن بورڈ بھیکتے کرا جی کا منظر بھی کم حسین نہیں تھا۔ مکراس کا دل غبار سے بمرتا جار ہاتھا۔ وہ بےجد شاکی تھی۔اسے صاف لگتا تفا۔ بیمغاد پرست مخص ساری عمراہے یونہی رلائے گا، تریائے گا۔اس کا ہو کر بھی بھی خود کو لورا اے نہیں سونے گا۔ وہ اسے یا کر بھی تشنہ رے کی۔ جیےاس بل اس کی قربت میں مضطرب اور بے قرار می ۔ باتی کا سارا راستہ اس نے خاموش آنسو بہائے تھے۔ اور لیٹ کرعبدالعلی کو خبیں دیکھا۔ پیجمی ممکن نہ تھا کہ وہ اس کی گریہ و زاری ہے بے خبرر ہا ہو۔ ہاں البتہ بریانہ ضرور بنا رہا۔ لاتعلق مجی۔ جو اس کی توجہ کی شعوری یا لاشعوری طور پر منتظر تھی۔ اس درجہ بے حسی کے مظاہرے براس کا دل مجھے معنوں میں خون ہو چکا تھا۔ یہی وجد محی کہ علیز ہے اور لاریب سمیت باتی سب کی جیرانی یا خوشکواری بھی اس کا موڈ بحال حبیں کر سکی۔ جو عبدالعلی کے ہمراہ اسے دیکھ کر سب خوش ہورے تھے۔ "آپ نے کول بھیا تا بھے لیے انہیں۔"

موقع ملتے ہی وہ علیزے سے اُلجھنے لگی تھی۔ علیزے نے گہرا تھنڈاسانس بھرا۔ '' ہمیں تو خود ابھی بتا چلا۔ تم نے دیکھا

نہیں۔تہارے ماموں ممانیاں سب کتنے جران ہوئے ہیں۔عبدالعلی مہیں کیوں لایابیاس کومعلوم ہوگا۔''علیزے کواس کا خراب موڈ پھر پریشان

- W25

"خودکو کچھ مجھتا ہے آپ کالا ڈلا داماد! ابھی سے پابندیاں عائد کررہے ہیں مجھ پر گر ....."
عبدالعلی کو وہاں قدم رکھتے پاکر وہ ہے ساختہ زبان دہا گئی۔علیز ہے کی نگاہ عبدالعلی پر پڑی تو جسے خاموثی کی اچا تک وجہ کو سمجھ گئی تھی۔ ایک انو کھا سا طمانیت کا احساس بھی نصیب ہوا۔صد شکرکسی کا تو کھا ظافھا۔

''آ وُ بیٹے!''ان کا انداز محبت آ میز تھا، قدر کی روح جل کر خاک ہونے گئی۔ وہ جتنی فرصت ہے آ کر بیٹھا تھا۔ انداز نشست بتا تا تھا۔ طویل گفتگو کا ارادہ ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوگئی۔

" کہاں جارہی ہو .....؟ بیٹھ جاو تم ہیں۔"
علیزے اس کا ارادہ بھائی کر بی بولی تھیں۔
انداز میں عجیب سی ہے بی تھی۔ وہ ہون تھیے
جواب دیے بنا پیر پختی ہوئی وہاں سے جلی گئ۔
عبدالعلی خاموش تھا۔ علیزے کے چہرے پر کئ
رنگ آ کرگزر گئے۔عبدالعلی نے کے بغیران کے
ہاتھ پراپناہاتھ ڈھارس کے انداز میں رکھ دیا۔
"کیوں فکر کرتی ہیں۔اللہ نے چاہا تو سب
بہتر ہوگا ہو جانی!" علیزے اس یقین پر اس
بہتر ہوگا ہو جانی!" علیزے اس یقین پر اس

 کرر بی تقی محر حقیقتاً اس کا دل اتنی قوت سے دھر کے رہا تھا مو یا کسی بھی بل پہلیاں تو ژکر باہر آن کرےگا۔

"آپ شاخگ کے لیے ان لوگوں کے ساتھ نہیں جائیں گی۔ سن لیا آپ نے ....؟"
رسٹ واج آتار کرصوفے پر بیٹھتا ہوا وہ خشائرے
انداز میں تھم وے رہا تھا۔ قدر نے ٹھٹک کراہے
ویکھا۔ وومتوجہ نہیں تھا چونکہ جبی وواسے محور نے
کاشوق یوراکرتی رہی۔

ان لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی تو کیا آپ لے کر جائیں گے مجھے ۔۔۔۔؟' اپنے تنیک اس نے لاجواب کرنا جاہا تھا اسے۔ گرعبدالعلی نے ہارنائبیں سیکھا تھا۔ '' ابھی اس کا موقع نہیں آیا۔ ویسے بھی میں

ان نفنولیات میں وقت برباد میں آیا۔ ویے کی کی ان فضولیات میں وقت برباد میں کرتا۔ عبدالعلی کا لیجہ بے مدر و کھا ہونے لگا۔ قدر کو تذکیل کے شدیداحیاس نے دہکا کررکھ دیا۔ دکھ کا احساس اتنا مجر ااور تو کی تھا کہ اس کی قوت کو یائی بھی سلب ہوکر رہی۔

" آپ جمعے پندئیں کرتے مراس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے آپ کو پرمث ل کیا ہے میری تذکیل کرنے کا۔ ' ہزار ہا ضبط کے باوجود آسکھوں کے کناروں سے دو موتی ٹوٹ کر کالوں ل پر بھر سمجے تھے۔ عبدالعلی جو ای بل متوجہ ہوا تھا۔ جیسے ایک بل کوای کمے کے محر میں جکڑ ای ہے۔ یہ کا تھا۔ ایکے بل وہ نارل تھا۔ ایکے بل وہ نارل تھا۔ اور سر جھنگ چکا تھا۔

ادر مربعت بالمحال المحال المح

میں شاپک کے لیے جاتے باہاس پہن لوں؟'' عبدالعلی بال کمرے میں داخل ہوا تو اپنا سوٹ کیس کھولے کپڑوں کا ایک انبار جمع کیے بیٹھی وہ خوامخواہ چیخ رہی تھی یا عبدالعلی کو اس کا بلند آواز سے بولنا چیخ کے مترادف لگتا تھا اور بخت کوفت تھی۔ اس وقت بھی اس کی چیشانی شکن آلود ہوگئ۔

"اتباع کمرے یا تھرسے باہر تہیں ہے کہ آپ کو اتبالا وُ ڈی ہونا پڑر ہا ہے۔ بات کرنے کا کوئی طریقہ بھی ہوتا ہے۔ قدر نے چونک کراہے دیکھا۔ وہ مخاطب بھلے ضرور تھااس سے محرمتوجہ ہرگز نہیں ....۔ او پر سے طامت کرتا ہواا نداز ....۔ کیا پھر بھی اے آگ نہ گئی۔ تو ہین کے ایک ہی وقت کے بھی اے آگ نہ گئی۔ تو ہین کے ایک ہی وقت کے بھی اے آگ نہ گئی۔ تو ہیں کے ایک ہی وقت کے

اتنا نداز حرف ای ایک تحص کوآ کے تھے۔
'' اتباع لوگوں سے کہد دو۔ مجھے نفسول کی
روک ٹوک اور بابندیاں پسندنہیں ہیں۔'' بنالحاظ
رکھے دورز خ کر مہتی پھر ای اطمینان سے ایک اور
سوٹ اٹھا کردیکھنے گئی۔ جبکہ اتباع عبد العلی کے چرے

'' بھائی جان آپ .....'' عبدالعلی نے ہاتھ اُٹھا کر اس کی بات درمیان میں بی تطع کر دی۔ اس کے چرے کی بڑھتی سرخی اس کے غیض کی میں بتھ

يرا ثدتا عنيض دي كم كري خائف مون كلي كل -

"اتباع تم جاؤ۔ ایک کپ جائے کا بنالانا میرے لیے۔ ساتھ میں ایک چین کار بھی اگر ہو سکے تو۔"اس کا لہجہ وا نداز نری ورسان سموئے ہوئے تھا۔ اس کے باوجود اتباع مضطرب و بے چین تھی۔ اور جیسے نا جار وہاں ہے گئی۔ عبدالعلی نے اس کے درواز ہے ہے تکلنے کا با قاعد و انظار کیا تھا۔ پھر قدر کی جانب متوجہ ہوا جو اے نظر انداز کرنے کی کوشش میں معروف خود کو گئین ظاہر سمجھاتا ہوا۔ تدر کو بے تحاشا شرمندگی نے آن لیا۔ جبھی چہرے کے حساس حصوں میں ہلکی سی سرخی دوڑنے تھی۔ '' مم میرا مطلب تھا کہ بیرایک روٹی نا کافی بھی تو ہوگی آپ کے لیے ..... ' وہ ہاتھ مسل رہی تھی۔عبدالعلی نے کا ندھے جھٹک دیے۔ '' انس او کے، ہوجائے گا گزارہ۔'' سالن کرم ہو چکا تھا۔وہ پلیٹ میں نکال رہا تھا۔ مم ميرا مطلب ميں بنادوں آپ کو؟ '' وہ فربج كى طرف كى عبدالعلى چونك كرمتوجه موا\_ '' آپ کو رونی بنانی آئی ہے؟'' اس کی آ تھوں میں سوال تھا۔طنز تہیں۔اس کے باوجود وہ شرمندہ ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔جبھی بے ساختہ نظرين جرائني عبدالعلى كوجواب مل كياتفا\_ '' توبس پھررہنے دیں۔'' قدرای شرمندگی میں مبتلا فرتج سے سلاد کی پلیٹ نکال لائی تھی۔ اس کے بعدریشین سیلڈ بھی اسے پیش کر دیا۔ " كوفى يئين م يا جائے؟" وه كتني مستعد تھی۔عبدالعلی نے اب کی بارنگاہ نہیں اٹھائی۔ '' میں بنالوں گا خود ..... آپ جائیں اب يے كرے ميں .... دوينا وين موكا آپ كا غالبًا- "اس كالهجه بلكي ي تيش ليے تھا۔ قدر جس كا وافعی دھیان اس جانب ہیں گیا تھا۔اے دوییے کی عادت ہی نہ پر سکی تھی۔ حالانکہ علیزے ہر وقت ای ایک بات کے لیے اسے ڈائٹی تھیں۔ پیار ہے، محبت ہے، ہر طرح سے اسے سمجھا کر د مکھ لیا تھا۔ مراہے دویٹا جیسے پھندامحسوس ہوتا۔ بھاری بوجھ لگتا۔ ان کے کہنے پر وہ زیادہ مواتو کا ندھے پر ڈال لیتی۔ ورنہ ہاتھ میں ساتھ لیے

اربای تھا۔

'' میں احقوں کی جنت میں قیام کی قائل نہیں۔' قدر نے درشی سے کہا تھا اور آیک جھکے سے باہرنکل کی۔عبدالعلی طویل نیند لے کرا تھا تو گھر میں سناٹا بھیلا ہوا تھا۔ وہ قطعی بھول چکا تھا۔ ان لوگوں کو بازار جانا تھا۔جبی اتباع کو پکارتا ہوا کی کی جانب آگیا کہ وہیں سے برشوں کی کھرو بھٹر کی آ واز کسی کی موجودگی کا احساس کھرو بھٹر کی آ واز کسی کی موجودگی کا احساس دلاتی تھی۔گرا تباع کی بجائے قدر کو وہاں موجود یا کر وہ النے قدموں مڑا تھا کہ قدر نے ہی ہار یا کہ وہاں موجود مانے ہوئے اسے پکارا تھا۔

'' مجھے بتادیں کیا جاہیے۔۔۔۔'' یہ طے تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور وہ تھی عبدالعلی نہیں۔ پھر کوئی بھی مقام ہوتا جھکنااہے ہی پڑتا تھا۔

'' زحمت نہ کریں۔ میں انتاع سے کہہ دوں گا۔'' وہ زُک تو گیا تھا۔ گر بلٹا نہیں۔ قدر نے طویل گہراسانس کھینچاا ورخودکوڈ ھیلا چھوڑ دیا۔
'' انتاع اور ممانی جان گھر پرنہیں ہیں۔ مماا ور ہو کھی ابھی محلے میں کی کی عیادت کونکی ہیں۔'' قدر کے جواب پر عبدالعلی نے کچھ سوچا پھر اندر چلا آیا۔ ہائ پائ کی روٹی پڑی تھی۔اس نے وہی پائ کی سالن موجود تھا۔اور فریخ کے مواند کورکھا۔اور فریخ کھول کریانی کی بوتل نکا لنے لگا۔

'' یہ بینے کی روٹی ہے آپ نہ لیں یہ .....'' قدر رہ نہ تکی۔ بول پڑی تھی۔ اپنی چائے کو بھولے جو اس نے بڑی توجہ سے بنائی تھی۔

" كيول ....ا اے كيا ہوا؟" وہ اچنج ميں محركر بولا تھا۔ قدرگر بردائی۔

'' بیرزق کی بے قدری ہوتی ہے کہ اسے تحض اس بنا پر جپوڑ دیا جائے کہ وہ بالکل تازہ نہیں ہے۔'' عبدالعلی کا لہجہ پررسان تھا۔ تھہرا ہوا۔

پراکرتی۔ اب وہ کھر پر ہیں تھیں۔ تو سب سے

پہلے دو ہے ہے بی نجات حاصل کی تھی۔عبدالعلی

### WWW.PAKSOCIETY.COM

کرے میں بغیر دستک کے آسکتا ہوں۔ یہ بات آپ کو بھی معلوم ہوگی۔ پھر اعتراض ہے جا کیوں .....؟ یہ بتاہے رو کیوں رہی ہیں؟' ہر اعتراض کند کرتا ہوا وہ اپنی بات کی اہمیت واضح کر چکا تھا۔ قدر کو حجاب آمیز کوفت اور جھنجلا ہث نے آن لیا۔ پچھ کے بغیر وہ اسے پچھ در گھورتی رہی۔ عبدالعلی جیسے ہی متوجہ ہوا اس کی نظریں جھک گئیں۔ جھک گئیں۔

'' میں نے کچھ بوچھا ہے۔۔۔۔''اس کا لہجہ اپنا گگ اٹھاتے بے حد کڑا ہوگا۔ کویا اپنی بات کی اہمیت نہ مکناا سے طیش دلار ہاتھا۔

" جوتا ضروری نہیں ہے ہاتھ سے اُٹھا کر مارا جائے۔ اکثر جوتے زبان کے ذریعے ،الفاظ کے سہارے مارے جاتے ہیں۔ جو ہاتھ کے جوتے سہارے مارے جاتے ہیں۔ جو ہاتھ کے جوتے ہیں۔ زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ 'نیر جھکا کروہ بے حدمہ م آ واز میں بولی تو گلے میں موجودئی اس کے الفاظ اور آ واز میں خود بخو دائر آئی تھی۔ عبدالعلی نے گہراسانس کھینچا اور اُٹھ کر کھڑ اہو گیا۔

'' یہ چائے لایا تھا آپ کے لیے۔ آپ وال محدم جواب چنا۔۔۔۔قدر دہک کررہ گئے۔ دانت کچائے اس کا برنہیں چل سکا عبدالعلی کا سر پیاڑ دے۔ برنہیں چل سکا عبدالعلی کا سر پیاڑ دے۔ ''کی کو جرائے نہیں ہو گئی کہ آپ کی جوتوں سے تواضع کرے۔ یہ ہماری کجیاں ہی ہوتی ہیں۔ افسوں کا جوا ہے تھا کہ جس وجہ سے بیسب مقام یہ بھی ہونا چاہے تھا کہ جس وجہ سے بیسب مقام یہ بھی ہونا چاہے تھا کہ جس وجہ سے بیسب کے ہوا۔ اس خامی پر قابو پانے کی بجائے آپ نے کھن اس کے اسباب پر کڑھنے پر وقت ضائع کے داللا۔'' عبدالعلی کے الفاظ صفے بھی سکتے کر ڈالا۔'' عبدالعلی کے الفاظ صفے بھی سکتے ہوئے ہی سکتے ہوئے کہ اس کی نظروں کی خفلی اور چین

کے الفاظ جیسے زہر ملے پھر تھے۔جوسائے ہوئے آ كرسيد هے دل ميں پوست ہوئے تھے۔ سلے ایس کا چبره دهوال موا پھر آ تکھیں بھی دھندلا کٹیں۔ول رکج سے بھرا تھا۔ وہ ایک کھے کے توقف سے بلیٹ کروہاں سے بھا گی تھی۔عبدالعلی کے گمان میں بھی تہیں تھا۔ چند کمحوں میں اس پر کیا سے کیا قیامت اوٹ کئی تھی۔اس نے ٹائم ویکھا۔ ظہر میں ابھی کھ منٹ تھے۔اس نے چند برتن جو تھے وہ یونہی جھوڑنے کی بجائے دھوکر رکھے اور ائے لیے جائے بناتے نگاہ جائے کے جرے موسئك پر جايدى -ا سے قدر كا چن ميں آنے كا مقصد بادآ یا۔ اس کی وجہ سے وہ اپنی جائے سے عافل ہوگئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسكان جاكى \_اس كامگ بھى ساس پين ميں الث ویا۔ جائے تیار ہونے پر چھان کر دومک تیار کیے اور اے میں رکھے اس کے کمرے کی جانب آ گیا۔ دستک کو ہاتھ بڑھایا تھا۔ ممر نیم وا دروازے ہے اس کی سسکیوں کی آواز پر چونکتا يكدم هم كيا-رك باتحول من هي حجمي كاند ه کے دباؤے دروازہ دھکیلتا ہوا اندرآ عمیا تھا۔وہ بیڈیر کری کریدوزاری میں مصروف تھی۔

" کیوں آئے ہیں .....؟ آپ کوائی کیش کا پہتے ہوں آئے ہیں۔ ....؟ آپ کوائی کیش کا ہے؟ بغیر دستک کی کے کمرے میں آنا کئی معیوب بات ہے؟ " مجموع بال .....آ نسوؤں سے بھیگا گلاب چیرہ اس پر آنش فشانی موڈ۔ عبدالعلی تواہے دیکھیارہ کیا۔ ۔ ۔ آپ کے دیکھیل کا بتا ہے۔ آپ کے

جب تک ووای فضول ملیے میں ہے۔ گھرے مردوں کی ای پرنظر پڑے۔ کہ ان کے خیال میں اس نے تو شرم لی ظر ترک کر ڈا تا تھا۔ جبد علیز ہے اس کی حرکتوں سے عاجزی میں اب پریٹان بھی ہو چی تھیں۔ '' یہ بہت بری بات ہے قدر! یہ اطوار مناسب نہیں۔ تمہیں ای گھر میں بیاو کرآتا ہے۔ مناسب نوں میں تمہیں ای گھر میں بیاو کرآتا ہے۔ ہیٹے ۔۔۔۔۔ ول جیننے کی بجائے تم اُلٹا سب کو عاجز کر دہی ہو۔' وو گئی ہے بس ہوری تھیں اس کے سامنے۔

'' بجھے دل جینے کی مشقت میں نہیں پڑتا مما! جس نے مجھے ایسے تبول کرنا ہے کرے۔ ورنہ ہرگز مجبوری نہیں۔'' وہ تنی ہے مروتی ہے کہ گئی میں۔ علیزے کے دل ،ان کے احساسات کی پرواکیے بغیر۔ '' فل بازوؤں پر مہندی لکوانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب نظر نہیں آئی تو فائدہ؟'' علیزے کا اعتراض رخ تبدیل کر گیا تھا۔ یا شاید اس کے ارادوں کی تباہی کا انداز ہ کرنامقصورتھا۔ اس کے ارادوں کی تباہی کا انداز ہ کرنامقصورتھا۔ '' کیوں نہیں نہیں آئی مما!'' وہ جھنجلا کی تھی۔ اس کی آسینیں '' سلور لہنگا پہنوں گی میں اس کی آسینیں نہیں ہیں۔'' اس نے نخوت سے واضح کیا تھا۔ اور منہیں ہیں۔'' اس نے نخوت سے واضح کیا تھا۔ اور علین ہیں۔'' اس نے نخوت سے واضح کیا تھا۔ اور علین ہیں۔'' اس نے نخوت سے واضح کیا تھا۔ اور علین ہیں۔'' اس نے نخوت سے واضح کیا تھا۔ اور علین ہیں۔'' اس نے نخوت سے واضح کیا تھا۔ اور علین ہیں۔'' اس نے نخوت سے واضح کیا تھا۔ اور علین ہیں۔'' اس نے نخوت سے واضح کیا تھا۔ اور علین ہیں۔'' اس نے نخوت سے واضح کیا تھا۔ اور علین ہیں۔'' اس نے نخوت سے واضح کیا تھا۔ اور علین ہیں۔'' اس نے نخوت سے واضح کیا تھا۔ اور علین ہیں۔'' اس نے نخوت سے واضح کیا تھا۔ اور علین ہیں۔'' اس نے نخوت سے واضح کیا تھا۔ اور علین ہیں۔'' اس نے نخوت سے واضح کیا تھا۔ اور علین ہیں۔'' اس نے نخوت سے واضح کیا تھا۔ اور اس کی آسین ہیں۔'' اس نے نخوت سے واضح کیا تھا۔ اور علین ہیں ہیں۔' اس نے نکو ت

عاجز ہوئیں قدرای قدر برافروختہ۔
'' میں تو وہی پہنوں گی۔ یا پھر اس تقریب
میں شامل نہیں ہوں گی۔ فیصلہ کرلیں اور مجھے
بتادیں۔' اس نے بے سی بے مروتی اور بدتمیزی
کی انتہا کرتے کا نوں میں بینڈ فری لگا کر لیٹ

' دُنتم وه کباس نہیں پہنوں کی قدر .....!'' وہ

گئے۔ تب ہی اتباع اندر آئی تھی۔علیزے اُلھے رہی تھیں۔ مرکھے کے بغیراٹھ کئیں۔ رہی تھیں۔ مرکھے کے بغیراٹھ کئیں۔

'' افوہ بھی .....کیا مصیبت ہے؟'' اتباع نے آ کراس کی ہنڈ فری تھینجی تب وہ جھلا کراٹھ الا مان الا مان الله فقد رکا بس کیل جل سکا۔ ترجین چیت جا چا قال قدر کی گفت و شرعتد کی پر پھر سے رخی و طال عالب آگیا۔ طیش کا ظلبدا تنا شدید تھا کہ اس نے پہلے آٹھ کر جائے کا گف جمیت کر و بوار پر مارا تھا پھر دو پٹا بھی کول مول کر کے دور کونے میں پھیک دیا۔

روس میں میں ہوتے ہیں۔

اگر تہیں مانوں گی تہاری کوئی بات بھی .....

اگر تہیں جو ہے کوئی لگاؤ کوئی دلچی تہیں ہے تو
میں کیوں سد حار دل خود کو تہاری خاطر .....

عبدالعلی یہ طے ہوا کہ بیل خود کو تہاری را ہوں بیل
منیس بچیاؤں گی۔ مرعتی ہوں تھر ہار تسلیم نہیں
کروں تی ۔ اگر تہیں ای انا عزیز ہے تو بیل بھی
انا قربان نہیں کر گئی ۔ '' محمد نوں بیل چرہ چھیا ہے
دہ پھر ہے سک رہی تھی۔ '' محمد نوں بیل چرہ چھیا ہے
دہ پھر ہے سک رہی تھی۔ ۔ ''

" بالآخراع راض پہنوگی تم ؟" اتباع رو نہیں کی تو بالآخراع راض اضا دیا تھا۔ قدر جو ہاتھوں پروں پرمہندی لکوائے قالین پر کہنوں کے سہارے نیم دراز آ تکھیں موندے لیٹی تھی۔ کانوں میں ہیٹہ فری کی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑا گہرا الممینان تھا۔ اتباع کی بات اس تک پہنچ بھی کیے متح کرنے کے باوجودو ، قل مازووں پرمہندی کے قت و نگار بڑوا پھی تھی۔ سلیو بازووں پرمہندی کے قت و نگار بڑوا پھی تھی۔ سلیو بازووں پرمہندی کے قت و نگار بڑوا پھی تھی۔ سلیو بازووں پرمہندی کے قت و نگار بڑوا پھی تھی۔ سلیو بازووں پرمہندی کے قت و نگار بڑوا پھی تھی۔ سلیو بازووں کی او پچی پوئی بتائے تمام تر بازوو قابل اعتراض تھا۔ علیز سے چھلک چھلک پڑتی مصمومیت کے باوجود بھی اس کا حلیہ خاصے سے بازوہ قابل اعتراض تھا۔ علیز سے نے اپنی پیش نہ محصومیت کے باوجود بھی اس کا حلیہ خاصے سے زیاوہ قابل اعتراض تھا۔ علیز سے نے اپنی پیش نہ بات تھیں۔ بات کو بی تاکید کی تھی۔ اندر سے بھی دوازہ لاک کرنے کی۔ وہ نہیں جا ہتی تھیں۔

بیمی ۔ " تہاری مبندی سوکھ کی ہے۔ ہاتھ ویر میں تشویش کھی۔ ووچونی چرا یکدم سنجل کی۔ د حولو اور لباس میہ پہنو کی میں نے پوچھا ہے۔ مترانے تی می۔

ا تباع سنجيد وتھی۔ '' ہاں … ختہبیں بھی اعتراض ہے تو بتا دو۔'' وہ اٹھتے ہوئے بےصد چڑ کر بولی۔ا تیاع نے محمرا

· اگر جو مجھے اعتراض ہوتو تم اراد و بدل دو کی؟'' اتباع خود اینے باتھوں پیروں کی مہندی کرید کرید کر اُتار رہی تھی۔ اے بغور و کھے کر مسکرائی تو قدر نے مجرا سائس بھر کے پوری شدو مدے سر کونی میں جنبش دی۔

" برگز برگز بحی نہیں۔" اتباع کا چرہ پیکا ير حميا مرخو د كوسنجال ليا تفا۔

" بھائی جان کو بالکل اچھا نہیں گھے گا قدر .....! " وہ بے صدر هیمی رہ کر بولی تو قدر کے چرے يرآ تھوں ميں استهزا بلحر كيا۔ '' تُوْيرُوا كُن كو ہے۔انہيں تو مجھ بھی اچھا

نہیں لگتاہے۔''اس کالبجہ وا نداز منفرانہ ہوا۔ " تدر پلیز!" اجاع مجی موتی ـ قدر نے اس عجيب نظرول سے ديکھا تھا۔

'' پیہ بات نہیں مانوں کی اتباع! فضول میں ٹائم بربادنہ کرو۔ بتاؤتم نہاؤ کی پہلے یا میں چلی جاؤل واش روم - " وإل كلاك ير تكاه وال كروه بے نیازی سے بولی تھی۔ انتاع کے انداز میں اللال اور بےدلی درآئی۔

'' تم چل جاؤ۔'' اس کا لہجہ بجھا ہوا تھا۔ قدر نے شانے اُچکا دیے تھے۔ اینا کہاس اٹھایا اور واش روم میں جاھی۔ وہ ایسے ہی بیٹھی تھی جب عیراندر آئی تھیں۔ اے ہاتھ پر ہاتھ دھرے

م محميس اي جان! آيئے-"ووزيروي

" مہمان تو آنے والے میں بنے! آپ ابھی تک تیار بھی نہیں ہوئیں۔ آپ نے منع كرديا\_ورنه يونيش تياركرديتي آپ كو...... ' " مسلم میں ہے ای جان! امن اور قدر ہے كام كركيس كى بخولي! آب يريشان نه بول. ' وه زی ہے کہدری تی ۔ جیر شکرادی ۔ چراس کے حنائي باتھوں كود كيوكرا يكدم كل اتھيں۔ '' ماشاء الله! بهت خوب رنگ چرْ ها ہے۔ بہت بی ہے مہندی آپ کو سٹے! اللہ نصیب بھی

بہت اچھا کرے آشن۔" انہوں نے اس کی

پیشانی چوی می -اتباع جرامسرائی - جے انہوں

نے محسوس کیا۔ "خوش تو موینے!"

'' جي اي ڄان!'' وه حجاب آميز انداز ميں نظریں جھکا چکی تھی۔

'' پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔عبداللہ بہت اچھا بچہ ہے ہر لحاظ ہے کھر آپ ہے مجبت مجھی بہت کرتا ہے۔انہوں نے پھراس کی پیشانی چوی را تاع کے چرب برحممام ی معرف

کلی پلیس بوجمل ہوچکی تھیں۔ "وعشل كرلياتم في .....؟"

و منیں واش روم میں قدر ہے۔ میں بعد میں جاوُل كى \_''اتباع كالبجه بنوز تقا۔

'' منے بہت در ہوجائے گی۔ آپ کے بال مجى بهت لي اور كمن بي -سو كمن من مائم لكما

ہے۔آپ ایا کرومیرے کمرے می آجاؤ۔

إدهر باته للو ..... بال .....؟" انبول تي اس بیٹے دیکھ کر ہولیں۔ "اجاع .....! کیا ہوا چی!" ان کے اعداز کا ہاتھ زی سے پائز کرا تھایا۔وہ جمک کا گئا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

بابا جان کمرے میں ہوں مے ای جان! ان کے سامنے سے شرم آ رہی ہے پلیز!''وہ منائی تو عیر مسکرادی تھیں۔ ہلکا ساہنسیں بھی۔

'' تمہارے بابا جان آج تمہاری اماں کے ساتھ ہیں۔انبی کے کمرے میں تیار ہوئے ہوں کے۔آپ آ جاؤ۔''اس جواب پراتباع قدرے ریلیس ہوکران کےساتھ گئی تھی۔

\$ \_\_\_\_\$

اس کی تیاری ممل ہو چکی تھی ۔ بلکی پھلکی سلور جواری ..... بے حد خوبصورتی سے کیا گیا سلور میک اپ ....سلور کچر میں جکڑے تراشیدہ سکی مال جن کی موٹی کٹیس پھر بھی اس کے گالوں اور کردن کے ساتھ کا ندھوں پر جھولتی اس کی دلکشی میں اضافے کا سبب بن ربی تھیں۔ اس نے قدرے مطمئن ہوکرخود اینے عکس کوسرایا اور ہر زوایے سے خود کو دیمھنے کے بعد اسٹول پر بیٹھ کر قدرے جیکسی تی۔ نازک سینڈل میں اس کے گلالی گداز حنائی تازک پیرآئے تو جیسے جوتوں کی قست جاگ اتھی۔ تہت وصول ہوئی۔ اس کا دل جابا ا يكدم بعدالعلى كبيل سي آن فكاور اس کا بیروپ د کھے کر کہیں کا ندر ہے۔ ای کے کیے تو آج پور پورسجائی تھی اپنی ..... وہ جا ہتی تھی وہ اینے سارے غرور سمیت اس کے سامنے آن كرے۔اس كى بے نيازي، اس كى اكر خاك میں **ل جائے۔بس بہی تمنائھی۔اوراتی شدید** تھی كه جواسے كمرے سے نكال لائى تھى \_ دانستہ اس کا سامنا کرانا ماہتی تھی۔ اور جب کسی کام کی جدوجهد كى جائے اس كاحصول اتنا بھى نامكن بيس ر ہتا۔ بہرمال عبدالعلی ای کمر کا تمین تھا۔ اس كے روبروبونے كے ليے اسے نہ جنت كاسفر طے كرنا تقانه كوه كاف تك رسائي كي ضرورت محى-

دو پٹا داہنے شانے پررکھے چنلیوں میں پیروں میں راتا ہوالہنگا ذراسااو پراٹھائے وہ سے سیج جیسے پھولوں پر چلتی باہر آئی تھی تو پہلا سامنا ہی عبدالاحد سے ہوگیا۔ آف وائٹ کلف کے شلوار قمیض میں ملبوں ہاتھوں میں پھولوں کے مجروں کا شاپراٹھائے وہ اس ست آتا تھ تھے کر کتا اے دیکھنے لگا۔

مست آتا تھ تھ کو دبخو دستائش کے انداز میں کھل گئے۔

ہونٹ خود بخو دستائش کے انداز میں کھل گئے۔

ہوت مود مود میں اسے انداز کی سے۔
''افوہ .... بیتم ہو ....؟ یعنی اپی قدر ....
آج تو لوگ پہچانے بھی نہیں جارہے۔'' وہ
مسکرا کر چھیٹرنے کا آغاز کر چکا تھا۔ قدرنے ناز سے اکڑی گردن مزید اکڑائی۔ گریولی تو انداز

میں خودستائشی اور نخوت تھا۔

یں رو ہیں ہوں۔ کیا مطلب ..... میں تو ہمیشہ سے
الی ہی ہوں۔ بس ذرا خود پر توجہ ہیں دیں۔ '
عبدالا حداس درجہ خود نمائی پر ہنس دیا تھا۔
'' بہت خوب .....اعلی اعلیٰ۔' وہ جھو منے لگا۔
'' صرف آج ..... کس پر بجلیاں گرانے کا
ارادہ ہے محتر مہکا .....' وہ پھر شریر ہونے لگا۔
'' جس پر بھی ہوتم تمیز سے ذرا بات کیا کرو
بحص سے۔' اس نے فی الفور ٹو کا تھا۔ عبدالا حد کا
مر کھل گیا۔

'' وہ کس سلسلے میں ……؟ تاریخ محواہ ہے محتر مہ خاص چھوٹی ہیں مجھ ہے۔''وہ ہرگز قائل اور متاثر ہونے کو تیار نہیں تھا۔ قدر کو خصہ آنے لگا۔ دو مد مجھ ہے کہ اس نہد کے ہیں۔ ''ہو کا م

'' میں بھی عمر کی بات نہیں کررہی۔ رشتے کا لحاظ رکھو سمجھے؟''

'' افوہ .....اب بہ نہ کہہ دینا۔ بڑی بھادج، ماں برابر .....'' وہ تھی تھی کرنے لگا۔ قدر نے اسے تھورا اور جمپیٹ کر اس سے تجروں کا شاپر اُچک لیا۔ '' بس بھی ایک کی تھی۔ میرے لیے بھی

ووشيزه 104

چھلے گلا بہت زیادہ گہرا تھا۔ تمر اس نے پیر بھی یر دانبیں کی اور معجل کراُ ٹھ کر پھر کھڑی ہوگئی۔ " آ پ کواگر پی غلط جی ہے کہ میں آ پ کی وجہ سے بیسب کررہی ہوں تو حدے پھر آ بے سے تلبر ک -' اس کا لہجہ نا جاہتے ہوئے بھی حقارت سمیٹ لایا۔عبدالعلی نے جوابا اسے جلتی ہوئی یرتپش نظروں ہے دیکھا تھا۔ پھر ہنکارا بحرا۔ '' جس کے لیے بھی کررہی ہیں۔قابلِ اصلاح ہے۔قدرصاحبہ حضرت امام حسین کا قول ہے کہ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے پردے ہے لگایا جاسکتا ہے۔ میں آپ کواس کی کسی صورت بھی ا جازت نہیں و ہے سکتا۔الحمد للد میں بے غیرت نہیں ہوں۔ جارہا ہوں۔ امیدے آپ یہاں سے تعلیں گی تو اس لباس میں نہیں ہوں گی ۔'' اب کے اس کا لہدوھیما تھا۔ کھن کرج کے بغیر مسى حدتك ملائمت ليے۔ اپن بات ممل كركے وہ لیك كر چلا گیا۔ قدر كے اندركا سارا اشتعال، سارا نیف وغضب جیسے جھاگ کی طرح بیٹھنے لگا۔ اس نے اظمینان سے پہلے جیواری اُتاری تھی۔ پھرمیک اپ صاف کردیا۔ تیسرامرحلہ لباس کی تبدیلی کا تھا۔ (ميرا مقصد حمهين وكهانا تقاعبدالعلى.....! تم نے و کیم لیا۔ اور کیا جاہے ) محراہث اس کے لیوں کے کوشوں میں اُٹر دی تھی۔ (میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ اک دن وہ جی میرا خدا میری زندگی میں لائے گا۔ جبتم مجھے ہے محبت کرو گے۔ مجھے ای دن کا انظار ہے) اس نے لباس تبدیل کرتے زیرلب خود ہے کہا تھا۔ یادعا ما تکی تھی۔ بہرحال جو بھی ہے۔ وہ ہر گز مايوس نبيس متى \_ وه مايوس مونا بحى نبيس حابتي مى -(الفظ الفظ ملكة إس خوبصورت ناول كى اللي قبط ما وتتبرين للاحقافر ماية)

لائے ہوگے یقینا نہیں لائے تو جاکر اتباع کے
لیے اور لے آؤ۔ 'اس کی بے نیازی نقط عروج پر
جانبیجی تھی۔ عبدالا حد نے ہلکی ہی آ ہجری۔
یہ تیرا ہجنا سنور نا بن ساجن کے بے کار ہے۔
یہ پائل چوڑی کنگنا بن ساجن کے بے کار ہے۔
وہ شوخی ہے گنگنا یا تھا۔ انداز جنلا نے والا تھا۔
جب اس کی گنگنا ہے عبدالعلی کی سرو پھنکارتی آ واز
میں دب کررہ گئی۔ وہ تھرا کر پلٹا تھا۔
میں دب کررہ گئی۔ وہ تھرا کر پلٹا تھا۔
میں دب کررہ گئی۔ وہ تھرا کر پلٹا تھا۔

'' جج جی ..... بھائی جان!''اس کارنگ ایک لمحے میں فق ہوگیا تھا۔وہ تو اس سے ویسے ہی بہت خاکف رہتا تھا۔ مگر اس وقت اس کی برہمی نے اوسان ہی خطا کرڈالے۔

'' امال نیجے بلا رہی ہیں تہہیں۔ جاؤ بات سنو ان کی۔'' عبدالعلی کا لہجہ ہنوز سرد تھا۔ اور انگارہ صفت نظروں کا مرکز قدر کا سجاسنوراسرا پاتھا۔ مگران نگاہوں میں ستائش کی بجائے قہر کروٹیں لےرہاتھا۔ '' اپنے کمرے میں چلیں۔'' قدم بڑھا کر اس کے نزدیک آتاوہ اب کے دھاڑا تھا۔

" کیوں .....؟" قدر مجال ہے جو ڈگھائی
ہو۔اس کی آ تھوں میں آ تھیں ڈال کرڈٹ کر
بولی۔ عبدالعلی کا قہر حدوں سے نکلنے لگا۔ اس کا
ہاتھ اس پر اٹھتا اٹھتا رہ گیا۔ کلائی فولا دی گرفت
میں جکڑ کر ایک طرح سے وہ اسے گھیٹیا ہوا
کمرے میں لایا تھا۔ اور اس انداز میں کلائی
چھوڑی کہ وہ لہراکر بہتر پرجا کرگری تھی۔

"انسان اپنے دل ، اپنے جذبات اور اپنے افس پر قابور کھے تو بیاس کا سب سے بڑا کارنامہ موسکتا ہے۔ بیدکارنامہ بہت کم لوگ انجام دے سکتے ہیں میں جانتا ہوں۔" وہ بہت سخت انداز میں بات کررہا تھا۔ قدر کوتو وہ بہت اکتایا ہوا ہے ذار بھی لگا خود سے۔ اس کا دویٹا ڈھلک کیا تھا۔

افسانه سبل افسانه سبل



'' یعنی ماں اس سے قدرت نے چھین لی تُو اپنی حرکتوں سے اس سے باپ بھی چھین لے اور مجھے پتا ہے ناں۔ نانی کے ہاں اُس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس سے تو بہتر ہے وُ اس کا گلا گھونٹ دے قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔''وہ غصے اور طنزے بولا۔ توسیما۔

انسانی رویے جب نا قابلِ برداشت ہوجائیں تواہیے ہی افسانے جنم لیتے ہیں

'' بروا خوش نظر آرہا ہے کیا بات ہے۔''اس نے مجھے مفکوک نظروں سے دیکھا۔'' کوئی لاٹری

''لاٹری ہی سمجھ یار! مجھے محبت ہوگئی ہے am in love yar ا۔''یس خوتی خوتی

'' ابھی دیتا ہوں تجھے ٹریٹ۔اب تو تو دے گا۔ وہ میری کردن بکڑتے ہوئے بولا۔" ویسے کون ہے وہ بدنصیب۔ "اس نے مجھے چھیڑا۔ "اس کا تو مجھے بتا تہیں کہ وہ بدنصیب ہے۔ بال مگر میں برد اخوش نصیب ہوں۔'' میں سرشاری - 101-

بھوٹے گا بھی منہ سے یا نہیں ۔جلدی بتا کون ہے وہ۔''اس نے مصنوعی حفکی ہے کہا۔

بوجھوتو جائیں۔"میں مزے سے گنگنایا۔ تیری ماس شبیران کی منگی دهی لا ڈو یا علاقے منگن بسنتی کی کلو۔''اس نے مجھے چھیٹرانو میں نے

میں لیعنی شہرام اور نوید بجین کے دوست تھے۔ہاری دوتی بردی عجیب نوعیت کی تھی۔ہمیں ایک دوسرے کی فیلنگر بغیر کہے ہی پتا چل جاتی تھیں۔شاید ہاری فیمسٹری آپس میں ملتی تھی۔ اور جب مجھے مناہل سے محبت ہوتی تو بھی

سب سے پہلے بھے ای نے بتایا۔ مناہل میری خالہ زاد تھی اور بہترین اوصاف کی بنا پر خاندان میں پندیدگی کی نگاہ ہے دیکھی جاتی تھی۔ اور پھروہ تھی بھی بلا کی خوبصورت ، ہر ماں اور اس کے تعل کی تظروں میں سائی ہوئی تھی۔

اور مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے میں بہت خوش تھا۔ میں نوید کے آفس پہنچا تو اس دن اس پر كام كازياد ولوژ تھامگر مجھے دیکھتے ہی اس كام چيور ويے۔ مجھے يائى بلاكراس نے خود يائى Downloaded From Paksociety.com 🛶

"آج صرف یانی ہے کامہیں طےگا۔آج ٹریٹ دے پیزا، چکن تکہ اور آگل کریم، ڈھائی لیزی 7Up کے ساتھ۔ "میں نے مزے

PAKSOCIETY1

پڑی۔ کیونکہ اس کے بغیر جارہ نہیں تھا بلکہ اپی بتائی چیزوں میں مزیداضائے تے ساتھ۔ ☆.....☆.....☆

'' نہ میرے یار نہ۔ نہ بشیراں کی لا ڈونہ بنتی کی کلو بلکہ خالیے کی مناہل۔ "میں بغیر چڑے بولاتو وہ خوش ہوگیا۔ مر ٹریٹ بہر حال اُسے ہی دین



مكرباباكةت بيم برانكشاف مواكه خدا کی رحت ہم پر نازل ہو چکی ہے۔ یعنی ماما کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔خدانے ان کی دعار دہیں کی ۔ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لی حمی تھی۔ مامااور بابا میں اتنی محبت تھی کہوہ ماما کے بعد تحض جار ماہ زندہ رہے اور پھروہ بھی راہی عدم ہوئے میری تینوں بہنیں شادی شدہ تھیں اور ملک ہے باہر تھیں۔ یوں تھر میں میں اور مناہل رہ گئے۔ اور ماما کے انتقال کے بورے نو ماہ بعد ہمارے کھر میں ایک صحت مند کول مٹول خوبصورت کی نے جنم لیا۔میری بٹی نوید کے ساحر سے پورے یا بچ سال چھوٹی تھی۔اور میرے گھرے زیادہ اُس کے کھر میں خوشیاں منائی گئی تھیں کہ اس کی بہوآ گئی ہے۔اس وقت تک نوید مزید دو بچوں مائز اور مائز ہ كاباب بن چكاتھا۔ ميري بيني كانام ساحره بھي اس بی نے رکھا تھا۔ ساحرہ کی پیدائش کے بعد مناہل مسلسل بیار رہے گئی۔اور ساحرہ کے دوسال بعد قدرت ایک بار پر مم پر میربان موکی- اس بار منابل کی طبیعت اتن بکر جالی تھی کہ اسے مہینے میں ایک آ دھ بار Hospitalize کرنا پڑتا تھا۔ حالانکه دوائیال اور پر ہیزسب برابر تھے۔اس کی ڈبوڈیٹ سے تقریباً دوہفتے پہلے اچا تک اس کائی لی ہائی ہو گیا۔ وہ گھر میں الیلی تھی۔ اس نے مجھے موبائل پر اطلاع دی۔ مجھے آنے میں در ہو کئے۔جب میں آیا تو وہ بے ہوش پڑی تھی۔ میرے یاس اس کی طبیعت کے پیش نظر کھر کی وللكيد عاني مى يس أے لے كر باسيفل بنجا ڈاکٹرزنے سرتو ڑکوشش کی مکرنہ وہ مناہل کو بچا سکے ندير ب ج كو\_ ል.....ል

نوید کی مماکو پتا چلا کہ میرے کیے مناہل کا رشتہ منظور ہو چکا ہے تو انہوں نے بھی اس کے لیے لڑکیاں و کھنا شروع کر دیں اور اس کے لیے سیما کو پہند کرلیا۔ان کا خیال تھا کہ دونوں دوستوں کہ سر پرسہراساتھ بجنا چاہیے۔

اور ہوا بھی یہی، ہم دونوں مرف ڈیڑھ مہینے کے فرق سے کنواروں کی لسٹ سے پروموٹ ہو کر شادی شداؤں کی لسٹ میں شامل ہو گئے۔

سیما بھانی نوید کے گھر کے لیے بڑی اچھی ٹابت ہوئیں۔ وہ اچھی بہو، اچھی بیوگ اور بھانی تھیں اور ماں بنیں تو ماں بھی بہترین تھیں۔

ہم دونوں کی دوئی ویسے ہی برقر اررہی بلکہ ہماری طرح سیما بھائی اور مناال کی بھی دوئی ہو گئی۔ہم دونوں کے ہی گھر والے اس بات سے بےحدخوش تھے۔

شادی کے سال بھر بعد نوید ایک خوبصورت اورصحت مند بیٹے کا باپ بن گیا۔ میں اور مناہل گئے تھےاسے مبار کباد دینے تو اس نے میرے منہ میں گلاب جامن ٹھونتے ہوئے کہا تھا۔

''اب تیرے گھر بٹی آنا چاہیے اور وہ میرے بٹے کی دلہن ہے گا۔'' بٹی نے تو با قاعدہ قبقہہ لگایا گرمنالل شر ماگئی۔

مر پر نہ صرف اس سال بلکہ اگلے جارسال تک ہم پیرنش کے عہدے پر فائز نہ ہو سکے۔ حالانکہ ہم ہرلحاظ سے صحت مند تھے۔

☆.....☆

ادر پھر ماما اور بابانے جے کا ارادہ باندھا اور
ان کا ارادہ در بارخدا میں اپنی عرضی پہنچانے کا تھا۔
وہ جے کے لیے گئے۔ ماما فجے کے دوران کریں اور
سنجل نہ سیس۔اور ان کا انقال ہوگیا ان کی
تہ فین وہیں ہوئی۔بابا گئے ماما کے ساتھ تھے آئے

ہیں۔اس بن ماں کی تین سالہ کم سن بھی کو مارتے ان کے ہاتھ جہیں ٹوٹتے۔ وہ میتم جس کی آ ہوں سسکیوں سے آسان بل جاتا ہے۔فرمے کا نیخے ہیں۔اس میٹیم کو مارتی ہیں میری بہوئیں اور مغلظات الگ بلتی ہیں۔ہم چھ کہیں تو ہارے ہی کتے کینے لئے ہیں۔ بیٹوں کوالگ بھرتی ہیں، وہ فساد الگ-اس علم ہے بہتر ہے تم اس پرسوتیلی ہی سہی مال لے آؤ۔ کم از کم ایے گھر میں تو آرام سے رہے گی۔ وہ بولتے بولتے رو دیں اور میں نے ہتھیارڈال دیے۔ کم از کم اتن کم سن بچی پر میں اس فسم كاظلم تشدد برداشت نبيس كرسكتا تعابه ☆.....☆

لڑ کی مناہل کی بھا بیوں نے ڈھونڈی۔وہ جلد ازجلدساحرہ ہے جان حجر الینا جا ہی تھیں ۔ مراب ساحرہ ان کے کھر جانے کے بجائے نوید کے کھر اتر تی تھی اورخوش ومکن رہتی تھی ۔اوران دنوں میرا زیادہ تر وقت نوید کے ساتھ گزرتا تھا۔ میں اس کے یاس ایناعم غلط کرنے جاتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں مناہل ہے بے وفائی کررہا ہوں مکراس نے مجھے معجمایا کہ بیے ہے وفائی نہیں ہے۔عورت تہارے محر کی ضرورت ہے۔

بہر حال جلدی جلدی میں چھ یاہ بیت گئے۔ صائمہ پہلے سے طلاق یافتہ تھی۔شادی کے تین سال تک ماں نہ بننے کے جرم میں اے اس ك يملي شومرف طلاق دے دى مى-

میں سلے ہی ون سے اس کے فرائض روائی مردوں کی طرح باور کرائے نہیں بیٹھ کیا۔ نہ ہی جس نے اسے بیاحساس ولایا کہ وہ اس تمریس بطور كورس لائى كى باور جھےاس كى كوئى ضرورت مہیں ہے۔میراذ اتی خیال ہے کہاس طرح عورت کی انا کو میں چیجی ہے۔ اور پھروہ کتنے ہی اجھے

مناہل کیا گئی میری تو ونیا ہی اندھیر ہو گئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا آئی چھوٹی بگی کا ساتھ..... میں کیا کروں؟ گھر داری اور آفس میں کس طرح منيج كرر بإتفايه مين جانتا تقايا ميراخدا ـ

روزاندساحره كوتياركروا كراسكول بهيجنا ،ساتھ ناشتا اور اس کا پنج تیار کرنا۔ واپسی پر وہ اپنی نائی کے گھر اتر تی تھی۔شام آفس سے واپسی پر میں أے یک کرتا تھا۔ پھر گھر آ کر کھانے وغیرہ کی تیاری۔ ہفتے اتوار کو واشنگ مشین اور کھر کی صفائی۔اس سلسلے میں سیما بھائی نے بھی میری کافی مدد کی ، اکثر آ کرکیڑے دھو دیتیں اور صفائی کر عاتیں، کی کھانے بنا کرفریز کر جاتیں مگر بیاوئی مستقل حل تونہیں تھا۔ میں گھن چکرین چکا تھا اس کھرادری میں۔

اورا سے میں سب کے دوسری شاوی کے ول جلا دینے والے مشورے۔ منامل سے میں نے ٹوٹ کرمحبت کی تھی ۔ مجھے اس کے سوا اور کوئی نہیں جا ہے تھا۔ اور میں حالات سے ہار ماننے کو تیار بھی نہیں تھا۔ مگر پھر حالات ایسے ہو گئے کہ میں کڑوا مھونٹ پینے پرمجبور ہوگیا۔

میں روز جب ساحرہ کو گھر لاتا تو وہ ضد کرتی كداب وہ نائى كے كمر تبين جائے كى اور دوسرے خالہ بھی مجھے دیے الفاظ میں کہنے لگی تھیں کہ ساحرہ کو یہاں نہ بھیجا کرو۔'' اور جب میں نے استفسار کیا تو وہ بھٹ پڑیں۔

'' بیٹا! یہ گھراب ہارانہیں ہارے بیٹوں اور بہوؤں کا ہے۔اب یہاں جاری کوئی حیثیت جہیں ہے۔ہم ہی بڈھا بڑھیاان کی نظروں میں کھٹلتے ہیں تو سوچوساحرہ کا کیا حال کرتے ہوں مے۔ان کے یے اگر ساحرہ کو ماریں ، تو سب نظریں چرا کیتے ہیں اور جواباً وہ مارے تو سب اس پر چڑھ ووڑتے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

مظاہرہ کررہی تھی۔ میں نے اُسے زیادہ باہر لے جانا شروع کر دیا۔ نتیجہ وہی ڈھاک کے تین یات مکھرسے باہر خوش کھر میں ولیی ناخوش ۔ میں نے اُسے اسٹوری بك اورا ندُ وركيم لا كردية مكر بات نبيس بن-اورحسب معمول میں فورانو ید کے پاس پہنچا۔ اورحسب توقع اس كايبلاسوال تھا۔ '' تُو پریشان ہے۔''اور میں ٹھنڈی سالس بھر کے اُس کے پاس بیٹھ گیا۔اور پھر میں نے اُسے سارى بات سنانى -ں بات ساں۔ '' میرا خیال ہے وہ اپنی ماں کومس کرنے کلی ہے۔ "میں نے پُرسوچ انداز میں کہا۔ " ہاہ! وری فنی!" جس وقت اس نے اپنی ماں کو کھویا تھا۔ وہ تو تحض پونے تین سال کی تھی اور جس نے اُسے مال کی محبت دی۔ اس نے اُسے ہی ماں سمجھ لیا۔ اور اس میں شیر وشکر ہوگی ۔ لکھ لے کسی چیز پراگر کسی نے اسے بتایا نہیں ہوگا تو اسے پتا بھی نہیں ہوگا کہ صائمہاس کی مال نہیں ہے۔ اس نے کہا۔ تب ہی بھانی کوفی اور اسٹیکس '' پھر بھی وہ دچہ بچھ نہیں آ رہی جس نے ساحرہ کوان سیوکردیا ہے۔''وہ دوبارہ کویا ہوا۔ " سوچتا ہوں اُسے اس کی نانی کے پاس چھوڑ دوں۔ 'میں نے بےزاری سے کہا۔ '' یعنی ماں اس سے قدرت نے چھین کی تُو ا بی حرکتوں ہے اس ہے باپ بھی چھین لے اور مجھے باہے ناں۔ نائی کے ہاں اُس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔اس سے تو بہتر ہے تو اس کا گلا کھونٹ دے تصہ بی حتم ہو جائے گا۔'' وہ غصے اور طنز ہے بولا ۔ توسیما بھائی نے بھی اس کے کا ندھے پر ہاتھ ر کھ کراُ ہے کول ڈاؤن کیا۔

جذبات کے ساتھ کیوں نہ آئی ہواس کے اندر نفرت پنیخلتی ہےاوروہ انتقامی ہوجاتی ہے۔ میں نے صائمہ اور ساحرہ کی صرف ملاقات کروانی۔ اہیں ایک دوسرے کا رشتہ باور کروایا اورساحرہ کونویدا ورسیما بھالی کے ساتھ جیجے دیا اور و لیمے کے بعدوالی لایا۔

اس تمام عمل کا براا چھا اثریزا۔صائمہ نے برد ے کلے دل سے ساحرہ کو تبول کیا۔ اور وہ دونوں دنوں میں گھل مل گئیں۔ میرے اینے اندر بھی منابل کی جدائی کاغم کم ہوگیا۔مردکوا گر گھر کا سکھ مے تو ہر چر بھول جاتا ہے۔ابیابی میرے ساتھ بھی ہوا۔ایک سال کہاں گیا پتا ہی نہیں چلا۔

صائمہ کی طبیعت اجا تک خراب ہوگئ۔ چیک اب کروانے پر پتا چلا کہ خدا ہم پر ایک بار پھر مبربان ہو گیا ہے۔ صائمہ اور میری خوشیوں کا کوئی مم المبيل ربا-

مرساخره يراس كابالكل الث إثريزا۔ وه چڑ چڑی ہوگئی۔ بات بات پرضد کرنے لگی ،صائمہ ہے بھا گنے لی۔اس ہے کوئی چرنہیں لیتی تھی۔اس ہے بدتمیزی کرتی۔ بیڈروم میں بھی اس ہی کی ضد موتی کہ انہیں یہال سے اٹھائیں۔ حالانکہ اس کا بیڈروم الگ تھا مروہ روزانہ ہمارے بیڈروم میں سونے کی اور صائمہ کوہٹانے کی ضد کرتی۔ دنوں میں اس نے ہمیں زج کر کے رکھ دیا تھا۔ الی صورتحال نے ہمیں پریثان کر کے رکھ دیا۔

اور اس صورت حال میں بھی صائمہ کا مبر و برداشت غضب تفا۔ وہ اس کو بہلاتی ، مناتی پاس بلاتی تھی۔ ممروہ انتہائی بدتمیزی کرتی۔

ادهرصائمه Pregnancy کی علامات ے سفر کر رہی تھی۔الٹیاں مثلی اور کمزوری، ج ج ا ین - مروه اس حالت میں بھی بہت برداشت کا

اورصائمہ کا ناشتا لے کرروم میں آھیا اور آس کے ساتھ مل کر ناشتہ کیا جب اس نے بوے ناز ہے پوچھا۔ ''کیاچھٹی کا ارادہ ہے؟''اور میں نے شرارت سے کہا۔ '' حجمتی کا کیا فائدہ تم تو بیار ہو؟'' اور وہ شر ما م کی۔ دھنگ کے ساتوں رنگ اُس کے چیرے پر بگھر گئے۔ بجريس نے تيار ہوكر باہر نكلتے وقت اس كے ماتھے پر پیار کیا اوراس سے کہا۔ اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آرام کرنا۔ دو پہر میں فریج سے نکال کر کھالینا۔رات کو میں لیتا آ وَل كا ـ " "او کے باس!" وہ طمانیت سے مسکرادی۔ کرے باہرآ کرمیں نے گاڑی اشارٹ کی اور بند کردی چرموبائل تکالا اور آفس فون کر کے آج آنے ہے معذرت کی۔ پھر گاڑی سے اتر کر ہی کھر کے اندرآ یا دروازہ میں نے پہلے ہے ہی کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ دروازہ آ ہتکی سے بند کر کے ڈر ائنگ روم والے دروازے سے اندر داخل ہو گیا جو میں نے منبح ہی کھولا تھا اب دروزاہ بند کر کے میں نے موبائل نکالا اور صائمہ کا تمبر پریس کیا اس نے فوراريسيوكرليا\_ ''صائمہ جان! میں **گا**ڑی چھوڑ کر جار ہا ہوں مچھمسکلہ کررہی ہے۔"میں نے کہا۔ "اجِما تُعيك بِTake Care Bye اس نے کہاا ورمیں نے فون بند کر دیا۔ ہارے تی وی لاؤ کج اور ڈرائنگ روم کے

درمیان میں سلائیڈنگ گلاس ڈورتھا۔اور لاؤنج میں

ہی او بین کا وَنشر کچن تھا۔ گلاس ڈور بند تھا۔ میں نے

ڈورکوآ مطل ہے آ کے کھسکا دیا کہ یاہرے اندازہ نہ

'' تو پھر کیا کروں یار! صائمہ کی الگ طبیعت خراب ہے۔ وہ اس حالت میں بھی اُس کا خیال رکھتی ہے۔ مگراس کے تخرے ہی حتم نہیں ہوتے۔' میں نے تھے تھے کہے میں کہا۔ '' تُو اک کام کیوں نہیں کرتا؟'' اس نے اتنا ہی کہاتھا کہ میں نے بے تانی سے بوچھا۔ wnloaded From Paksociety.com ' \_ レノ'' '' تو صائمه بھالی کو چیک کیوں نہیں کرتا۔'' وہ ' تیرے کہنے کا مطلب ہے کیا صائمہ۔'' میں نے بات درمیان میں ادھوری چھوڑ دی۔ " ال ميرے كہنے كا مطلب يمي ہے كيونكه ایک پانچ سالہ بچہ معصوم ہوتاہے۔ دنیاوی آ لائشوں ہے یاک وہ وہی ردمل ظاہر کرتا ہے جیا اس کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ورنہ تمہاری شادی کے بعد کا بورا ایک سال تمہارے سامنے ہے۔اوراُس معصوم کوالہام ہیں ہوایا خواب ہیں آیا ہے کہ تمہارے کھر کوئی نھا مہمان آنے والا ہے۔''اس نے اچھے فاصے میرے د ماغ کے کیڑ ے جھاڑے اور میری سوچ کو بھی نئی راہ دے گیا۔ '' کسی کی ماں بنتا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ صرف ساحرہ کو ہی تہیں بھائی کو بھی چیک کرمیرے یار۔ دودھ کا دودھ یائی کا یائی ہوجائے گا۔" اور میں واپسی پریہی چھسوچتار ہا۔ ☆.....☆

OCIETY.COM

ہواورگلاس ڈور پر پڑا پر و معمولی ساہٹا دیا۔ اب صورتحال ہے تھی کہ ڈرائنگ روم میں اند میرا ہونے کے باعث لا وَنح سے ڈرائنگ روم نظر نہیں آتا تھا۔ محر ڈرائنگ روم سے لا وَنح بخو لی نظر آتا تھا۔

تقریباً وہاں بیٹے ہوئے مجھے دس منٹ ہی
ہوئے تنے کہ معائمہ بالکل فریش اندر سے نکل کر
باہر آئی۔اس وقت اس کی محکن جس کا صبح وہ پرچار
با قاعدہ ایک مشہور سوجگ مختلنا رہی تھی۔ اس نے
باہر سے آ کر فرت کے سے جوس نکالا، کچن میں جا کر
ایڈ ہ فرائی کیا۔ پریڈ اور باجرین لیا اور ڈاکننگ
میل پر بیٹے کر ناشتا کرنے گی حالانکہ ابھی میر سے
مانے اس نے ہوئے فول سے اس نے ایک ملائی
مانے اس نے ہوئے فول سے اس نے ایک ملائی
اور بوائل ایڈ ہ لیا تھا۔ اور اب ہوئی رغبت سے بیٹی
ناشتا کر دی تھی۔ میر سے سامنے ہی اس نے جوس کے
ماشتا کر دی تھی۔ میر سے سامنے ہی اس نے جوس کے
فورٹ ملک کارکھا ہوا تھا۔ مجھے نکلیف ہوئی۔
فیورٹ ملک کارکھا ہوا تھا۔ مجھے نکلیف ہوئی۔

اس لینبین کہ وہ کھاری تھی۔ اچھااور زیادہ کھانا اس وقت اس کی ضرورت تھا۔ تکلیف جھے یہ ہوئی کہ وہ ہمیشہ میرے سامنے کم کھائی تھی اور شکایت کرتی تھی کہ اس سے کھایا پیا نہیں طالات کرتی تھی ہونے گئی ہے۔ طالانکہ ڈاکٹر کہتی تھیں ۔کھایا ضرور کروچاہے ۔طالانکہ ڈاکٹر کہتی ہوجائے گروہ مانتی ہی نہیں تھی۔ گریہ ہر باراس کا ہوجائے گروہ مانتی ہی نہیں تھی۔ گریہ ہر باراس کا اور بے لی کا وزن ٹھیک ہی ہوتا تھا۔ اس پر جھے اور بے لی کا وزن ٹھیک ہی ہوتا تھا۔ اس پر جھے جہرت ہوتی تھی۔ سوآج وہ بھی ختم ہوگی۔

یرے ہوں ہے۔ واسی وہ کی مہوں۔ میں جوس پینے کو کہتا تو وہ بے جارہ سامنہ بنا کر کہتی کہ دوتو ساحرہ جیموڑتی ہی نہیں اور دودھ بقول اس کے اس کا تو ذا نقتہ ہی براگلتا ہے۔اب نہ کسی چیز کا ذا نقتہ برا تھا نہ Vomiting کی شکایت

تقی۔نہ جوس کی کمی تھی۔نا شتے ہے بھر پورانصاف کرنے کے بعداس نے فون سنجال لیا۔ سلام ودعا کے بعد حال احوال دریافت ہوئی پھروہ دوسری طرف کی ہاتمیں سننے لگی۔ اور پھر بولی تو لہجہ بڑاز ہریلا تھا۔

اور پھر ہولی تو لہجہ ہڑا زہر یلاتھا۔
'' اس کی بادشاہت ہیں اس کے باپ کے
سامنے تک کی ہے۔ ان کے بیچھے میں اس کوادقات
رر کھتی ہوں۔' اور مجھے بیہ جانے کی ضرورت نہیں
تھی کہ دوکس کے لیے بات کر رہی ہے۔
'' ہاں مما! آپ فکر مت کریں اُس کی چند تھنے
کی بادشاہت کا مجمی خاتمہ ہوئے والا ہے۔
الٹراساؤنڈ ہے بتا چلا ہے کہ بیٹا ہے تمریش نے
الٹراساؤنڈ ہے بتا چلا ہے کہ بیٹا ہے تمریش نے
شہری کوابھی بتا یا نہیں ہے جب اس کی تو دہیں بیٹا
آٹے گا تو وہ انہیں یا دہمی نہیں رہے گا کہ کی منافل

نے ساحرہ کوجنم دیا تھا۔' وہ نفرت سے ہوتی۔ ''ارے مام!اس کی تو آپ فکرمت کریں۔ ڈائٹ کا تو میں خود خیال رکھتی ہوں۔ ہر چیز کا ڈھیر لگا رکھتے ہیں شہری۔ دودھ، جوس، پھل، انڈے، مچھلی، چکن، مکھن، اسنیکس، اور فروزن آئٹم ہر چیز وقت پر دستیاب ہوتی ہے۔اب اُس کے لیجے

مِن شهد فيك ربا تفا-

'' کوئی بے دتوف سمجھا ہے مام! بالکل اندازہ نہیں ہونے دیتی کہ میں کھاتی ہوں۔سب ماس اور ساحرہ کے کھاتے میں ڈال دیتی ہوں۔ ان کے سامنے کم کھاتی ہوں اور بھوک نہ لگنے کی شکایت کرتی رہتی ہوں۔ وہ تو خودفکر مند ہوتے ہیں میرے ٹھیک طرح سے ڈائٹ نہ لینے پر۔'' وہ کھلکھلا کرانسی۔

''ہاں مما! بتایا ہے تاں کوئی مسکہ نہیں ہے ماسی سارا کام کرتی ہے موڈ ہوتو کچھ پکالیتی ہوں ورنہ باہر ہے آجاتا ہے اور میں آ رام کرتی ہوں اور اس مہارانی کے دماغ کے کیڑے جھاڑتی ہوں۔''وہ

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



مای کے جانے کے بعدائ نے ایک پلیٹ میں فرونس نکا لے اور کرے میں لے گئی۔ ہجرایک بج باہرا کی تو اس باراس نے اسٹیکس نکا لے اور ساتھ میں ہی جوس گلاس میں ڈالا اورا ندر لے گئی۔ دو بج دروازے کی تیل ہونے گئی۔ تیل ہر منٹ بعد تو اتر ہے ہو رہی تھی۔ اور صائمہ جان بوجھ کرا آہتہ آہتہ بہتی جاری تھی۔ اس بھرتی کا عام وفٹان بھی نہیں تھا۔ جو میج ہے اس میں بحری ہوئی تھی۔ آخراس نے درواز دکھواڈ۔

" تہارے باپ کی نوکر میں ہوں اور ندی تہارے انتقاری دروازے سے چکی کوری ہوتی ہوں۔ چیری تے دم لیا کرو۔" وودروازے سے بی اس پر چکھاڑی۔ دو بیا میں نید

''اجھااجھا بھے زیادہ سی نہ پڑھاؤ۔ کپڑے
بدلواور کپڑے اور بیگ جگہ پررکھنا۔'' اس کا انداز
حکمیہ تھا۔وہ نری اور بیار جس کا دہ میرے سامنے
پرچار کرتی تھی مفقود تھا۔ تھوڑی بی دیر بی ساح و
فریش ہوکرآ گئی۔اس وقت مسائد ٹی وی کھولے کوئی
پروگرام دیکھردی تھی سامنے فلیورڈ ملک رکھا ہوا تھا۔
'' مایا! کھانا دے دیں۔'' وہ آ ہنگی سے بولی
اس وقت ساحرہ کا بھی انداز بدلا ہوا تھا۔ بڑی ہے
چاری تھی اس کے لیج بیں ڈری ہوئی ہی ہوئی۔
پارگ تھی اس کے لیج بیں ڈری ہوئی ہی ہوئی۔
ویو بیس کرم کر کے کھا لو۔'' وہ بغیراس کی جانب
ویو بیس گرم کر کے کھا لو۔'' وہ بغیراس کی جانب
متوجہ ہوئے بوئی۔

"ماا! آپ کو پتا ہے۔ جمعے کریلے پیند نہیں بیں ان Taste Bittert موتاہے۔ جمعے انجما بوے مزے کے کر ہوئی۔ '' کہاں مام! یہی تو کمال ہے آپ کی بٹی شہری کے سامنے بھی مظلوم اور وہ بدتمیز، منیذی اور مستاخ ہے۔''

وہ مبری مسکراہٹ کے ساتھ ہوئی۔
'' چانبیں مام! میرے سامنے تو یاد نہیں کرتے
بلکہ میرے ہی ممنون رہتے ہیں کہ جس نے ان کا
گھراور بٹی کو ہڑا سنجالا ہوا ہے۔اور مام اگر یاد بھی
آتی ہوگی تو بیٹا کود جس آتے ہی سب بھول ہو تیں
گے۔اچھا مام اب بند کرتی ہوں۔ جاکر آ رام کروں
گی۔اس نے کہتے ہوئے فون بند کردیا۔
گی۔اس نے کہتے ہوئے فون بند کردیا۔

ایک اور منافقت آگروہ میرے امرار پر پکوکھا
لتی تو پر لیٹی نہیں تھی۔ پھراُ سے Walk پر لے
جاتا پڑتا تھا وجہ وہی Vomiting حالا تکہ میری
الی Night Walk میں Pregnancy کو تا پہند کرتی تھیں۔ یہ پابندیاں میری بہنوں پر
تھیں۔ وہ تینوں جب تک پاکستان میں تھیں۔وہ
کہا کرتی تھیں کہ رات شیاطین کی ہوتی ہے۔ اور
شیاطین معموم بچوں پر اپنا تسلط ہما لیتے ہیں تحریمی

صائمہ کی طبیعت سے مجود تھا۔
اور پھر وہ منگناتی ہوئی بیڈروم بیں جلی گی۔
تقریباً کیارہ بجے کے قریب ماسی آئی اور پورے
کھر کی صفائی کر دی۔ ڈرائنگ روم کی جھاڑ پونچھ
ہفتے میں صرف ایک بار ہوتی تھی یا اگر کوئی مہمان
آتا تھا تو اس دن صفائی ہوتی تھی۔ اور یہ دونوں
مکنات نہیں ہوئے تھے ۔ سو ڈرائنگ روم ماسی
سے محفوظ رہا۔ ماسی بی لگا جاتی تھی گرآئے وہ دن نہیں
میں ایک بار ماسی بی لگا جاتی تھی گرآئے وہ دن نہیں
تقا۔ پھراس نے کیڑے استری کے اور چلی گی۔
میں نے صائمہ کی طبیعت کے پیش نظر ہرکام کے
میں نے صائمہ کی طبیعت کے پیش نظر ہرکام کے
لیے ماسی سے کہا ہوا تھا۔

PAKSOCIETY.COM

کودیا ہے۔ میں نے تہیں کٹنا اعتبار اور کتنا مان
دیا میں اپنی ہی معصوم بچی کو برتمیز ، ضدی اور ندیدی
گردا نتار ہا گر میں نے تم پرشک نہیں کیا اور تم دن
رات میرے اعتبار اور مان کا خون کرتی رہیں۔
مجھے میری بچی ہے متفکر کرتی رہیں۔ جب تک تم یہ
مجھے میری بچی ہے متفکر کرتی رہیں۔ جب تک تم یہ
نچھاور کرتی رہیں ۔ جیسے ہی تمہاری گود بھری تم نے
نچھاور کرتی رہیں ۔ جیسے ہی تمہاری گود بھری تم نے
ائے دھتکار دیا۔ صائمہ میرے سامنے سے جلی
جاؤ۔ ورنہ بچھ برا ہو جائے گا۔ 'میں نے کہا تو وہ
اندر کمرے میں جلی گئی۔ صفائی دینے کے لیے اس
اندر کمرے میں جلی گئی۔ صفائی دینے کے لیے اس
کے یاس بچو بھی نہیں تھا۔

میں نے ساحرہ کو کود میں اٹھا کراس کو پیار کیا
اوراس کا آنسوؤں ہے تر چرہ صاف کیا اور اوپر
فریزر سے فروزن پراٹھے نکال کرتو ہے پرڈال کر
سینکے اور ایک پر آ ملیٹ اور ایک پر چکن اسپر فیہ
لگایا۔فری کے جوس نکال کرگلاس میں ڈالاتو وہ
جلدی کھانے گئی۔جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ
بہت بھوک تھی۔اب ہرشام اس کی چڑچ انہا ور
چیزوں کے لیے ضد میری مجھ میں آگئی۔اُسے بھوکا
پیزوں کے لیے ضد میری مجھ میں آگئی۔اُسے بھوکا
رکھ کراس کا ندیدا بن اب اس کیا جارہا تھا۔
دیم سے اسکول سے آکرکھا نائیس کھا تیں۔''

میں نے آ ہنتگی ہے اُس کے بالوں کوسہلایا۔
'' ماہ! دیتی ہی نہیں ہیں ۔ بابا مجھے جوس اور
ملک اچھا لگتا ہے۔ اور ماما تو وہ بالکل ہی نہیں دیتی
ہیں۔' وہ معصومیت سے بولی اور مجھے اس پراس
طرح پیار آ گیا۔اس کے دونوں گال تھیٹروں کی
وجہ سے سرخ تھے۔ یہ میری مناال کی زندہ نشانی
میں اِس سے کیے فافل ہوگیا۔

کھانا کھاتے ہی اُس پر نیندغلبہ پانے گی۔ میں نے اسے اس کے روم میں لے جا کرلٹا دیا۔ اورخودائیے کمرے میں آگیا۔صائمہ رونے میں

'' ماہ! مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ مجھے نیندنہیں آئے گی۔'' وہ پھرمنمنائی۔

'' بجوک لگ رہی ہے تو کر یلے کھاؤ۔'' اور استہزائیہ بنسی اور و معصوم فریج کی جانب بڑھی پھر پچھ سوچ کر پلٹی ۔

''ما المجھے بریڈ پر جام لگا دیں اور جوس یا ملک دے دیں۔'' وہ ذرا جوش سے بولی۔ ''ریز فرقہ ختر مدگئی اور جس اور ملک ہتا ہمہ سر

"بریڈتوختم ہوگی اور جوس اور ملک تو میرے لیے آتا ہے۔"اس نے انتہائی سنگدلی ہے کہا۔ "ماا تھوڑا سا دے دیں۔" اس نے بوی

بے چارگ ہے کہا۔ ''قطعی نہیں۔''ووای انداز میں بولی۔ ''ماما! میں آپ کی شکایت بابا سے کروں

گا: ین آپ ی حقایت بابا سے سر گا۔ '' دوغصے سے بولی۔

''اچھا یہ بھی کر کے دیکھ لو۔'' وہ استہزائیہ بنسی اور پھرغصے سے پلٹی ۔

''یو نے! تو میری شکایت اپنے باپ سے
کرے کی۔اس نے ساحرہ کے بال اپن محی میں
جکڑے اوراس کے گالوں پر دوز ور دارتھیٹر مارے
اور بس میری بر داشت سے باہر ہوگیا اور میں ڈور کھسکا
کر باہر نکل آیا اور مجھے دیکھتے ہی صائمہ کا چرہ فق ہوگیا
جکہ ساحرہ روتی ہوئی آ کرمیرے پاؤں سے لیٹ گئی۔
میں نے صائمہ کود کھے کرتا سف سے سر ہلایا۔
میں نے صائمہ کود کھے کرتا سف سے سر ہلایا۔
میں نے مائمہ کود کھے کرتا سف سے سر ہلایا۔

(دوشیزه ۱۱۹)

#### غزل

اہے ہو جاتے ہیں بد ذات تو دکھ ہوتا ہے جب دکھاتے ہیں وہ اوقات تو دکھ ہوتا ہے جب وہ دیتا ہے مجھے مات تو د کھ ہوتا ہے مجر تزی ہے میری ذات تودکھ ہوتاہے وہ تو اپنو ں کا نہیں اور کسی کا کیا ہو جب مجى سوچوں ميں بدبات تودكھ موتاہے اس کا مقصد ہے فقط دل بی دکھا تا میرا جی جلانے کی کرے یات تودکھ ہوتاہ مرے محبوب کے ہاتھوں میں تھاہاتھ میرا یاد آئیں وہ لحات تو دکھ ہوتا ہے میں نے سمجا تھا فظ میرارے گا بن کر ول نے کھائی ہے بری مات تو دکھ ہوتا ہے شاد مانی میں گزرتے ہیں ترے شام و سحر ميرے بديگ سے ہول دن رات تو د كھ ہوتا ہے بعد مدت أے سوچیں تو ملی آتی ہے ترک اُلفت کی شروعات تو دکھ ہوتا ہے اسے اسلاف کو سدادل میں بسایا می نے محم ہوتی ہیں روایات تو دکھ ہوتا ہے جب برے شوق سے بیٹھ کے لکھتے موں غزل اور مجمر جایش خیالات تو دکھ ہوتا ہے جدائی کاغم بھی تکفتہ ہے مراس سے سوا بے وجہ ہوں جو شکایات تو دکھ ہوتا ہے شاعره: فتكفته فيفق

معروف تھی۔ مگر میں اُسے نظر انداز کر کے بیڈیر لیٹ گیا۔وہ فورا میرے یاس آئی۔

'' سنیے! مجھے معاف کر دیں ۔ میں بھٹک گئی تھی۔اب آپ کوشکایت کا موقع نہیں دوں گی۔'' وہ روتے ہوئے بولی۔

''شکایت کا موقع جبنبیں دیں گی۔جب میں آپ کو پیموقع دول گا۔اینڈ صائمہ! پلیز اس وقت میں کچھ سننے کےموڈ میں نہیں ہوں اورا کر کچھ برانہیں حامتیں تو پلیز اس وتت بالکل خاموش ہو جاؤ۔ ورنہ شاید کھ برا ہوجائے گا۔ "میں نے ج کر کہا تو عالباً اسے بھی حالات کی تنگینی کا احساس ہو کیا۔ سو وہ خاموش ہوکرمیرے برابر میں بی لیٹ کی۔ گواب بھی وہ رور بی محی مر مجھے اس کے رونے کی تکلیف نہیں ہو ری تھی۔ ہاں ساحرہ کے سرخ کال تصور میں آ آ کر اب بھی مضطرب کردے تھے۔ ☆......☆

شام میں اٹھ کر میں نے ساحرہ کو تیار کرایا اور أے لے کرمیں نوید کے گھر آ گیا۔ وہ مجھے دیکھتے

''لینی میراا ندازه درست تعا۔''اور میں نے معنڈی سانس بر کے صوفے کی ہشت سے فیک لگالی۔ " پھرآ مے کیا سوچا ہے؟" اس نے میرے كاندهے يرباته ركه ديا۔

"نوید مجھے اتنا غصہ ہے کہ دل جاہ رہا ہے کہ أے طلاق دے کر ابھی فارغ کر دوں۔" میں

" ایک علطی تو پہلے کرتا رہا ہے بھائی پر نظرنہ ر کھ کر۔ اور ایک اب کرنے کی سوچ رہائے۔ ئے وقوف! وہ تیرے نے کی مال بنے والی ہے۔ و اینے بچے کو دنیا میں آئے سے پہلے ہی بے محر کرنا عابتا ہے۔ یہ اس نے کے ساتھ نا انسافی

FOR PAKISTAN

## W/W/W/PAKSOCET/.COME

☆.....☆

میں کافی دن تک اس مسلے پرسوچتار ہااور آخر کارایک حل میری سمجھ میں آ گیااور میں نے اس پر عمل كر ۋالا \_

اب صائمہ کے علاوہ بھی میری ایک اور بیوی ہے اور بچین کے ہونے والے کسی حاوثے کے باعث بانجھ ہوگئ۔اس کی اٹھارہ سال کی عمر میں شادی ہوگئ۔ جو کہ 23 سال کی عمر میں ختم ہوگئی۔ وجدیمی اس کا با مجھ ہونا تھا۔ ہادیہ صائمہ سے زیادہ کم عمرے اور زیادہ خوبصورت بھی اور سب سے برھ کروہ ساحرہ کودل وجان سے جاہتی ہے۔ وہ سائے کی طرح اُس کی حفاظت کرتی ہے۔ کیونکہ وہ ماں ہیں بن عتی ۔ سووہ اپنی پیای متا کوسا حرہ کے وجود سے سراب کرتی ہے۔

اور دوسری طرف صائمہ ہے۔جو بیٹے کو گود میں لے کر بھی اینے زخموں کو جائتی ہے۔ مجھے ساحرہ آج بھی نوفل سے زیادہ عزیز ہے۔ سومیرا زیادہ وقت ہادیہ کے ساتھ گزرتا ہے۔ لیکن میں نا انصافی کسی کے ساتھ کہیں کرتا۔ میرے وقت کی تقسیم عموماً برابر ہوئی ہے۔ مرید بیٹیاں بتا تہیں كول اتى پيارى مونى بين سب توجه، سارا پيار سمیٹ لیتی ہیں۔میرازیادہ وقت جو ہادیہ کی طرف گزرتا ہے وہ ہاویہ کے ساتھ مہیں ساحرہ کے ساتھ گزرتا ہے۔ساحرہ جومناہل کا پرتؤ ہے۔اورمناہل جو بچھے آج بھی صائمہ اور بادیہ سے زیادہ عزیز ہے۔اور میرا جو وقت ساحرہ کے ساتھ کزرتا ہے وہ صائمہ کو کھلتا ہے۔ کیونکہ وہ ہادیہ کی طرف کز رتا ہے مراب وہ کچھ کہنے کے قابل مبیں رہی ہے۔ توييمى صائمه كے ليے سزاراب فيصله آ کریں۔ کہیں بیسزازیا دہ تو کہیں ہوگئ! ☆☆......☆☆

ے۔ 'اس نے بھے مجایا۔ "تو پجرکیا کروں؟ تیجھ بھی ہی تہیں آ رہا۔ کیا ہر وقت ساحرو کو اینے ساتھ کیے مجروں۔ وہ عورت تواب قابل اعتبار ميس ب-" ميس نے غصے ہےمٹھیاں تحیں۔

"و ایا کرساح و کوہمیں دے دے آخرکو بڑے ہو كرتوات يبين آناب-وه ملك تصلكه انداز مي بولا-" أو نے خود ہی تو اس دن کہا تھا کہ ماں قدرت نے اس سے چھین لی اور باب میں چھین اوں گا۔ "میں نے اُسے ای کی بات یادولائی۔ "تو بحركياكر عا؟"اس فيسوال كيا-

" کھنہ کھتو ضرور کروں گا۔ تربیطے ہے كه صائمه كوسز اضرور دول گا۔ وه صرف آگر سوتیلی ماں بن کرمیری بچی که ساتھ ایبا سلوک کرتی تو قابل قبول ہوتا۔ عراس نے تو مجھ سے سیاست تھیلی ہے۔ میری بی کے ساتھ بھی براسلوک کرتی تھی۔ اور اُسے میری نظر میں بُرا بنا رہی تھی۔ میری کچی دہریے عذاب ہے گزررہی تھی۔ وہ مجھے بتانہیں یا ربی تھی کہ وہ کس عذاب میں کرفتارے۔ وہ اپنی فیلنگر مجھ سے شیئر مہیں کر یا رہی تھی کہ میرے سامنے محبت کا ڈھونگ رجانے والی عورت میرے سیجھے کیا کرتی ہے۔ مہیں بتا ہے آج دو پہر کا کھانا ما تکنے براس ظالم عورت نے میری کم سن بچی کے بال پکڑ کراہے تھیٹر مارے۔جس کا چن اور فریج چیزوں سے بھرا ہو، اس کی بھی دو پہر کے کھانے کو رے۔منامل کی روح کیے روی ہوگی۔ وہ تو عالم ارواح میں بھی بے چین ہوگی۔ بیسلوک تھا اس کا میری بی کے ساتھ۔ "میں آ زردگی سے بولتا چلا گیا۔ ''بہرحال جوبھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا اور مجھے ضرورآ گاہ کرتا۔ "اس نے تقیحت کی اور میں نے سر ہلایااور پھر میں ساحرہ کو لے کروالیں آ گیا۔

W/W.PAKSOCIETY.COM





"جاويديه بهت نديد كوك بي - جب ديكهومندا ففائے علے آتے بي - اور آتے مجمی ٹھیک کھانے کے وقت ہیں۔'اس باروہ اپنے شوہرے الجھ کئیں۔'' ہمارے دشتے · دار ہیں اب کیا کر سکتے ہیں۔"جاویدنے بے بی سے انہیں دیکھا۔" عمیرہ! آج .....

# محبت کی آ گھی ہے جڑاایک بہت خاص افسانہ



واطوار بہترین؛ تحی بات تو پیھی کہ اگر عمیرہ کی امی أس نے مجھے اس موڑ پر چھوڑنا جاہا زندہ ہوتیں تو وہ بھی بیرشتہ نہ کرتیں ، بے شک ان جیاں محبتوں کا تاوان نہیں لیا جاتا کی سنگی بہن ناراض ہو جاتی ۔ کیکن عبیرہ محض حار جہاں ازیتوں کا حساب تہیں لیا جاتا برس کی تھی۔ جب وہ انتقال کر تنئیں ۔عمیرہ کے والد جباں خاموثی اک آزارہوئی ہے جہاں خواہشوں کا دستور نہیں ہوتا نے فوزیہ بیٹم سے دوسری شادی کر لی۔ جوعیرہ کے جہاں عشق ذاتوں کا ملین تہیں ہوتا کیے روایتی سونتگی ماں ٹابت ہوئی۔جلد ہی ان کے ہاں سامعہ اور پھر راحیل کی پیدائش ہوئی۔ ابو خالہ کا فون آیا تھا۔ دائش نے عمیرہ سے منگنی کر کی بھی ساری توجہ اپنی بیگم اور چھوٹے بچوں پیہ دی ہے۔ عیرہ کا دل اور اُس کا وجود ریزہ ریزہ ہوگیا تھا۔عزت، وقار،انا سب کی دھجیاں بگھر گئی تھیں۔اُے شدت سے پچھ کھونے کا اجباس ہو عیرہ کوفو زیہ بیگم نے بہت چھوٹی عمر میں ہی گھر ر ہاتھا۔ دائش نے اسے بےمول کر دیا تھا۔ کتنی ہے کے کام پر لگا دیا تھا۔میٹرک کے بعد ہی عمیرہ امور وردی سے اپنے سارے وعدے بھلا ویے تھے۔ خانہ داری میں طاق ہوگئی۔اب تمام گھر کی ذمہ داری عمیرہ یہ ڈال کر وہ فراغت سے زیادہ ونت عِیرہ میں اتنی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ خالہ ہے وجہ یو چھ عتی۔ دالش نے تو عرصہ موااس سے فون میکے یاباز اروں میں گزار ناپند کرتیں۔ ان حالات میں دائش کی عمیرہ کے لیے جنول یر بات بھی کرنی چھوڑ دی تھی۔ جے وہ اُس کی خیزی، اس کی محبت کی شدت ، والهانه بن اور عمیره مفروفیات مجھتی رہی۔جانتی تھی کہ اب بھی وہ کی حچھوئی حچھوئی سی تکلیف پر بے قرار ہو جانا عجیرہ أسے اپنے بے وفائی کا کوئی جواز ہیں دےگا۔ جیسی محبت سے محروم لڑ کی کے لیے جیسے چکچلانی وانش ہے اُس کی مثلنی میٹرک کلاس میں والش وهوپ میں ایک شنڈے تھنے سائے کی مانند تھی۔ کی شدیدخواہش پر ہوئی تھی۔ دانش اُس کا خالہ زاد اس کے لیے دالش کی محبت کے سامنے اُس کی شکل تھا۔انسیت عیرہ کواس ہے بچین سے ہی تھی۔ بیہ وصورت اوراسيش كوئي معن نہيں ركھتے تھے۔ انسیت منکنی کے بعد شدید محبت میں بدل کی-اب اس کے تمام خواب دائش سے وابستہ تھے۔ منکنی کے بعد خالہ کی فیملی کا اکثر ان کے گھر حالاتكه دالش مرلحاظ سے ایک عام سانو جوان آ نا جانا رہنے لگا تھا۔ جو فوزیہ بیٹم کو بہت نا گوار تھا۔ابغے ایس سی کے بعدوہ ایک ہاسپول میں میل كزرتااوران كاموژ آف ہوجا تا۔ زس كى جاب كرر ما تعاشكل صورت تو خير معمولي هي " جاوید به بهت ندیدے لوگ میں-جب الله النينس مجي بہت كم تھا۔ اس كے اباكسي وفتر دیکھومنہ اٹھائے چلے آتے ہیں۔ اور آتے بھی میں کلرک تھے۔ وہ لوگ کورنگی میں دو کمروں کے تھیک کھانے کے وقت ہیں۔'' اس بار وہ اپنے این ذاتی مکان میں رہے تھے۔ ہے وال مون ہیں رہے ہے۔ جبکہ عمیرہ ایک خوشحال کھرانے سے تعلق رکھتی محی - وہ بہت دککش اور پیازک سرایا رکھتی تھی۔ شوہرے الجھ لئیں۔

پڑھائی میں بھی بہت ذہین گی۔ سیرت اور عا دات میں۔ ' جاویدنے بے بی سے انہیں دیکھا۔

" مارے رشتے دار ہیں اب کیا کر سکتے

عیرہ نے کا کی میں ایڈمیشن کے لیا تھا۔ اب اُس کے پاس موبائل تھا۔ لیکن ان بی دنوں دانش نے دبئ جانے کا ارادہ کرلیا۔ عیرہ کا دل اُس کی جدائی کا سوچ کر بی بیضے لگا۔ اُسے وعدوں اور سلیوں کے ڈھیر سارے پھول تھا کردبئ چلا گیا۔ وہاں جا کر عیرہ کو بس محض تہواروں پر بی فون کرتا۔ عیرہ کا دل ہمہوفت اُس کے خیالوں میں کم رہتا۔ خالہ بھی عید تہوار پہ بی اب آنے لگی تعیں۔ اور ہرعید پہائے ہزاررہ پے دے جا تیں۔ ان بی بیسوں سے عیرہ دائش کوفون کرتی۔ چارسال یہ سلیلہ چلنارہا۔

والش ایک مرتبہ اپنی بہن کی شادی میں آیا تھا۔ بجیرہ نے اُس شادی میں بیسے اپنے دل کی ساری بیاس بجھا دی۔ دونوں نے گھنٹوں ہاتیں کیس۔ شادی کے کچھ دن بعدوہ چلا گیا تھا۔ جانے کے بعد پھر اُس نے کوئی فون نہیں کیا۔ بجیرہ نے جب بھی نمبر ٹرائی کیا آف ملا اور اب اچا تک سے خالہ کے فون نے اس کی دنیا میں اندھیرا کردیا۔ ہلسہ ہے۔ ہیں اس کے دنیا میں اندھیرا کردیا۔

ساری رات أسے تیز بخار رہا۔ لیکن منے بیدار ہوتے ہی معمول کے کاموں میں معروف ہو گئی۔ آج اُس کے چپازاد عمر نے اسلام آباد ہے آنا تھا۔ فوزیہ بیٹم بہت خوش تھیں۔ عمر کی فیلی انہیں شروع ہی سے بہت پندھی۔ فوذیہ بیٹم نے انہیں شروع ہی سے بہت پندھی۔ فوذیہ بیٹم نے ایک تفیدی نگاہ لاؤن کی پر ڈالی۔ ہر شے بڑے ''عِیرہ! آج کے بعد انہیں کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں۔ چائے پلا دیا کرو۔'' فوزیہ بیگم نے حکم دیا۔ ''جی امی!''عیرہ کالہجہ بجھا ہوا تھا۔

کچھ دن بعد اتوار والے دن سب پھرموجود تھے۔فوزیہ بیگم مروت میں ان کے ساتھ بیٹھی تھیں۔

عمیرہ جائے کے ساتھ سموے ہمکو ،گلاب جامن لے آئی۔

بھے دیکھ کرفوزیہ بیگم کا موڈ خراب نظر آنے لگا۔ چیرے پر تناؤسب ہی کومحسوں ہور ہاتھا۔ کچھ ہی دریمیں وہ سر درد کا بہانہ کرکے وہاں سے اٹھے گئیں۔

جاوید صاحب نے بھی ان کی تقلید کی ۔ عِیرہ شرمندہ می نظر آنے گئی۔ ان کے جانے کے بعد فوزیہ بیٹم باہرآ گئیں۔

وربیدیم باہرا یں۔ "عمرہ تم نے بہت سر پر چڑھا لیا ہے ان لوگوں کو اور پھر تنجوس ایسے کہ یوں ہی خالی ہاتھ چلے آتے ہیں۔" "شکیک کہاتم نے۔" جاوید بولے۔

مستحلیک کہام کے ۔ سجادید بولے۔ '' اس مہنگائی میں، میں بیا افورڈ نہیں کر سکتی، میں بہت دیکھ بھال کے خرچ کرنے کے عادی ہوں۔''

عیرہ کی نگاہوں میں اُن کی آیے دن کی شاپنگ، بناسو ہے سمجھے خریداری گھوم گئی تھی۔ بہر حال رفتہ رفتہ خالہ کو بھی فوزیہ بیگم کے مزاج کا اندازہ ہو گیااور آمدرفت میں واضح کی نظر آنے گلی۔

عیرہ کا خالہ کے گھر جانے کو بے حد دل چاہتا۔ دانش بھی ان کے گھر نہیں آسکتا تھا کہ فوزیہ بیٹم برداشت نہیں کرتی تھیں۔ وہ عیرہ سے بات ے فریج میں رکھا۔ جھوٹے برتن سنگ میں رکھ کر تھی ہے دونوں بازوں اوپر کیے اور اسفنج اٹھا کر برتن دھوکر فارغ ہوئی ہی تھی کہ سامعہ جائے کی فرمائش کر گئی۔ اس کے سر میں شیسیں اٹھ رہی تھیں۔ کچن میں کھڑے کھڑے ہی تو سردی سے جسم کا نب رہا تھا۔ کمبل لے کرنم تو سردی سے جسم کا نب رہا تھا۔ کمبل لے کرنم آگی ۔ آگھوں کے ساتھ لیٹ گئی۔

''اُف به کیا مصیبت ہے۔''عمیرہ نے جھلکے سے دو بے کوکھنچا جاہا۔ '' ''معرب معربال سامیں '' '' رسام ہے

'' لا نيس ميس نكال ديتا ہوں۔'' اس طرح دويشہ پھٹ جائے گا۔''

''' نہیں! پلیز میں نکال اوں گی۔'' ایک ہاتھ ہے بال سمیٹے دوسرے ہاتھ سے وہ دو پٹہ نکال کے وہ بنا اُس کی جانب دیکھے تیزی ہے کچن میں چلی گئی۔

عمر سحرز دہ اسے دیکھے گیا۔اُسے گئے خاصی دیر ہوگئ تھی ۔لیکن اس کی خوشبوعمر کو ایپنے اردگر دمحسویں ہور ہی تھی ۔

''عمر بھائی مجھے پیزا کھانا ہے۔ تیز مسالے اورڈ چیرساری چیز کے ساتھ۔'' سامعہ نے فرمائش

Downloaded From Paksociety.com قریخ اورسلیقے ہے سیٹ تھی۔مطمئن ہو کروہ کچن میں آئیں۔ جہاں عمیرہ صبح کے ناشیتے کے برتن دھور ہی تھی۔ دھور ہی تھی۔

ر دریں ں۔ ''عمیرہ! عمر شام میں آ رہا ہے پچھ بنا لو۔'' زیہ بیٹم نے کھا۔

فوزیہ بیٹم نے کہا۔ ''کیا بنانا ہے؟'' کچن میں کھڑا ہو تا دشوارلگ نت

رہا ھا۔ '' مٹن بریانی، شامی کباب، سلاد اور کھیر۔'' میدین کرتو جیے اُس کی جان ہی نکل گئی۔ چکراتے سرکے ساتھ بمشکل اس نے کھا تا بنایا۔

عمرآ گیا تھا۔ گھر میں شور بر پا تھا۔ سب ہنس بول رہے تھے۔شکر ہے کھا تا بھی تیار ہو گیا تھا۔ ''عیرہ آئی! کھا تا تیار ہے تو لگا دیں۔'' سامعہ آئی تھی۔

عمرہ کھانا لگانے تھی۔عمرشایدایے روم میں تھا۔فوزیہ بیکم نے ایک طائزانہ نظر بچی ٹیبل پر ڈالی سب بچھ تیار تھا۔تر تیب سے رکھا تھا۔ تب ہی ان ک نظر سویٹ دش کے ڈو نگے پر پڑی۔ ''۔ کہا تم نے کھے نہیں منائی '' انہوں نے

'' یہ کیاتم نے کھرنہیں بنائی؟'' انہوں نے رے غصے سے کہا۔

عیرہ شرمندہ ہوگئ۔ اب کیا بتاتی۔ صبح سے اُسے بخارہور ہاتھا۔ کھیر بتانے کا نہ وقت تھا اور نہ ہی ہمت۔ تب اُس نے فٹا فٹ پڈٹگ کمس کا پیک دودھ میں گھول کرسویٹ دش کا خانہ پُرکیا۔ دودھ میں گھول کرسویٹ دش کا خانہ پُرکیا۔ سیر ''السلام وعلیکم۔'' تب ہی عمر کھانے کی ٹیبل پہ

'' وعلیم السلام۔'' وہ وہاں تھیری نہیں جائے کا کپ لے کرائے کمرے میں آگئی تھی۔سب کھانا کھا رہے تھے۔ کسی نے اُسے رسما بھی کھانے کا نہیں کہا تھا۔ کچھ در بعد کچن میں آئی تو ڈ میروں برتن اس کے منظر تھے۔ بچا کھانا ڈیوں میں بندکر

> پیخر ہوجا تیں مجھی ایسا ہو مجھی ایسا ہو

☆.....☆.....☆

پرعمرکوجلدی موقع میسرآ میا۔
فوزیہ بیٹم کے بھائی کے گر قرآن خوانی تھی۔
فوزیہ بیٹم اور جاوید صاحب اور اُن کے بینوں
نیچ وہاں مسے ہوئے تھے۔فوزیہ بیٹم عیرہ کو اپنی شادی کے بعد بھی بھی اپنے میکے نہیں لے کرگئی تھیں کہ ان کے رشتے داروں میں کی وہ نیسی چاہتی تھیں کہ ان کے رشتے داروں میں کی کویہ پتاچکے کہ فوزیہ نے جس خص سے شادی کی ہے وہ نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ ایک بینی کا باپ کھی ہے۔ فوزیہ بیٹم کانی بیک ورڈ قبیلی سے تعلق رکھتی تھیں۔ان کا تعلق غریب کمرانے سے تعلق میں مورت بھی واجی تھی۔اس لیے پینیتیس سال مورت بھی واجی تھی۔اس لیے پینیتیس سال کی ہوگئی تھیں۔ گمر رشتہ نہیں ہوا تھا۔ایسے میں جادید صاحب کارشتہ ان کی تواقع سے بڑھ کرتھا۔
فوزیہ بیٹم ہی نہیں ان کے تمام کمر والے خوش جادید کے شادی شدہ ہونے اور قور اے خوش تھے۔مسلامرف جادید کے شادی شدہ ہونے اور

''اور جھے تکہ کھانا ہے۔''راحیل بولا۔ ''عیرہ آپ بھی چلیں۔''عمراُس سے خاطب ۔

ہوا۔ '' نہیں! مجھے کچھ کام ہے۔'' عمرہ نے جواب دیا۔

بربب ریا۔ وہ سب چلے مگئے۔عمیرہ اپنے کاموں میں مصروف رہی۔

☆.....☆.....☆

آ سانوں پراتر تے ہوئے پرندوں کو وہ بہت دھیان سے دیکھ رہی تھی۔سورج غروب ہونے کو تھا۔جس کی بنفشی شعاعیں اس کے چہرے کی تابنا کی میں کئی گنااضا فہ کررہی تھیں۔

عمر کا دل بہت جاہا۔ وہ اُس بیاری سی لڑکی کے ساتھ بیٹھ۔اُس سے پوچھے کہ وہ سب ہے؟''
الگ تھلگ کیوں ہے۔ کیوں وہ اداس ہتی ہے؟''
شاید اس لیے کہ کسی کو اس کی پروانہیں، اور شاید کسی کو اس کی پروانہیں، اور شاید کسی کو اس کی پروانہیں، اور شاید کسی کو اس کے لیے فکر مندر ہے لگا اُل کی کو بتانا جا ہتا تھا کہ وہ اُس کے لیے فکر مندر ہے لگا ہے۔وہ اُسے اداس نہیں خوش و کھنا جا ہتا ہے۔کیوں کہ وہ اُس سے محبت کرنے لگا ہے۔

کین بیرب وہ صرف سوچ ہی سکتا تھا۔ بھی عمیرہ نے موقع ہی نہیں دیا کہ وہ اسے بیرسب بتا تا۔

مجھی ایسا ہو تم آؤاور ہم

ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر اپنی یا تیں کریں لفظ ختم ہوجائیں پھر ہم

پھرہم اک دوسرے کی آتھوں میں دیر تک ایک دوسرے کو تلاشتے رہیں اور یونہی ایک دوسرے کود کیھتے و تیکھتے OCIETY.COM

ایک بی کے باپ ہونے میں تھا۔اس کا طل انہوں نے یہ نکالا کہ سب سے اسے پوشیدہ رکھا۔ ای لیے آج تک سب اس حقیقت سے بے خبر

سے۔
ووکب ہے جائے کاک لیے چھوٹے ہے محن
ووکب ہے جائے کاک لیے چھوٹے ہے محن
میں برتی بارش وکھ رہی تھی۔اسے بارش کی
بوندوں میں ادای میکتی محسوس ہورہی تھی۔مرف
تنبائی اوراُ دای۔

تم مجھے یا دہیں آتے لوگوں ہے

ادرائے آپ سے
میں یہ بات کہد کہدکراب تعک گیا ہوں۔
عمر نے بغور عمرہ کو دیکھا۔ اُس لڑک کی
آسموں میں اُدای عمر کواضطراب میں جتلا کردیتی

''' جیرہتم نے بھی محبت کی ہے؟'' عمر کا سوال غیرمتوقع تھا۔ وہ چونکی اور پچھ کیے کوریکھنے گئی۔ ست شرختر اس کی مندر میں مازی

بری بارش تنی اس کی گرفت میں ایک نازک لحہ تعا۔ وہ اس کے سامنے تنی جو بے خبری میں اس کی زیست کاعنوان بن گئی تنی ۔

" عجره! مجھےتم ہے محبت ہوگئ ہے۔" وہ اس کی آ تھموں میں جما تکتے ہوئے بہت والہاندانداز میں اظہار کر گیا۔

سی جہارہ ساکت رہ گئی۔ بلکیں بھی نہ جھیک کی۔ لیکن انگلے ہی بل اُسے جیرہ کی آنکھوں میں واضح برگمانی نظر آئی۔

'' دانش کو بھی مجھ سے ایسی ہی محبت تھی۔'' عیرہ نے طنز کیا۔

عمرنے تیجی شاکڈ ہوکراُس کی جانب دیکھا تو عمرہ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہوگئیں۔دل

ایے ہی بھرا ہوا تھا۔ عمر کی بات نے جیسے اُسے دل کی بھڑ اس نکا لنے کا موقع دے دیا۔ وہ اُسے اپنی منگنی اور دانش کی بے وفائی کے بارے بیس سب بتا گئی۔ اس کا ایک ایک لفظ اب ہر محبت سے بد تمانی میں ڈوبا ہوا تھا۔

کمائی میں ڈوباہوا ہا۔

''عیرہ! تم بہت اچھی ہو، بالکل ایسی ہی ہو
جیسی شریک حیات کی میں نے خواہش کی تھی۔

دانش بہت بدنصیب تھا۔ جس نے اپنے ہاتھوں
تہہیں گنوا دیا۔ اور میں خود کو بہت خوش نصیب
سمجھوں گا اگر تمہیں پالیا۔ پلیز انکار مت کرنا۔'
عمر نے محت بھرے لہج میں جیسے اس کی منت کی۔
عمر نے محت بھرے لہج میں جیسے اس کی منت کی۔
عبرہ بنا کوئی جواب دیے وہاں سے چلی گئی۔
وہ برسی سے اُسے دیکھتے گیا۔

دات کو عمرہ صحن میں دھلے کیڑے بھیلا رہی

تھی۔وہ پھرآ محیا۔ ''عیرہتم اتنا خاموش کیوں رہتی ہو؟'' '' کیا بولوں اور کس سے بولوں؟''عمیرہ کوفت ہے بولی۔

" بھے سے بولو .... اور میں جو جا ہتا ہول وہ

بولو۔'' ''کیا جا جے ہو؟''

''مرے خیال میں تم سے بات کرنا نضول '' میرے خیال میں تم سے بات کرنا نضول ہے۔'' وہ نا گواری سے کہہ کرچل دی۔

☆.....☆

رات کو برسوں بعد اس کے بایا اس کے کمرے میں آئے تھے۔وہ بہت خوش تھی۔انہوں نے شفقت سے اس کا حال احوال دریافت کیا تا

"بیٹا!ریاض بھائی نے عمر کے لیے تمہارارشتہ مانگا ہے۔عمراح پھالڑ کا ہے۔ مختی ،شریف النفس ، با کی محبت کی سچائی تھی۔ وہ عمر بھر کا رشتہ بنانا جا ہتا تھا۔ وہ فلرٹ تہیں تھا۔اے یقین تھا کہ محبت ٹابت نہیں کی جاتی بلکہ وہ اپنا آپخودمنوا بی ہے۔ ہم نے اپنی سوچوں ہے اس بندعمارت کی کوئی تو کھڑکی کھولی ہے ''عمر میں تمہارے لوٹ آنے کا انتظار کروں گی۔''عمر کے موبائل پر جیرہ کی آ واز کو بھی تھی۔ ا بیک سکون ساعمر کے اعصابوں میں اتر اتھا۔اس نے محبت کی آ واز پر لبیک کہا تھا۔ "تم إب فكرر موسيس جلدا وَل كاي"عرك جواب نے عمیرہ کے جہار سوجیے دھنک بھیر دی۔ عمر کالہجہ تھوڑ اساا درشوخ ہوا۔'' میں ایک بارتم ہے مجمستناط بتامول \_" "كيا؟" ميره كا دهنك رعك چيره اور كالي موا\_ « بس ..... ایک بار کهه دو ..... که .... تم یورے یقین کے ساتھ ، اعتاد کے ساتھ۔ اپنی محبت میری ذات کا حصه بنار ہی ہو۔'' ''عمر.....پلیز!'' وه تسمسانی کهاتی پیزی بات کہنے کے لیے اُسے واقعی بہت ہمت در کا رحی پہ " بس ایک بار ..... " عمر کے لیجے میں کھلی حلاوت نے اسے اعتماد دیے دیا تھا۔ '' میں .....عیرہ جادید! یج کچ آپ ہے محبِت کرتی ہوں اور اعتراف کرتی ہوں کہ میں آپ کی محبت کی اسپر ہوچگی۔'' یہ کہہ کراُس نے فورا فون بند کر دیا کہ اب اتنی ہمت کے بعد دل کی دھڑ کن عمر 'عمر' ہی یکار رہی تھی۔عمرنے بھی کچھ دریموبائل ہاتھ میں لیے رکھا اور پھرمسکراتے ہوئے جیب میں ڈال لیا کہ اب

اخلاق، با کردار ہے۔ جاب بھی اچھی ہے۔ہمیں بہت پسندہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟'' ''عمر اچھا ہے کیکن مجھے کئی پر اعتبار نہیں ہے۔''وہ بنااراوہ کہدگئی۔ '' بیٹااعتبارتو کرناہی پڑتا ہے۔'' وہ محبت سے ''اعتبار ہی تونہیں آتا۔''وہ سوچ کے رہ گئی۔ م کچھ دیران دونوں کے درمیان خاموتی چھائی ر ہی۔ عیرہ اس بار میں تمہاری خوشیوں کے لیے فوزیہ بیٹم کے آ مے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا ہوں۔ توبيثًا! تع سوچ تجه كر فيصله كرنا \_ ميں چلتا ہوں \_تم ا ن کی فکرمت کرنا۔ عمر نے بھی اُن سے حق سے بات عیرہ سرتھام کے بیٹھی رہ گئی۔ ساری رات جاگ کر گزاری۔ کرے میں مہل کہل کریا وَں شل ہو گئے تھے۔ عمر میں ایسی کوئی خامی نہیں تھی جس کو جوازینا کے اُسے روکیا جائے۔ صبح وہ کوئی فیصلہ ہیں کرسکی۔ نا شیتے کے بعد معمول کے کاموں میں معروف تھی۔ عمر جلا آیا۔ '' عِمِيره مِين آج اسلام آباد جار ماموں \_ ميں تمهارے مثبت جواب کا انظار کروں گا اور صرف تم سے بیہ بی کہوں گا محبوں میں کامیانی یا ناکامی ہی سب چھٹیں ہوتی محبوں کا یہی صلہ بہت ہوتا ہے

کہ آپ سے کسی نے محبت کی یا آپ نے کسی سے محبت کی ۔''

. يعمر چلا گيا تھاليكن وہ ايك عجب يعنور ميں پھنس کن محی ۔ وہ محبت کے احساس سے دانف محی۔ اور محبت کے محکرائے جانے کے درد اور اذیت سے بھی بخو بی واقف تھی۔ وہ عمر کے محبت اور ار مان بمرے دل کواینے ہاتھوں فل نہیں کرعتی تھی۔ بیاس

أسے محبت كى يحيل كے ليے جلدوا پس آنا تھا۔

**ተ** 

## WW.PAKSOCIETY.COM

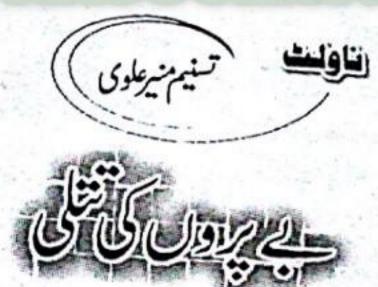

زینت پھوپی ایبا شکوفہ چھوڑ کئیں عروبہ تو آ بے سے باہر ہوگئی آخران کے سوا واقعی ہارا کون خیال رکھتا تھا۔ عروبہ تو پہلے سے ہی ان کی گرویدہ تھی ،اس کی پیشکش پہتو پھو نے ہیں ساتی تھی۔ان دیکھے پاکستان کے عشق میں تو خیر ہم بھی کوئی کم مبتلا۔۔۔۔۔

# أن لوگوں كى كتھا، جو ہرحال ميں اپنے مفاد كے غلام ہوتے ہيں

بناؤ، چننی یا مرب آج کل دیکھ تو ہر طرف سرخ سفید گھنگھر و بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔''ہم کو بری طرح سے غصہ آگیا گروہ کمرے سے بیہ جاوہ

ہم رمشاعلی بیک اور چھوٹی بہن عروبہ اس گرتی اور زمین ہوس ہوتی عمارت کے کمین ہیں جس کولوگ کسی زمانے میں حویلی کہا کرتے تھے بقول شاعر یہاں اب کوئی نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کوئی نہیں آئے گا۔۔۔۔۔! کیوں کہ اماں تو کم سی میں ہمیں چھوڑ گئیں تھیں۔ یہ ابا ہی تھے جنہوں نے ہمیں استجالا ۔ گھر میں پرانے ملاز مین جو وفا دار بھی تھے اسکول ۔ابا قر بی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے دو پہر اسکول ۔ ابا قر بی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے دو پہر اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے کوں سے جو اتا ہاں ہیہ بات ضرورتھی کہ ابا ہمار ہے کیوں اسکول سے نکال کر انگلش میڈ بی کہ اسکول سے نکال کر انگلش میڈ بیم

"بجاكيا حرج تھا اگرتم ہارے ساتھ بازار چلى چلتين، كم ازكم بچھا چھے مسكراتے چرے نظر آجاتے مسكراتے چرے نظر تك رہ ہورے كب تك زندگی گزاريں گے۔تم كوتوا پى كہانيوں بيں ضرور كہيں شنراده مل جائے گا۔ كمر ہمارا كيا ہوگا۔ "كمر ہمارا كيا ہوگا۔" كھر بيڑى ادا ہے انہوں نے ہمارے پاس ایک پیک اچھالا۔" و كھويہ مر پرائز بردى اچھى كوالى كا ہے۔ اور بردى مناسب قیت پرمل گیا۔ جب تم اس كو بارستگھار كے بچولوں ہے رگوگی تو اس كی خوبصورتی پرمز يد كھارآ جائے گا۔" ہم اس طوفانی خوبصورتی پرمز يد كھارآ جائے گا۔" ہم اس طوفانی خوبصورتی پرمز يد كھارآ جائے گا۔" ہم اس طوفانی خوبصورتی پرمز يد كھارآ جائے گا۔" ہم اس طوفانی خوبصورتی پرمز يد كھارآ جائے گا۔" ہم اس طوفانی خوبصورتی پرمز يد كھارآ جائے گا۔" ہم اس طوفانی خوبصورتی پرمز يد كھارآ جائے گا۔" ہم اس طوفانی خوبصورتی پرمز يد كھارا ہو ہے كیا ضرورت تھی اس فضول خوبی كی .....اور ہی سے اور ہی سب ....." ہم نے دوسر ہے خرجی كی .....اور ہی سب ....." ہم نے دوسر ہے خوبی کی دورائی۔

"بيتوبس ويسے ہى المى كے كثارے وغيره بيں ہمارے يبال لگاالمى كا پيڑاب پھل دينا چھوڑ چكاہے۔"اس نے خودى جواز بھى تراشا۔ ""مكر بحرضى عروب اتنا موتيوں سے لدا "كروندے كا پيڑ بھى تو ہے۔اس سے جاہےا جار



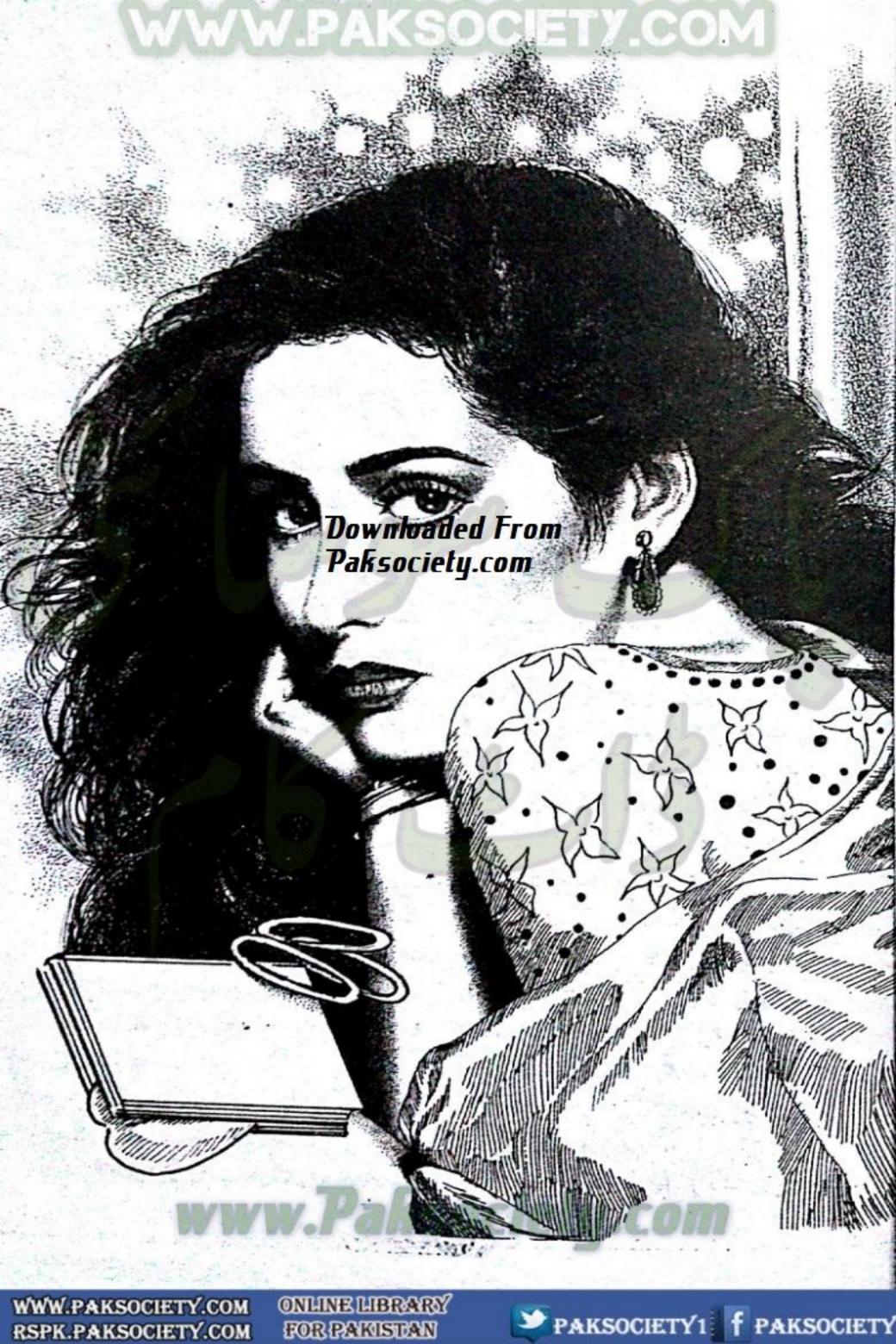

''اہم شرمندہ ہیں۔ ہم ہے کوئی بھی پابندی نہیں ہوسکی۔ پابندی سے اسکول جاؤ۔ پابندی سے مسجد جاؤ۔ ہمیں آپ معاف فرما ئیں۔ ہم جا رہے ہیں گے ہوں جائے ہیں گے تو لوٹ آئیں گے رہے ہیں گے ہوں جائیں گے تو لوٹ آئیں گے رہے ہیں ہو جھٹک دیے اور قدم دروازے کی خوت ہو جھٹک دیے اور قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ ابادھاڑے۔ بادھاڑے۔ بادھاڑے۔ باحد کی مت روکنا۔خود جارہا ہے ،خود ہی واپس آئے گا۔ جب باہر کی تھوکریں ،خود ہی واپس آئے گا۔ جب باہر کی تھوکریں ،خود ہی واپس آئے گا۔ جب باہر کی تھوکریں

''جانے دو! کوئی مت روکنا۔خود جارہا ہے ،خود ہی واپس آئے گا۔جب باہر کی تھوکریں کھائے گا تو آئے دال کا بھاؤمعلوم ہوجائے گا ۔ڈیوڑھی سے بلاقی باباجی نمودار ہوئے ..... وہ امجد بیٹا بیٹا کرتے رہ گئے ....

وہ دن آج کا دن امجد چرہیں آیا۔اباتے مجھ دن انظار کیا تو پھراہے اثرو درسوخ سے دہلی، بریلی، علی کڑھ جانے کتنوں شہروں میں بانس ڈالے مرکبیں ہے بھی امید برنہ آئی۔ بھرتو نہ جانے ابا کولیسی جیب لگ کی کہ ہم بہنوں کا بھی کچھ نەسوچا ..... چپ چاپ روتا بلکتا بھری دنیا میں تنہا کر گئے مانوہم دنوں پر تو بہاڑ نوٹ پڑا۔اب ہم ایک بوسیدہ، شکت عمارت اور کی درجن نام نہاد مدرد،رشتہ دار جائداد کے ھے کے ساتھ ساتھ ہارے بھی مکڑے مکڑے ہونے لکے کتب خانے سے نایاب کیابیں تک لوگ کے اڑے۔ عکھے، فانوس ، قیمتی ٹاکنز، آ رائتی راہداریاں ..... پھر دور برے کے رشتہ داروں نے یوں اپنا حق استعال کیا کے عروبہ ہمارے ساتھ رہ لے گی۔ رمشا کو ہادی چیا نے پڑھ کرتھاما اور رہی ہے آثار قدیمہ جواس کی قیمت کلی وہ ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائے گی جن کے پاس بچر ہیں گے۔" یا الله به کیبا انصاف ہور یا تھا۔ برمحض بڑھ

میں داخل کرایا تکر نتیجہ وہ ہی صفر۔ دل تو خیر ہمارا بھی پڑھائی میں نہ لگتا تھا۔ہم تو افسانوں کہانیوں میں کھوئے رہتے اور خود بھی بھی بھی بچوں کے رسالے'' پھول'' میں کہانیاں جھیجے بھی دیتے اور ایے رازداری کے کام بے جارہ امجد ہی انجام دیتا۔وقت یوں ہی گزر جا تا مگر جب میاں امجد دوبارہ بھی میٹرک میں فیل ہوئے توابا کواپی ہیڑ ماسٹری دکھانے کا بھر پورموقع مل گیا۔اب سیستم ظرفی بھی کہہ کتے ہیں ابا کورات ہی علم ہو گیا تھا كه مع رزاك ب مرجب رول تمبر غائب يايا تو امجد کی بکار پڑی۔موصوف رات عشاء میں جھی غائب تھے۔اب ابا تاؤ میں چھاتا لیے برسائی اوڑھے باہرنکل دوڑے۔ کھے تو رات مسجد سے غایب ہونے کا غصہ اور پھرستم پیے کہ دوبارہ بھی امتحان میں قبل .... دو پہر سے شام ہونے کو آ یی- ابا گھر آ کر بھی کھی طہلتے بھی اٹھتے ۔'' لمبخت بھاگ گیا ۔شاید اس کو پہلے ہے ہی انجام کی خبر تھی۔....نا خلف ......''

"دات كوكى في كاناجى نبيل كھايا۔ ہم اباكو تسليال دے رہے تھے كہ دوستوں كے ساتھ كبك پہ چلا كيا ہوگا ۔ آج كل چھٹياں تھيں۔ سارے دوست اكثر كھو منے جاتے ہيں۔ اب تو يہ سارا كا پاره مزيد چڑھ كيا۔ "اچھا اب او باش دوستوں كے ساتھ كھو منے پھر نے بھی جانے لگے دوستوں كے ساتھ كھو منے پھر نے بھی جانے لگے ۔ آنے دو ..... ٹائلیں توڑ دوں گا۔ "اچا تک پچھواڑے دروازے پر آ ہٹ ہوئی ..... ديكھا امجد كند ھے پر جھولا لئكائے ، سر جھكائے كھڑے ہيں۔ اباللكارے!

'' امجد بیک صاحب! میٹرک فیل تشریف کے آئے۔ آیئے قدم رنجافر مائیے۔'' امجد کی ٹائلیں کا نپ رہی تعیس وہ مجمع ہمکلایا۔ بڑھ کر بولیاں لگانے لگانہیں چھوٹی ہماری ..... بڑی کوتم رکھلو ..... وہ ہاہوکارہوا کہ ابا کاغم تو کہیں دور جا پڑاا لیسے میں بلاقی بابانے آگے بڑھ کرہم سب کو مگلے لگایا۔۔۔

ہاں ..... تو بیزینت پھو پھونے آگے بڑھ کر بلاقی بابا کا ساتھ دیا کہ بچیاں اپنے گھر میں ہی رہیں گی۔جس کوان کا خیال ہو وہ خبر گیری اپنے گھرسے بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔' یوں ہماری اِن نام نہادرشتے داروں سے جان چھوٹی۔ ہمیں بعد کواحساس ہوا کہ بیتو بڑے کام کی پھو پھی ہیں۔ ابا خواہ مخواہ ان سے بدخن رہتے ہتے۔

''یہ زینت ہے تو بڑی محبت والی مکر ذرااس میں نمود نمائش کا جذبہ زیادہ ہے۔ ویسے بڑی نیک عورت ہے ۔'' جانے بیریمارکس ابانے کیوں دیے تھے۔

اعزازیہ بھی گھر آنے لگا۔ پچھ باہر سے کمرے کرایہ پرچڑھادیے۔

جھی بھی نہ جانے دل کیوں تہائیاں،
دوریاں، مجبوریاں دیکھ کر ڈوج سالگا ہم باہر
رانے املی کے پیڑتے ہے۔جس پرعرصے ہے پھل
نہیں آتا) بیٹھے سوچ رہے تھے اب تو بلاتی بابا
مھی کمزورہو گئے ہیں۔آ تھوں سے دکھائی نہیں
دیتا۔ کویں سے ڈول نکالنا بھی اب ان کے لیے
مشکل ہوگیا ہے۔ ہم ڈول اوپر کھینچ میں مدد
کرتے ۔ کیا کریں۔سامنے وسیع چکدار آسان
کویا اور کہی کھی تارے چک رہے تھا ایک تارا
ٹوٹا اور کہی کیر بنا کرفضا میں تحلیل ہوگیا۔ پیچے
نوٹا اور کہی کیر بنا کرفضا میں تحلیل ہوگیا۔ پیچے

اوہ، بجاتارا ٹوٹا....د کھنااب ہماری قسمت کا بخم کیے چکے گا۔ میں نے اس کمے دعا جو مانکی ہے۔' وہ کچھ پُر جوش ہورہی تھی۔

"ارے عروبہ بیاری! یہ ہماری قسمت کا تارا نہیں .....یہ تو لیکا ہوا شعلہ ہے جو اہلیس کو مار بھگانے کے لیے پھیکا ہے۔ وہ اللہ کے دربار میں س کن کینے کان لگائے بیٹھا تھا۔ سورۃ ملک کا ترجمہ پڑھ، یہ سب پتا چل جائے گائے

" اچھا بھیا ہم نے مان لیا ..... مرجمی بھی دل کو بہلانے کو اچھا پہلونکالنا بری بات نہیں۔اب اندرچلو۔رات زیادہ ہوگئ ہے۔

عروبہ پڑھائی میں بہت جیز تھی محر اس کو بیرونی سرگرمیوں میں بھی بڑی دلچیسی تھی باسکٹ بال کا ٹورنامنٹ ہے بھی بیڈمنٹن کا قائینل چل رہا ہے۔ یہ کپ وہ شرفیکیٹ .....

ہے۔ ''یہ دکھے بجیا ہم نے جیت لیا۔'' ہم نے اپنی نذیر نظر کتاب سے سراٹھا کر بیار ہے اس کو میک دی اور قریب پڑے امال کی مراد آبادی مندو چی

ہے کچھرتم نکال کراس کی تھیلی پرد کھدی۔
''واہ ہماری عرونہ نے توریکارڈ توڑ دیا۔'
پیلوا پی بجیا کی طرف سے بیانعام اور وہ ہم
ہے یوں لیٹ جاتی جیے اس نے ہمالیہ فتح کرلیا
ہو۔''

ادهر ہمارا یہ خیال عروبہ زینہ بہ زینہ آگے برہ دی ہا اور ہم پرائیویٹ بی اے ہمی ہیں کر پا رہے ہیں ہیں کر پا رہے ہیں ہیں گاتا دی ہیں گاتا ہوں میں دل ہی نہیں گاتا ہمیں یا آتا تھویں کے بعد جب معاجب ہے جان چھوٹے کی خوشخری ملی تو مانو دو جہانوں کی خوشیاں مل گئیں۔نہ عاداعظم کی فکر اور وہ مصیبت الجراجو ہمارے اوپر جربی تھا ہم نے آگے الجراجو ہمارے اوپر جربی تھا ہم نے آگے برخصے ہے انکار کیا۔ زینت پھوپھو آگے ہم نے آگے ہم کے آگے ہم کی کی ہمارے انکار کیا۔ زینت پھوپھو آگے ہم کے آگے ہمارے انکار کیا۔ زینت پھوپھو آگے ہمارے انکار کیا۔ زینت پھوپھو آگے ہمارے انکار کیا۔ زینت پھوپھو آگے ہمارے انکار کیا۔

" تم پرائویٹ امتحان دو حساب نہ لینا آرٹس لے لو۔ یوں اس آسیب سے جان چھوٹی۔ پر مرحلہ آیا علی گڑھ جالر امتحان دینایہ بہت آسان تھا ابا کا ایک شاگرد ڈیوڑھی پر کورس پہنچا دیتا۔ یوں ہم کچھ عروبہ سے مدد لیتے کچھ اپناد ماغ کمپاتے انٹر پاس کر بیٹھے جانے یہ مجزہ کیسے ظہور پذریہ واا بھی تک عقل جران وسشندر ہے۔

پریروں میں میں میں ہوتھ کے ساتھ جلسوں عروبہ اکثر زینت کھو کھو کے ساتھ جلسوں میں جاتی آج کمپنی ہاغ میں بی اماں کا خطاب ہے مجمعی بیکم خلیق الزمان کی تقریب ۔خود ہم سے عروبہ نظمیں اور لکھوا کر لیے جاتی اور لانے لے جاتی کا کام زینت کھو کھوانجام دیتیں ۔ جانے کا کام زینت کھو کھوانجام دیتیں ۔

یڑا جوش وخروش تھا۔خوا تین کو جناح کے پاکستان میں اسنے خواب پورے ہوتے دکھائی دیتے اور لکھؤ کا تمنی باغ جلسوں کا گڑھ تھا۔ بیگم شائستہ اکرام کی تقریر سننے تو ہم بھی محمتے تھے ہوی پرحوش اور مہذب خوا تین تھیں بعد میں پاکستان کی

پہلی سینیر خوا تین بنے کا اعزاز بھی انہیں حاصل ہوا

۔ ویسے تو ہمارا شہر ہوا پُر امن تھا۔ پاکستان بنے کی

خبر پھو پھونے مٹھائی کھلاکردی۔ شہر میں مسلمانوں

نے ایک دوسرے شہر میں بلوائیوں نے بہت

دیں۔ مگر دوسرے شہر میں بلوائیوں نے بہت

لوٹ مار کا بازار گرم کیا۔ عور تین بچے کی کوئیں

بخشا۔ ٹرینوں کی لوٹ مارسب کی اطلاع عروبہ

لاتی۔ کالج اسکول بند تھے سرکاری ملاز مین جو

پاکستان کے حامل تھے وہ البتہ بوی مشکل میں

پاکستان کے حامل تھے وہ البتہ بوی مشکل میں

فرمائش کی جاتی تو باتعظیم کے لیے جھنڈے کوسلای

ٹر مجور کیا جاتا تو کئی مسلمان توکریاں چھوڑ کر

بھائے گھروں پر

ہماگ کھڑے ہوئے تب ان کے گھروں پر

اس وقت اوب میں اچا تک موجودہ حالات کی جھلک نظر آنے لگیں اور تقسیم اور بیڑارے پر بیدی کرش عصمت سب نے قلم اٹھایا اور جوادب عالیہ شار ہوتا ہے رہ گئے ہم جیسے لوگ جو ہوا کے دوش پہ رکھے چراغ تھے بھی جل اٹھے تو مجھی بھڑک اٹھے۔

حالات كى كروث بينے تو عروبہ كو كالج كى سوچھى اور ہم كو بيرونى طالب علم كى حيثيت سے امتحان دينے پراكسايا۔

" بجیا بی اے کی تیاری کرو.... جمشید بھیا ہے پارٹ ون کا کورس منگواؤ۔مضامین کا انتخاب بھی ہم ہی کر دیتے ہیں۔ اودو ،تاریخ، نفسیات ..... وہ تیزی میں نظر آرہی تھی آ تکھیں انجام خمارے لبریز۔

انجام خمار سے لبریز۔ "سنوعروبہ نفسیات کیوں، ایبا کرتے ہیں سکرت یا ہندی لے لیتے ہیں۔" ہم نے قدر سے خفلی سے کہا۔ اب ہمیں نہیں پڑھنا نہ ہمارے "اوجہ بجاتم نہیں جانتیں ناکالج لائف۔
زینت پھوپھی کہہ رہی تھیں پاکتان میں ہوے
ہوے کالج یو نیورسٹیز کھل رہی ہیں۔ڈاکٹر
پروفیسر،انجینئر کی وہاں ضرورت ہاور بتا ہے
انہوں نے سبنی اور ہشام بھائی کوامر یکہ پڑھنے
کے لیے بیٹنے کی پوری تیاری کرلی ہے۔ پھر بڑی
پروائی ہے کہا۔" کیا ہی مزوآ ئے گا جب ہم
پاکتان طے جا کیں گے۔" میں نے گھرا کرا یک
مری سائس کھینچی۔" یہ سب اتنا آسان نہیں
مری سائس کھینچی۔" یہ سب اتنا آسان نہیں
ہے۔ یہاں اماں ، ابا کی قبریں،ہماری یہ
حولی ....." ہم نے جہار جانب نظری

دوڑائی..... ''آئی اس کھنڈر کوئم حویلی کہتی ہو۔ ذرا شنڈے دل سے اس بے ضرر مگر خوش آئند پیشکش برخور کرنا۔''

ساتھ تو سرجن انگل ہیں۔ ہم دونوں ہارا ماتھ تو سرجن انگل ہیں۔ ہم دونوں ہارا مطلب ..... دوسفر ..... پھروہاں کا کر پررہائش کا مسلہ۔''ہم نے فکرمندی ہے کہا۔ دن سے تر آگل میں کا کا کہ کا گا

''اس کی تم فکرند کرو۔ جب تک تم لوگوں کا کچھا نیطا مہیں ہوجا تا ہمارے ساتھ رہنا جہاں ہم رہیں گے اب فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے۔''عروبہ تو سن کرا چھل ہی پڑی ..... ا تنے وسائل ہیں اور نہ ہمیں شوق ہے۔ اور تم یہ
سب اتنی آ سانی ہے کیے دوسروں پر نیسلے مسلط
کرنے گئی ہو یہ کریں وہ نہ کریں یہ مضمون نہیں
وہ۔ ہاں ..... چھوٹی ہو.... تو چھوٹی رہو کیا ہوا
اگرتم زیادہ ذہین وقطین ہو۔ کدوس پراپی زندگ
ابنی پند کے مطابق ہی رنگ آ میز کرتی ہے
تہاری دخل در معلومات ہرگز وہ گوارہ نہیں
کرے گی۔ نہ ہم ملکہ صبا ہیں اور نہ تم سلیمان جو
جن کے لیے ہمیں محل میں اتار دے ۔ اور ہم
اجا تک سب پچھ حاصل کرلیں۔ مجھیں اب جا د

واہ بجیاواہ ویل ڈن! تم تو ڈیپیٹر ہوگئیں۔ کیا اچھا ہولتی ہو۔ و پسے بائے داوے اس حسن سلوک پر آپ کی ہمیشہ مشکور رہوں گی اور وہ اپنی کمر پر جمولتی جوٹی کو لا پر واہی ہے جھلاتی آ تھوں ہے اوجھل ہوگئی ہم نے سوچا بیا دابیا نازاس پر کتنا کھپتا ہے۔ ہمیں بھی کیا پڑی تھی اتن جھاڑ بلانے کی ۔ و پسے بھی عرصہ ہوا اس کھنڈر میں کوئی نہ آیا گیا۔ و پسے بھی عرصہ ہوا اس کھنڈر میں کوئی نہ آیا گیا۔ اس ویرانے میں بھوتوں کا بسیرا ہو گرنہیں اب تو شاید بھوت بھی کیسانیت سے اکتا کر اپنا ٹھکانہ بدلنے پر مجبور ہو گئے ہوں گے۔

☆.....☆

ملک کے حالات قدر سے پرسکون تھے ۔۔۔۔۔ فی الحال بی اے کا رادہ ترک کر کے لکھنے پر مائل ہوئی عروبہ کالج ، لا بھرری تقسیم اسناد نہ جانے کیا کیا ٹرافیاں انعامات لیے زندگی میں مگن آ کے بڑھرہی ہم نے اس سے ایک دن کیا '' اتنی ڈھیر سی ایکوٹیز سے تم محمرانہیں جاتیں۔'' اس لیمے وہ شرارتی لڑکیوں کی طرح اس نے رضار پرجموتی اپنی لٹ کوجھکے سے پیچھے اس نے رضار پرجموتی اپنی لٹ کوجھکے سے پیچھے بات ہے۔ جہاں آپ وہاں ہم۔ ہمارا یہاں

آپ کے سواکون ہے؟ میں بجیا کو سنجال لوں کی ویے آپ بکا ہی جھیے ۔'' زینت پھوپھی ایبا شکوفہ چھوڑ کئیں عروبہ تو آ بے سے باہر ہوگئ آخر ان کے سوا واقعی جارا کون خیال رکھتا تھا۔ عروبہ تو پہلے سے ہی ان کی یرویده تھی، اس کی پیشکش پیرتو پھو لے مہیں ساتی تحييان وتيمي باكتان كيفتق مين توخيرهم بمي کوئی کم جتلامبیں تھے کہ ہماراا لگ وطن ہوگا ، بس ذرامسائل کی کثرت اتی تھی کہ پریشان تھے۔بہر حال بلاقی بابا تو ہماری وجہ سے رکے ہوئے تھے ان كابيثًا خود يا كتان چلا كيا تھا، دوسراا بھی يرتول ر ہاتھا۔مراد آباد میں برتنوں کی دکان پر کام کرتا تھا تما ان کو ہم نے آ زاد کیا وہ بچارے ول کرفتہ روتے ہوئے ہمیں چھوڑ گئے۔حویلی اونے یونے كى \_ جمشيد جواس ونت لاء كا اسٹوڈ نث تھا خود فائینل کے بعد یا کتان تکلنے کی تیاری کررہا تھا جانے کس دل ہے سب کو الوداع کہا اور ایک نئ ونیا کے کولمبس بنے ہم لوگ نکل بڑے۔

پھے تھا لائن ہے سرونٹ کوارٹر، لان ، پھول کی
کیاریاں ..... ابھی ہم ان کے ساتھ ساتھ تھے۔
گر ہمیں بہت تکلف محسوس ہوتا تھا بیرک تو بڑا تھا
گر ہیڈروم کم تھے۔ ہال، ڈاکٹنگ روم خوب روشن
اور بڑے تھے ہمارے ذہن رسا میں ایک آئیڈیا
آسا .....

'' پھوپھی زینت اگر آپ جازت دیں تو ساتھ میں جوکوارٹر ہے ہم وہاں رہ لیں۔''عروبہ سامنے لیٹی تھی اٹھ بیٹھی اس کا دل کہہ رہا تھا ایسا پھوپھی نہ ہونے دیں گی۔

دونہیں رمشابیٹی تم ایسا کیوں سوچتی ہوعرو ہہ کو ایڈ میشن مل جائے ذرا حالات سیٹ ہوجا کیں پھر کا ایڈ میشن کی جائے ہوئی ہوئی۔ دوہارہ بستر پراطمینان سے دراز ہوگئی۔ دوہارہ بستر پراطمینان سے دراز ہوگئی۔ دوہارہ بستر پراطمینان سے دراز ہوگئی۔ دوہارہ بستر کی تھو پھی مجھے اچھانہیں لگتا آپ کے دوہارہ بستر کی تا آپ کے دوہارہ بستر کیا آپ کے

ساتھ ہی تو ہوں گے۔'' ''اچھا چلوتمہاری مرضی .....میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے۔''عروبہ پھر لیٹے سے اٹھ بیٹھی۔ مگراب ہم فیصلہ کر چکے تھے۔

دوانکل شفقت نے ہمارا بینک اکا وَن پہلے ہی کھلوا دیا تھا کیوں کہ حویلی کی رقم ہمارے پاس محلی جو نظا ہر ہے کافی بری تھی۔ اس کوارٹر میں سب کچھ ہی تھاسامان، پلنگ، میز، کرسیاں، کچن کا کہ حسامان ہم نے متکوالیا۔ یوں زندگی کرنے کا سامان ہوا۔ پھو پھوکو کسی بروے کا لج میں جاب لی توعروبہ بھی وہاں پہنچ مئی انکل کومیڈ یکل کا لج میں بلایا پہلے پروفیسر پھر اسپتال میں سرجری میں بلایا جانے لگا اب ہم نے بھی اینے ہی کاغذ قلم کو سندال

اپنا ملک اپنا شہر بڑا روش اور چمکدار اور معندی ہوائیں سمندر سے چلی تو معلوم ہوائیم

سحری اور سیم بری کھے کہتے ہیں عروبہ سمج کا کج تکلتی تو واپسی پر کمنٹری کرنا نہ بھولتی ۔

'' بجیا سبح سر کیس دهل ربی ہوتی ہیں تھر کہ قریب په بردا سا بوژ د نگا۔" ریڈیو پاکستان" اب تہاری بے منف آئے توایک ٹرانٹسٹر ہی خرید لینا

\_'' ليجيئ فر مالتي پر وگرام شروع .....

آج اطلاع ملی بجیایہ فجر کے بعد باریش ہے بزرگ سائکل پر جاتے ہیں نا یہ احتشام الحق تفانوی صاحب ہیں'' خلاوت قرآن یاک اور اس کا ترجمہ' صبح کا آغاز ان کی مسحور کن تلاوت

"اجھاآج کی خبر کس نے دی۔" " عفت ہے نا ، وہ ہم سے پہلے آگئی تھی سانے والے "ب 'Hut) میں رہتی ہے اس نے بتایا وہ میرے ساتھ ہی روز اساب پر ہوتی ہےنا۔اس کی جزل نائج بڑے غضب کی ہے انثر سائنس کررہی ہے مرمعلومات میں بی ایج وی لکتی

اب حیات کا دھارا بدل میا تھا ۔ تقلیم کے بوے برے ادیب شاعر پاکستان آ مجے تھے اولی پرچوں کا اجراء ہور ہاتھا ہم نے بھی۔" نیر تک خیال، جام نو، نقوش عنوان ' جیسے پر چوں میں ا پی تحریریں جیجیں جو جلدی شائع بھی ہولئیں۔ ایڈیٹروں کی کی فرمائشیں ہونے تھی۔ یزیرائی ملی تو هاری تحریروں میں بھی تکھار آھیا۔ساد کی میں بھی یر کاری ہے آ یہ جلد کہائی ارسال کریں۔ایڈیٹر لكمية توحوصله بوصفالكما

زندگی مہل ہو می تھی وہ یوں کہ عروبہ تعلیم کے میدان میں جمنڈے گاڑرہی تھی۔ہم کتابیں اور افسائے لکھ رہے تھے۔ حالات نے اس وقت ہان کا الهوا کا فیمی ترین پید ہے کروٹ بدلی جب زینت آئی کے دونوں نے blood Hound۔ وہ انسانی بوسو تھے تک افسانے لکھ رہے تھے۔ حالات نے اس وقت

تعلیم کمل کر کے آھئے۔

یہ پورے برکر نے تھے۔ آ دھے تیز آ دھے بٹیر، وہ منہ کول کر کے امریکن کیج میں بولتے ، کھڑ سواری کرتے ، آتے جاتے ہم لوکوں پر نظر پر

جائی تو نخوت سے مندمز پدسکر جاتا۔

اب آئے دن مارٹیاں شروع ہولئیں ایک عدد یالتو کتا بھی کہیں ہے آ نیکا۔ جس کی سنہری زنجير تقامے خرامان خرامان عینی شام کو ہوا خوری کے بعد داخل ہوئی عروبہ کو بیسب بڑا فینسی نیٹ كرتا-آس ياس چكرلكاني رهتى - وه توسمجه ربي محى عینی ہے دوئی گا نشنے کی مکراس کی سرکرمیاں ذرا مخلف میں۔ وہ سہیلیوں کے بجائے جی ٹائپ الوكول كے ساتھ كھوئتى ..... يول يول جميے اب آئی زینت کا Status ای امریکہ لیث

اولا دوں کی بدولت تیزی سے بدل رہا تھا۔ ہم نے عروبہ کی بات مانتے ہوئے پرائیویٹ ایم اے کرنے کا رادہ کرلیا۔ اب یہال ابا کا شا گر د جشید آیا تو وہ سارا کورس لے آیا ایم اے کے لیے تو لا بہرری جانا ضروری تھا۔ تو جناب سج وس بجے ہم خالق دنیا ہال کی لائبریری سے استفادہ حاصل کرتے ۔ (جی ہاں صرف مولاتا مقدر يرمقدمه بي تبيس چلاتها يهال كتب كان بمي مواكرتاتها)

عروبه کو عینی یا مشام کی سر کرمیوں پر کوئی اعتراض ند تھا۔وہ کا ہے بگا ہے دہاں چکرلگائی اور ا پی معلومات کا خزانہ مجھ نا تواں کے کوش کزار

'' بجیا وہ جومسز زلقی ایدهم (شاید زلیخا ہے زلفی اور ابراہیم سے ایدهم بن چکے تھے ) ہیں سنا

منانے میں لگ گئے اور اب ہم آپ کو کیا بتا کمیں تحی بات ہے وہ ہم پر جان دیتی تھیں مگر بقول ان کے ہی ، شاعر صاحب کداب اس قدر بھی نہ جا ہو

کہ دم نکل جائے۔ ان کے پاس تو پڑھنے اور لکھنے کے علا وہ کوئی کام مبیں لیکن محمی جارے یاس تو ہیں نا کام۔ اب بدہی دیکھیے یارمیش سے پہلے آئی نے مینی کے جانے کے بعد مجھے اپنی بئی بنالیا تھا۔اس کے سارے کپڑے مجھے دے دیے تھے۔ بجیا کو وہاں بھی سوائے اعتراض کے کوئی کام نہیں .....رہے كو جكه دى ساتھ لائين، اينے كالج مين داخله ولایا۔خودان کوایم اے کرنے پرآ مادہ کیا کہ بڑھ لکھے کرا ہے قدموں یہ کھڑی ہوں گی۔ مگر وہ اس ہے بھی خوش ہیں ..... وہ ہر وفت اب ہمیں اپنی اوقات یاد دلانی رہتی ہیں۔ ہیس کہ ہم اب الگ کھرلے کررہیں گے۔ بھلا بتائے ، اچھے اچھے خاندانی امیر کبیر دھکے کھارہے ہیں وہ تو مجھے معلوم بھی نیے ہوتا۔ ابا کا شاگرد وہ کیا دقیانوی کا نام تھا .....و ہ کسی رسالے والوں ہے ایڈریس لے کر پہنچ گیا۔اس نے جانے کیالارے کیے دیے کہ اس ون سے رٹ لگ كئ ہے كداب بم يہال جيس رہیں گے ۔ بات بوی معمولی سے ۔ آئی ہارے کھرآئیں، ہاں یہ بات تھیک ہے ....دہ بھی کوارٹر نہ آئی تھیں۔ آئی ایکری عمر اب وہ آ محی تھیں اور اصرار کیا کہتم لوگ چکر لگایا کرو۔ رمشاتمہارے ایم اے کا کیا بنا۔ ہاں پڑھائی حتم کروکوئی ملازمت جوائن کر کے، ذرا جیز بناؤ تو تمہاری شادی ہو۔ یوں بھی زمان بایا اپنی فیملی کو پیاور بلانا جاہ رہا ہے۔ ' انہوں نے تو ہمارا مملا بى سوچا۔أس دن سے بھول كئيں كەكيا كهدكئيں۔ تہارے برکس کا کیا دھراہے۔ جو ہروقت

کی صلاحیت رکھتا ہے۔اورااس پرمسز سرفراز نے کہا کہ امریکہ میں کے 150 تسلیں ان کی تسلیم شدہ بی۔ بقیاسب ایسے شیر ڈ وغیرہ کا نام لے کر ایمپریس کرتے ہیں۔''

وہ بڑے آ رام ہے کن ترانیاں فرمار ہی تھیں ہم نے کا نوں میں انگلیاں تھویں لیس۔ '' نہ معلوم یہ فضول قسم کی مخطکوتم کیسے

برداشت کرنی ہو۔ ہارے تو خیال میں کھے دن اس پرستان کی سیر چراغاں کر لو پھر Blood لhound تمہاری بوسونگھ کراپیا بھو کے گا کہ ادهركادوباره رخ نه كروكى-"

"بجيا ..... تالج .... صرف نالج كے ليے وہ تم

ہی تو کہتی تھیں۔'' اچھااب تم جاؤ ہمیں کام کمل کرنے دو۔'' ☆.....☆

من عروبه بیک بجیاہے تین سال چھوٹی تھی ممر تعجروا تزان کی برعلس اب بیاکوئی غلط تو تہیں کہہ ر بی می که زینت آئی کا بیثا مشام بهت بی بیندسم مُحَدُّلُكُتُكُ ہے مُرسمحتا اینے آپ کو ملکہ الزیھے کا جالتین ہے۔ بری تخوت سے ناک سکوڑ تا ہے اگر اب ان کو پھو پھو کے بچائے آئی کہلانا اچھا لگتا ہے تو بچیا کو کیا اعتراض۔

خودتو شاعروں ادیبوں کی طرح عم کا شامیا نہ تانے شندی آیں بحرتی ہیں۔ان کے تو جیے کوئی جذبات عی تہیں تمر بھئ چھوٹی بہن کے جذبات تو به بال نه كرور منى معاحب البيخ ايك منذسم يا مال نه كرور منى معاحب البيخ ايك منذسم دوست کے ساتھ داخل ہوئے۔ کیا ہینڈسم پر تقی-آنی نے کہا۔

''عروبه ذرا ان لوگوں کو جوس سرو کرو میں ا بھی آئی۔'' بھلا بتائے اس میں تاراض ہونے والى كون ي بات محى - بس خفا موكني - دو دن

تم چکوری بن گھرلی ہو۔ وہ تک چڑھاشنرادہ! کیا ووايك باتھ سينے اور دوسرا ہاتھ كمرير ركھ كے تمہيں کورکش بجالاتا ہے۔آئے آئے بیخت طاؤس

آپ کا منتظرے۔'' بچیا کی اس تلخیاتی منظر کشی نے مجھے اندر سے زخی کر دیا وہ ای طرح مجھے ہرٹ کرتی تھیں۔ بهونهه بميس كيا! بميس تو و ہاں اچھا لكتا ہے....!

☆.....☆

زینت آئٹی کے یہاں یارنی زوروں برتھی مسز سرفراز اور بیکم شاہنوار کو سیاست سے بری دلچیں ہے صدر جانس پر گفتگو کرتے کرتے انڈیا یا کتان بحث شروع ہو گئی مشام صاحب اینے بلیک سوٹ میں نہرو کی طرح گلاب کا پھول لگائے کیٹ پرمہمانوں کا استقبال فرما رہے تھے۔سز سرفراز کے بچے کے کا تحریکی ۔ ماں باپ کی وجہ ہے یا کتان آنے پر مجبور ہوئے۔ان کے لڑکے نے کہیں جملہ کس دیا۔"

گلاب لگا تو خیر دائی پر ہی جتا ہے۔ وہ بھی صرف نہروکی۔'' بس ایک دم چہرے کا رنگ فق ہوگیا۔ پھھ

شرمنده سے بولے۔

'' أدهر كوث ميں ايك ايك بك ہوتا ہے۔ جس میں کوئی تلی یا فلا ور لگایا جا سکے۔''

اورآ ئینہ بولے بلیڈی فول''اننے قیمتی کوٹ کی تو بین برداشت کرنا آب جائے کوئی آسان

و و تو میں کسی تاکسی بہانے یاس بی یاس ہونی ہوں مرکویا میں ان کے پاس ہوتی ہوں۔اب دیکھیں نا توکر اتی آسانی ہے آگے چھیے پھرتو نہیں سکتا۔ قیمتی شوچیں رکھے ہیں۔ بیچے نقضان نہ پہنچا دیں۔ بھئی آئی اس کیے تو جھے پر اتنا اعتاد

کرتی ہیں۔انسان جس کواپناسمجیتا ہے ای ہے کام بھی کہتا ہے۔ بجیا ہے تو وہ پچھونہ کہتیں تعیس تا۔ جب بجیا کواب اس طلسم ہوشر باکی کہانیاں ساتے ( کیا کریں دل کی مجڑاس کے لیےضروری ہے کہ کوئی ہاری سنے )اس میں کیابراہ وہ ہم سے ہرکام کہتی ہےتو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔

''متی صاحب....''( فوراً بجیائے ٹوک دیا مشام بھائی کہو) تو کیا تم بھی پیار..... میرا مطلب ..... " میں نے ول میں بردی خفت محسوس

اب بجیا ایمان سے تم کو بوری کہائی تہیں سناؤں کی ، اگر چھ میں ٹو کا تو میں چھوڑ کر چلی جاؤ کی ۔ ہاں تو وہ متی کا کمبی زلفوں والا دوست زلعی مشروبات سے لطف اندور ہور ہے تھے اتنے میں ہوا کیا کوئی بچہ بھا گتا ہوا دونوں کے درمیان سے بھاگا زلقی کے براؤل کوٹ پر جوس چھلک کیا ۔ آئی زینت نے بڑی اپنائیت سے بچھے اشارہ کیا عروبہ بیانشو لے جاؤ ذرا زنقی کی مدد کرو۔ بیہ یج جی ذراهیں دیکھتے۔

" وہ شرمندہ تھیں ہم نے فورا تھم کی بجا آوزی کی اور ہم نے آ کے بڑھ کر جازب پیرکی طرح الچی طرح جوس صاف کر دیا۔ وہ کہتا رہا اِتس او کے! آل رائٹ اور ابھی کیٹ تک میرا تھینگس کررہا تھا۔اوہ وری تائس تائس گرل لاٹ آف تھینگس محرہم ولیم کیہ .....کرتے کرتے بھاگ ہوے بھی اتن رئیریکٹو بندے جس کے یاس می شاندار برانڈ کے کی پرفیوم کی مبک سانسوں میں از رہی ہو۔ برابر کھڑے مشام نے یر اشتیاق نظروں ہے ہمیں تک رہے ہوں۔ بجیا ایک ہم جیسی مدل کلاس مشرقی لوکی کے لیے بہت

" سنو! سنو! انہوں نے پھونی کہنے سے منع كرديا ہے۔رشتہ فتم - "ہم نے اس كی سجے كي -" پاں ضرور بے حتی ہے ۔تم وہاں جا کرا تنا كام كرتى ہو\_تمهيں تہيں انوائث كيا \_..... جاؤ اب بينج كرو-

آج ہم نے بھی بوے بےمہرا عداز میں اس كوآ ميندوكها ديا- بميل بحصل بفي اس كى بعزتى كابهت غم تقاررات محفل جوال تقى - تبقيم مصنوعي مسكرامين، مختلف برائد كي نيوكا زيال، اميالا، شورلید مہکتے اور لیکتے جسم ان سے پھوتی معروف خوشبو یات کا طوفان ایک حسید بری وش Sleeve Less پنک بلاؤز چمله ی كرلگ رہا ہے۔ بجیا چل نہیں رہی تیرر ہی ہے۔ یہ لیجے ایک دوسری ایٹرا دیوی اس کے ساتھ ایک شنراده- ماتھوں میں خوبصورت سا پیک خرامان خرامان! اوه مائى گاد! كيا بارث في ينك رسینی ہے۔ سوچو بجاسوچوجس کے مہمان ایسے ہوں تو میز بان خود کیسا ہوگا۔'

لو وہ جازی اپنی مما کے ساتھ داخل ہورہا ہے۔ آج گرے سوٹ میں ملبوں ہے۔ کالرکے یاس ایک کلی ایکی ہوئی سکرار ہی ہے۔

بیاری بجیا ادھرآؤ ناتم نے ایسے نظارے نہیں دیکھیں ہوں گے۔ دیکھ لونا۔ارے دیکھ لونا یہ تو شایدفلم اسٹار ہے۔ جانا پیچانا چہرہ ہے۔'

'' تم نہیں آئیں تا چلی بھی گئی۔ کاش آج تم مجصوبان جانے سے منع نہ کرتیں کے کتنامس کیا میں نے ۔" وو مسلسل جافری سے تھی کمنٹری کر رہی می۔ اور یہاںِ ہم دل ہی دل میں کھولے جا رہے تھے۔ بیلڑ کی کیا سوچ رہی ہے۔اس کوہم لوکول کی بےعزلی کا درا بھی ماال تیں۔عاجز

ليجياب جوبجيا كاطرف نكاه الثعائي تؤوه غص ہے کھول کر لال پیلی مور بی معیں -''اور جاؤ تھسو.....آج کوٹ کی صفائی کی ہے کل ہے فرش کی شروع ہوجائے گی۔اب میددو عارقدم لب نام روميا ہے پراس وقت بررونا جب ہرویک اینڈ پرایز اے میلپر مدعو ہوگی۔ انجمی سوچ لو کچھ آپٹن ہیں۔جس میں کچھ لازمی اور کھے چوائس ہیں اور یا چے تمبر صفائی کے بھی ہیں۔'' ☆.....☆

آج عروبہ کو کا لج سے آنے میں بہت در ہوگئے۔ہم بار بار کھڑی دیکھتے یا باہر کا درواز ہ شام ہونے کوآئی ۔ تحبراہٹ ہورہی ہے۔ وسوے ول مل كمركررے تھے۔آب ير چونكتے بے چين ہوکردروازے کی طرف بوھے۔

"عروبه سب خيريت! مغرب مونے والي ب- " ہارے کیج میں ناجائے ہوئے بھی غیر ارادى طور يركى آكى-

يدكوئي وقت ہے كالج سے واليس كا -"اس نے جواب میں کندھے اچکائے۔

سنح انفارم تو كرديا تما\_آج دير موكى ليب ے۔ پرسب دوشیں کھی کھالی کر گھر آئیں ہے۔ بیآج آئی کے ہاں بری چبل بہل ہے۔ باہر ڈ کھوریشن والوں کی گاڑیاں کمڑی ہیں۔ کچھ جراعاں کا بھی اہتمام ہے۔اس نے پنجوں کے بل ا چک کرچاروں اطراف نظریں دوڑا کیں۔ " ہاں تو بھئ بڑے بڑے لوگ ہیں، کچھ بھی ہوسکتا ہے۔ویسے بھی آج ویک اینڈ ہے۔کیا خبر ہنے کی یا تینی کی مطنی ہو۔''ہم نے اکتائے ہوئے ليح مس كها\_

"واوكيابات كرتى مو-ايما كيے موسكانے-جارے یعن ہم لوگول کے بغیر ایک واحد ہم رشتہ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

### WWW.PAKSOCIETY.COM

جانب دیکھا۔الی انہونی کیے ہوگئی ہے۔کہیں یہ کوئی ڈرامہ تونہیں۔سوچ میں غرق دیکھ کر بڑی اپنائیت سے ہارا چرہ اوپر کیا جو آنسوؤں میں بھیگا ہوا تھا۔

جیں اوس کے اور ہمیں ہے۔ سوچ لو ابھی وقت ہے۔ سارے پہلوسا منے رکھ کر جواب دیتا۔'' بعنی پہلے دھمکی دی کہ کوارٹر خالی کرو اور پھر ہیں ا

پیغام بینی اقرار درنه .....! شام کوعروبہ ہے ہم نے پوچھاتمہیں مشام کیمالگتا ہے۔''جوابآیا۔ ناکیں .....نیچر وائز ..... ناکیں .....کریکٹر

زاکیس-" " تو اس ناکیس شخص کو تو تمهاری زندگی کا

ساتھی بنادیتے ہیں۔'' '' نائیس وری ٹائیس ۔'' وہ کتاب چھوڑ کر اچا تک انچپل پڑی۔'' یہ کیا کہدرہی ہو بجیا۔تم نے بقینا کوئی خواب دیکھاہے۔

'' تما تو یقینا خواب مراب حقیقت بنے کو ہے ۔زینت آنٹی آج ہمارے پاس آئی تعیں۔'' اجھا!''اس کی آنکھوں کی چیک عود کر آئی۔''

فی از سوگریٹ۔'

''محر عروبہتم انجی طرح سوچ لو۔ بیرشتہ
ہمارے جوڑ کانہیں۔ جھےتو کچھ گڑ برگئی ہے۔'

( کہیں آئی لارنس آف عربیہ کی طرح
مجیں بدل کرہمیں بربادتونہیں کرنا چاہتیں۔) یہ
بات ہم نے صرف دل تک سوچی زبان تک نہ لا
سکے اس کے چیرے برسجا چراغاں اچا تک تارکی

تے سردی بورگی ہے۔ شام ی سے نائے

آج سردی بوطائی ہے۔ شام عی سے سنا کے کاراج تھا۔ گرم لحاف میں لیٹے اپنے ماضی وحال آ کراس کوآ دازدی۔ "اب کھانا کھالو....دس بجے کے بعد تمہارا بلادانہیں آسکتاہے۔"

وہ لئے لئے قدموں سے ہارے قریب
آئی۔اس کی آنکھوں میں امادس کی تاریکی چھائی
ہوئی تھی۔ ہاراجی جاپا کہ ایک چراغ روش اس
کی مایوس آنکھوں میں جلا دیں۔ ہمارا بس چلے
گلاب، یاسمین، اور، موسم بہاروصااس کے دامن
میں ڈھیر کر دیں۔ صرف ایک مشام کا ،اس کا
زلف دراز دوست جازی ہی کیوں .....؟

رات ہے سردی بور گئی تھی۔ مارا فائنل کا آخری بیپر تھا۔ لائٹ آف کر کے ہم لیٹ مجے۔

شسہ شہ

ہم نے کہیں پڑھا تھا کہ امریلی باشدوں
کے اندر کہیں نہ کہیں ایک برمودا ٹرائی اینگل
اگڑائیاں لے رہاہوتا ہے جس میں ان کے جہاز
فرق ہوتے رہے ہیں۔ اور جولوگ عرصہ دراز
ان کے ماحول میں رہ کے رچ بس جاتے ہیں وہ
بھی ان ہی کی طرح انجرتے ڈوجے رہے
ہیں۔مشام اور عینی۔ (قراۃ العین) کا حال بھی
خاطر پہلے خود کو بدلا اور اب دونوں کو وہاں جیسا
عاطر پہلے خود کو بدلا اور اب دونوں کو وہاں جیسا
کی مشام منہ کول کر کے تھک کے شرحال ہو چکا
ای مشام منہ کول کر کے تھک کے شرحال ہو چکا
کی مشام منہ کول کر کے تھک کے شرحال ہو چکا
ای مشام منہ کول کر کے تھک کے شرحال ہو چکا
ای مشام منہ کول کر کے تھک کے شرحال ہو چکا
ای مشام منہ کول کر کے تھک کے شرحال ہو چکا
ای مشام منہ کول کر کے تھک کے شرحال ہو چکا
ای مشام منہ کول کر کے تھک کے شرحال ہو چکا
ای مشام منہ کول کر کے تھک کے شرحال ہو چکا
ای کی مشادی پر زور
مام ڈال رہے ہیں۔
مام

وال رہے ہیں۔ ایسے میں ایک ملتجے اند جرے میں عرصے کے بعد زینت آئی ہارے کوارٹر تک آئیں اور ایسی بات کہددی جس نے ہارے پیروں تلے زمین ہی سینچ لی۔ ہم نے بے بیٹنی نے ان کی SOCIETY.COM

کا موازنہ کررہے تھے۔ابا.....امجد بھیا۔کاش اس کھن رائے پر کوئی تو راہ دکھانے والا ہوتا .....مرعروبہ نے ہمیں زیادہ سوچنے کا موقع فراہم نہیں کیا۔وہ خود زینت آنٹی اور مشام سے بات کرآئی۔اوراس نے کہا۔

بجیاتمہارے وسوئے اور واہے! سب منتشر ذہن کی بیداورا ہیں۔ وہاں سب اس رشتے سے بہت خوش ہیں۔ میری زبر دست پذیرائی ہوی۔ تم خواہ مخواہ پریٹان تھیں۔ تم فورا منظوری وے دو، کہیں دیر نہ ہوجائے۔''

اور اس نے کہنے کے مطابق ہم نے تھم کی پھیل کرنے میں دیر نہ لگائی۔

☆.....☆

مشام ای وقت کلینک سے واپس آیا تھا اور شاید پھر کہیں باہر جار ہاتھا۔ بڑے والہانہ انداز میں میرے سرایے نظر ڈالی۔ اس کے چہرے پر ستائش مسکراہٹ بٹھرگئی۔ وہ خود فریش شیوا جلا اور روشن چہرہ لیے مدھ بھری اور مسحور کن خوشبو میں بسا ایک دکش وجود لیے میرے سامنے تھا۔ پہلی بار میں نے اپنائیت سے یو چھا۔

"آپ کہیں جارہے ہیں۔" اس نے اپنے دراز قد کوتھوڑ اایڑی ہے او پراٹھایا۔

''لیں ….. بیں نکل ہی رہا تھا۔ دوست کی طرف۔'' پھروئی گھڑی پرنظر ڈالی۔'' بیں ویسے ہی لیٹ ہو ویکا ہوں اس لیے سوری! پھر جلدی طلتے ہیں۔اچھااو کے بائے۔'' جھے پرتو منوں اوس طلتے ہیں۔اچھااو کے بائے۔'' جھے پرتو منوں اوس جا پڑی …… باہر ہے آنے والے لوگوں کو ٹائم کا بہت خیال ہوتا ہے ورنہ بیچاررہ رک جاتا۔اور جانی باتیں کرتا مگر بجیا کو ہمیشہ ہے ان لوگوں کو کا کم کیا جانے کئی باتیں کرتا مگر بجیا کو ہمیشہ ہے ان لوگوں کے لیے کے خلوص پر شک رہا ہے۔اب بیچاری وہ بھی کیا کریں۔ بوی بہن کو چھوڑ کر چھوٹی بہن کے لیے

اصرار کرنا ہے تو ذرامشکل کام تو زیادتی ہے بجیا کی ۔
ان کو بھی سو چنا جا ہے امریکہ پلیٹ نو جوان کو فر فر انگلش بولتی لڑکی جا ہے ہوتی ہے کہ ایک اردو اسٹوری کی رائیڑکی ۔

میں جانے کن سوچوں میں گھری گھرے لیے پلٹی تو عینی سے نکراتے نکراتے بچی۔

ان و سوری ..... سوری وہ گھڑ سواری کے ٹریک سوٹ میں کسی فارنر ہے کم نہیں لگ رہی تھی۔اس نے خوش اخلاقی ہے کند ھے اچکائے۔ ''ڈونٹ وری ....انس او کے .....'' اور پھر

میں نے بجیا کواپی مرضی ہے آگاہ کردیا۔ ہم نے اس کے شکر فی گالوں کو خیستیایا....' تو ہمیشہ خوش رہے۔ کیوں کہ ہمیں اب معلوم ہو چکا تھا کہ دلیلیں، منتیں، اور فلفے سب دھرے رہ چکے ہیں۔

ان دنوں وہ ایک خوشیوں کی رتھ پرسوارا یک شہرادی لگ ربی تھی۔اس کی گہری آنکھوں پر بجی خم دار پلکیس اور کمان سی تئی بھنویں یعنی سارے نقوش نکھر گئے تھے۔اس نے ہماری دلجوئی میں آئے ہوگئی ہیں آئے ہوگئی۔آ سے بردھ کر گلے میں بانہیں ڈال دیں۔
" بس بجیا میری رسائی اس کل تک ہوگئی۔تم سمجھوتم بھی و ہاں خود بخو دیجنج جاؤگی۔کس سلیمانی قالین کی ضرورت نہ پڑے گا۔کس سلیمانی قالین کی ضرورت نہ پڑے گا۔

ملک میں حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ ہم نے کئی جگدا پلائی کیا ہوا تھا گراسکندر مرز ااور دوسرے وزراء کی ریشہ دوانیاں اور زور پکڑ چکی تھیں۔

جب ہی مبح آ کھے کھلی تو معلوم ہوا حکومت بدل گئی ہے۔ فیلڈ مارتشل ایوب خان نے افتدار سنجال لیا ہے۔ عروبہ کی جلدشادی ہوتے ہوتے

آج زینت آئی کے کمرای سلیلے میں ایک یارٹی تھی۔ساجی إدارے کا افتتاح ہوا تو دوستوں نے ٹریٹ کی فر مائش کردی مصرف قریبی ووست انوائث تھے۔عروبہ اب ہونے والی بہو کی حیثیت ہے انوار ہو چکی تھی۔ کچن میں کام دیکھے رہی تھی۔ جب بی اُس کے کا نوں میں سز قر لباش کی آ واز عمرائی۔ " منزشفقت آپ کا بردا ظرف ہے که آپ نے ایک بے سہارا کو سہارا دیا اور وہ بھی ایے اکلوتے بیٹے کے لیے ایک پناہ میر(Refugee ) کو پہلے شیلٹر فراہم کیا اور اب بہو بنا لیا ..... نہ تو آب نے Status ریکھا۔'' وہ خاتون بڑے زخی انداز میں ان کو سراہنے سے زیادہ جیسے افسوس کر رہی تھیں۔ میں نے چن کی دیوار کا سہارا نہ لیا ہوتا تو شاید گر جاتی۔زینت آئی کی آواز نے کویا بم کرایا۔ " ال مسي تو ميشه سے بى سوشل ورك كا شوق رہاہے۔ بیتی تو پڑوس کا ہےنا۔'

اجا تک زُک گئے۔ ہر طرف جھاہے، کرفتاریاں شروع ہوئیں۔ بڑے بڑے چور نا جائز ذخیرہ خورسمندر میں سونے جاندی غرق کرنے لگے۔ شكر ہے ايال كا زيور جارے ياس تھا إور بینک سے کچھرام بھی تیاری کے لیے نکال ای تھی آئی نے کہا تھاتم کو کیا تیاری کرنی ہے۔ایک کھر ے اٹھ کر دوسرے کھر آ جاؤگی۔ ہارے یاس سب چھے ہے۔۔ مگر چھنہ چھتو کرنا ہی تھا۔ ملک نے حالات کنٹرول میں آئے تو آئی کو دوبارہ شادی کی تاریخ باد آنے لگی۔ وہ دراصل معروف بھی زیادہ ہوگئی تھیں۔ان کو ہمیشہ سے سوسل ورك كا زياده شوق تقاريهل انهول في ايوا'' جوائن كى مجران كوخيال آيابيها تنافيمتى ونت اور محنت البيخ كام ميس كياجائة توزياده بهتر يتو اس لیے انہوں نے ایک ادارہ "ممکن" کے نام ے قائم کیا۔ تواب ان کا کام بہت برچے گیا۔ اس کیے دہ گھر میں بہوکی آ مجلدی جا ہ رہی تھیں۔



رضوانه پرنس کانیا شام کارناول

الكرفي شانع موكيا ب

محبت کے خوبصورت احساس میں جب شک اور بدگمانی کی آگ جڑک اعضے تو سب کچھ جل کر بھسم ہوجاتا ہے۔ ایسے ہی نو منے بھرتے رشتوں کی بیکہانی آپ کواپیسے میں جکڑ لے گی اوراس کا اینڈ آپ کوسششدر کردےگا۔

آبست سرف 350دوپ

ناول ملنے کے پینے: (ویکلم بک پورٹ مین اردو ہازار کراچی) (فرید پبلشرز مین اردو بازار کراچی) (اشرف بک ایجنسی ٔ اقبال روڈ ، کمیٹی چوک راولپنڈی) (خزینظم وادب الکریم مارکیٹ اردو بازار ُلا ہور) (علم وعرفان پبلشرز ٔ الحمد مارکیٹ ٔ اردو بازار ُلا ہور) (علی میاں پبلیکیشنز ٔ عزیز مارکیٹ اردو بازار ُلا ہور)

م كئيس-آواز كاارتعاش تيز موكيا-"ابتم مجھتے کیوں مہیں۔کیاتم نے اپنی ۋاكىرى رىورىئىمى دىلى - اىك دوسال بعد طلاق و ہے کرفارغ کردینا کہ وہ میڈیکلی طور پر ماں تبیں بن عتی۔ پھر بھی احسان اور ہمار ہے ادارے کے لیے مزید ..... فنڈ ..... تم اب مجھ گئے مايداى كوكہتے ہيں ايك تيرے دوشكار - 'اور پھروہ اینے بے بی کوشاید جیکارے لیٹانے لکیس۔ میرے ذہن میں آندھیوں نے گھر کرلیا۔ جانے کس عم کا استعارہ ہے تلیاں مر رہی ہیں خوابوں میں لارنس آف عربيه كافلمي سفاك چيره ميرے سامنے کھل گیا۔ بجیانے ٹھیک ہی سوجا تھا پھھلوگ جو مثلر كوطلسماتي كردار مجصت بين ..... تين .... كريكٹر..... جوزف گوٹلېز مثلر..... اور ميملر ..... تینوں جھوٹ اور ظلم کے ہولو کا سٹ تھے۔ تینوں نے جھوٹ اور ظلم کے پہاڑتو ڑتو ڑکر ا پناسکہ جمایا ۔ آج اس لمحہ موجود میں مجھے پیراتی برسی پروفیسر،اعلی تعلیم یافتہ بیجے سب اس کیم کا حصدلگ رہے ہیں اور میں عروبہ بیک ایک بے یروں کی تنگی بنی پھڑ پھڑا رہی ہے اور جو اپنی طاقت پرواز کھو بیٹھی ہے ....۔ جواہے سے اونچاصنم دیکھتے ہیں وہ منہ کے بل کرجاتے ہیں۔ میں تیز آندھیوں کے جھکڑ میں ا پنا آپ سنجال نہیں یا رہی اور اوندھے منہ جیسے کسی گہری کھائی میں جایز ی ہوں۔ ب ہم رمشاعلی بیک اپنی اسٹوری اختیام کر ں موند کیتے ہیں ایڈیٹر نے جلد ..... کہائی تھیجے پراصرار کیا ہے۔

ميراطلق خيك جوكيا - اور زياده دير وبال کھڑی رہتی تو ہارے لیل ہوجا تا ۔ تکرا ہے آپ کو سنجالا سلے ایک محلاس بانی با ۔خود کوسنجال کر آ جھوں کی تی کو چھاتے باہرآئی۔ظاہرند کیا کہ اغد مجھ رکیسی قیامت گزررہی ہے۔سامنے ہی خواتين كالملحظ تفام كوسب جارى ميس-اوو بائے عروب با، باؤسویٹ آپ تو خوش نعیب ہیں۔ کر میں ای Pair ل گیا۔ اسز مرفراز نے جملدلگایا۔ ''میں ایکسیو زکر کے باہرآ گئی۔'' بوجل دل لیے گھر میں پھرتی رہی۔ بجیا ہے سردرد کا بہانہ کیا۔ بجانے کچھ تمجھا کچھ نہ تمجھا۔ رات مے باہر تاروں محری ایک اداس رات کو کوری کے یاس مبلتی ہوئی گزررہی تھی کداپنانام س کر رك كئى۔ بيمشام كا كمرا تھا۔ كمرے ميں دودھيا نائث بلب جل رہاتھا۔ ہواے پردے ہل رہے تھے۔ '' ماما ویے آپ میرے ساتھ اچھا کرنہیں رہی ہیں۔ وہ ایک تمز ور احساس تمتری کی ماری لا کی ہے۔اس کو یعنی اکلوتے بیٹے کے ساتھ۔ پھرسنائے میں آئی کے دل ہے آ واز ابھری۔ " تم مجھتے کیوں ہیں۔میری این جی او کے لیے بیالک بہترین پروجیک ہے۔ یوں بھی کا مج کی نوکری کے بعد اس ایوی ایشن سے ہی بھی ساری امیدی ہیں۔ میں چیئر پرس "مسکن ہوں۔ جب ایک ریفیوجی کواپنی بہو بناؤں کی تو سوچو ڈالروں کی بارش ہو جائے گی۔ بھر پور فنڈنگ ہوگی۔غریب نادارلڑ کی ،لٹایٹا گھرانہ، سوچو....مشی سوچوتمهاری ممی احیا تک کهاں کھڑی نظر آ کس گی Downloaded From Paksociety.com کے آ تکھیے برے دامن کور کررے تھے۔

#### W/W/PAKSOCIETY.COM

# With the Control of t

آ ہے! دوشیزہ کے علم قبیلے میں شامل ہوجا ہے ہے۔ يكاروال آپ كوخوش آمديد كهتا ہے....خود كوم زوا كيا ا آگرآپ کامشاہدہ اچھاہے۔ اگرآپ كتابول كامطالعه كرتے ہيں۔ سفركرتے ہوئے آس ياس كے مناظر آپ كويا ورجے بيلے۔ شاعرى آپ كواچى كلتى ہے۔ تو پيرقلم الله ايئ اوركسي عنوان كوكهاني باافسات مين دها لنے كى صلاحيت كوآ زمائے وقو ميرون ما منامه دوشيزه آپ كي تحريرول كو، آپ كوخوش آنديد كهتا ہے۔ ہوسکتا ہے عنقریب منعقد ہونے والی داو نثیبر ورا کیے اردا الوار ا تقریب میں آ ہے بھی ابوارڈ حاصل کریں۔

**88-C II ع-88 نِرُسِتُ فَلُور ِ خَيَابَانِ جَامِي كَرُشُل \_ دُيْفِنِسَ بِاوُسَنَّكَ اتفَارِ فَي \_ فَيْر - 7** ، كرا جي اي ميل pearlpublications@hotmail.com





رات دوسونے لیٹی توسورانے أس سے بوچھا۔" تم كوبائے جوريداممانی آج كول آئی تھیں۔"اس نے ہنتے ہوئے لاپروائی سے جواب دیا۔" بھی پہلے تمہارے لیے فکر مند رہی تھیں اب میرے لیے فکر مند ہوں گی۔ اور کیابس اگر فکر مند نہیں ہوں گی تو .....

#### أن لوگوں كا أفسانه، جو بميشه ابنا ہى بھلا جا ہتے ہیں

یم کے سو کھے تے ہوا کا ہاتھ بکڑے حن میں ادھرے أدھر كھومتے كررے تھے۔وہ بلنك ير آرام سے یاؤں پر یاؤں رکھے پروسیوں کی مشتر کہ دیوار کے ساتھ فیک لگائے ان ہی کے تیم کے درخت کی جھاؤل میں جیٹھی کیموں یائی ہے ہوئے اس نظارے سے لطف اندوز ہورہی تھی۔ مجمى دروازے يرموني كھك كھك اس وقت اس كو سخت نا گواری گزری۔

'' ابوه بھئی اتنی شدید کرمی میں اس وقت کون آ گیا ۔ کمبخت لائٹ بھی گئی ہوئی ہے۔' وہ بربراتے ہوئے پلک سے اڑی۔ دروازے کی جانب جاتے ہوئے اینے کمرے میں جھا تک کر دیکھا۔ جہاں لائٹ نہ ہونے کے یاد جوداس کری میں بھی سوریا غافل سور ہی تھی جبکہ اماں بھی اینے كرے يس آرام كردى تيس-

"كون ہے؟"اى نے دروازے يرجاكر يو جما اور باہرے چيخ والے انداز ميں ممالي كي آوازآ لي\_

"ارے بوچھتی ہی رہو گی یا دروازہ بھی کھولو كى ـ"اس نے جھٹ سے دروازہ كھول دیا۔ممانی گرمی اور غصے ہے لال بھبھو کا ہور ہی تھیں ۔ '' تم سے جلدی نہیں چلا جاتا اتن سستی، تو بہ توبه سسرال میں خوب نام روشن کرو گی۔'' انہوں نے غصے پر قابویا تے ہوئے کہا۔ "سوری ممانی وه ذرا آئے لگ گئی تھی۔"اس نے ان کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے صاف جھوٹ بولا۔" اچھا ، اچھا'' ممانی احسان کرتے ہوئے اندرآ کئیں ۔اس نے جلدی سے کجن میں جا کر ٹینگ بنایا اور جب وہ شربت لے کر کمرے میں آئی تو ممانی اور اماں با توں میں مصروف ہو چکی تھیں۔اس نے ممانی کوسلام کیا اور شربت دیا تو و عليم السلام كہتے ہوئے انہوں نے خوشگوارموڈ میں شربت لےلیا۔اماں نے ٹو کا۔ "م كواب سلام كاخيال آيا ہے۔" "وه امال دروازه كھولتے وقت ممانى اسے غصے

میں هیں كہ میں نے سوچا يہلے ممانی سكون سے



آ کر باتک پر بینے کی۔اماں اور ممانی دوسرے باتک يرجو گفتگو مو گئي تھيں \_موضوع وہي برانا تھا۔امال کی سورا کی شادی کے لیے پریشانی اور ممانی کی

تسلیاں اور مخورے۔

"ارے زبیدہ ای لڑکوں کو ذرا باہر نکالو۔ ملنے ملانے لے کر جایا کرو۔ ہروقت گھر میں تھی رہتی ہیں۔اس طرح رشتے تھوڑی ملتے ہیں۔سورا كوجاب كرواكرونياس بالكل بكانه كروياب وہ نان اسٹاپ بولے جارہی تھیں۔

" ياد رکھوز بيده سو فيصد تمهاري پيند کا لڙ کا تو تہمیں نہیں مل سکے گا۔ اگر سورانے ماسٹرز کرلیا ہے توتم اس بھول میں مت رہنا کہ کوئی ڈاکٹریا انجینئریا كوئى وكرى يافته عى تمهارا داماد بن- مم متوسط طقے کے لوگوں پر سے چونچلے اچھے نہیں لگتے۔ خالہ رشدہ کود کھ لواس آس میں انہوں نے بی کے س

معذرت خواباندا نداز مين امال كوجواب ديا-مماني کواینے رویے کا احساس ہوا تو انہوں نے تند کوخود

" ہاں ، ہاں زبیدہ کری کے مارے میراد ماع بہت کرم ہوگیا تھا۔ بے جاری بچی کو بے بھاؤ کے سناڈالیں۔ ویسے بھی زبیدہ تمہاری بچیاں ہیں بہت مجھدار۔ ممانی نے محبت سے اُسے و مکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ سکرادی۔

"ممانی لائك كئى موئى ہے۔آپ كو يہال بہت گری گئے گی۔ باہر بہت اچھی ہوا چل رہی ہے۔آپ دونوں باہرآ جائیں۔''وہ ان کوخلوص ہے مشورہ دیتے ہوئے محن مین چلی آئی۔ چھمجھی تھا۔ممانی اس کو اچھی لگتی تھیں۔اُس کا لیموں یانی كرم موچكا تھا۔ اس نے فرت ميں ركھا اور والي

### N.PAKSOCIETY.COM

ے فون پر رابطہ رہتا تھا۔ یا آگر بجلی اور فراغت مل بھٹے تو وہ نیٹ پر اپنی دوستوں سے چینگ کر لیتی تھی۔ اماں کے ساتھ بھی گھر کے کا موں میں ہاتھ بٹائی تھی لیکن پہاڑ ساون کا نے نہیں کٹا تھا۔ البتہ کھر کے چھوٹے بردے مسائل سے آسے بردی حد کی اس کے آسے بردی حد کی آسی ہوتی تھیں تو اماں اپنی فکر و پر بیٹانی اس سے با نشخ لکتیں اور وہ اماں کے محلے میں پیار سے با نشخ لکتیں اور وہ اماں کے محلے میں پیار سے بانہیں ڈال کر انہیں سمجھاتی۔

''الماں پربیٹان نہ ہوں جس رب نے آپ کو ہم جیسی بیاری بیٹیوں سے نوازا ہے۔ وہ بی ال کا حفاظت بھی کرے گا اور ان کی ضرورت کو بھی پورا کرے گا۔'' اور اباجب بھی اُس کی بیہ بات سنتے تو اماں ہے کہتے۔'' زبیدہ میری بیٹیاں واقعی رب کا تخذ ہیں۔ تم ناحق پر بیٹان ہوتی ہو۔'' اور امال ہنوز متفکر چہرے کے ساتھ مسکرادیتیں۔

وہ دیکھرہی کے ہفتہ عشرے میں ضرور کوئی نہ
کوئی مہمان سور اکو دیکھنے کے بہانے آتا تھا۔ وہ
اُس کو پُر شوق نظروں ہے دیکھنے کے بعد پھر بھی
نہیں آتا تھا۔وہ تو بعد میں امال نے اُسے بتایا کہ وہ
سور اکی جگہ اے پہند کر جاتے تھے۔لہذا مال نے منع کر
دیا کہ آئندہ تم جائے دیے نہیں آ دکی بلکہ مہمانوں کے
سامنے قطعا آنے کی ضرورت نہیں ہے۔''
سامنے قطعا آنے کی غرورت نہیں ہے۔''
سامنے قطعا آنے کی عمر زیادہ ہوئی '' بھی سور اکی

مگداس کو بہندکر کے چلے جاتے۔ کہیں تعلیم کی کمی رفتے کی رکا دف بن جاتی تو کہیں جہیز کا مطالبہ منہ پھاڑے کھڑا نظر آتا۔ اوپر سے ممانی کی دل وہلا دسنے والی با تیں ممانی کی محبت سرآ تھوں پڑھی کی میں جھی آھے ایسا لگنا کہ ممانی کا بس چلے تو کی راہ گیرکو پڑ کر اُس سے سوریا کا نکاح کر وا

میں جاندی کے تارا تارہ بے اور آخر کارایک عمر رسیدہ کر بجین ہے اُس وقت شادی کی جب اولاد کے بجائے تہائی کا خوف شادی کے اس اولاد کے بجائے تہائی کا خوف شادی کے اس خواہموں اور جذبوں کو جوال عمری ہیں سلاتے رہو خواہموں اور جذبوں کو جوال عمری ہیں سلاتے رہو ایسی عمر کے آ دی کے ہرد بجی کو رہ وجو خود بچھ سالوں کا مہمان ہو۔ پیسہ تو ویسے بھی لڑک کے سالوں کا مہمان ہو۔ پیسہ تو ویسے بھی لڑک کے نامی ہولتاک تصویر خالدرشیدہ کی فیسب ہیں ہوتا ہے۔ دولت ٹروت کیاد بھنی۔ "فیسب ہیں ہوتا ہے۔ دولت ٹروت کیاد بھنی۔ "فیسب ہیں ہوتا ہے۔ دولت ٹروت کیاد بھنی۔ "فیسب ہیں ہوتا ہے۔ دولت ٹروت کیاد بھنی۔ گئی کی امال کے سامنے بھی کی کہ امال ہولا ہوگئیں۔ میں اور سویرا کے ابا تو صرف اتنا چا ہے ہیں کہ دور کا بات نہیں کے گئی کہ امال نے پچھ کھیا کر صفائی کے دہاں کا ماک ہو۔" امال نے پچھ کھیا کر صفائی

"ارے ذبیدہ آگر میرامنظر ذبیدہ سے چھوٹانہ ہوتا تو تہیں اتنا پر بیٹان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہیں۔ ' ہوتی ہیں اتنا پر بیٹان ہونے کی ضرورت نہیں وہتی۔ ' ہوتی ہیں الرحمانی کو الجتنا چیوڑ کرخود کمرے میں آگئی۔ اگر چہور ااور اُس کی عمر میں تین سال کا فرق تھالیکن امال کے کہنے کے یا وجود وہ بھی آپا اس کے بجائے سورا کا نام ہی لیتی تھی۔ انٹر کے امتحانات کے بعداب وہ فارغ تھی۔ جاب کا سوچا امتحانات کے بعداب وہ فارغ تھی۔ جاب کا سوچا مائز کر لیا ہے۔ اس لیے اجازت دی ہے تاکہ مائرز کر لیا ہے۔ اس لیے اجازت دی ہے تاکہ فارغ ہوتو اس کے قارغ ہوتو اس کے علاوہ کوئی اور مشغلہ ڈھونڈ لواور وہ بھی ممانی کے گھر میں جاتی ہوتو اس کے علاوہ کوئی اور مشغلہ ڈھونڈ لواور وہ بھی ممانی کے گھر جبی جاتی ہوتو اس کے علاوہ کوئی اور مشغلہ ڈھونڈ لواور وہ بھی ممانی کے گھر جبی جاتی ہی اس کو بلا لیتی ، علی جاتی ہی زوبیہ کے پاس یا بھی اُس کو بلا لیتی ، علی جاتی ہی اور گزیز

کررہی ہے،لیکن امال نے مسکرا کرنظر انداز کر دیا تو وہ بھی خاموثی ہے ممانی کے لیے جائے بنانے کے لیے اٹھ گئی۔

کے کیے اتھ ی۔
وہ جانتی تھی کہ امال یہی کہیں گی کہ ایسی باتوں
کا جواب نہیں ویٹا جاہیے۔جو دوسرا بندہ محسوس
کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔' امال کے فلنے بھی
اماں ہی سمجھ کتی تھیں۔وہ جائے لے کرآئی۔ممانی
کودی اورخود اپنے کمرے کی طرف مزمئی۔کیونکہ
پھریرانی رام کہائی شروع ہو چکی تھی۔

شام میں مہمان آئے۔ ان کے جانے کے بعد اماں اباکا فی مطمئن لگ رہے تھے۔ بتا چلا کہ ابا کے برانے دوسرے مبروالے بیٹے کے برانے دوسرے مبروالے بیٹے کے لیےلاکی دیکھنے آئے تھے۔ سور ااان کو بچھ زیادہ ہی بہند آگی تھی کہ فورا ہی رضا مند ہو گئے ۔ البتہ ابا نے سوچنے کا وقت لیا۔ تنویر بھائی بی کام تھے اور اسٹیل مل میں جاب کرتے تھے۔ کبھی ہوئی طبیعت کے مالک تھے ۔ اس کو بھی اجھے گئے۔ چھان بین کے بعد رشتہ طے ہوگیا۔ اور چیٹ منگی اور پیٹ بیاہ والی کہائی ہوئی۔ اور چیٹ منگی اور پیٹ بیاہ والی کہائی ہوئی۔

ایک دن تو اُس نے امال سے کہ بھی دیا کہ
اماں کیا سورا ممانی پر ہوجھ ہے۔ وہ پال رہی ہیں
اسے کیا ؟ آپ سے زیادہ وہ پریشان نظر آئی
ہیں۔' تواماں نے مسکرا کرائے دیکھا۔
میں بٹا! ایسانہیں سوچتے محبت کرتی ہیں۔

وہ تم دونوں سے بس اس کے متفکر ہوجاتی ہیں۔'
'' تو اپنی بٹی کے لیے رشتہ دیکھیں اس کے لیے بھی پریثان ہوں۔' اس نے زچ کر کے کہا۔
'' وہ تو تمہاری عمر کی ہے اور پڑھ رہی ہے۔ بیٹا! کسی کے خلوص پر شک نہیں کرنا جا ہے۔' امال نے اُس پُر سکون کہج میں جواب دیا۔

''اہاں آج کل اتنی مثبت سوچ کون رکھتا ہے۔' اس نے ۔۔ سب کا کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے۔' اس نے ایسے ہی جملہ پھینکا۔ تمر اہاں اُسے بغور دیکھتے ہوئے بنا جواب دیے اٹھ کئیں۔ کیوں کہ انہوں نے بھی کوئی مفی سوچ اپنے بچوں میں منتقل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور وہ اس بات سے ڈررہی تھیں کہ کہیں سور ااور جوریہ میں لوگوں کے رویوں سے کوئی غلط سوچ پروان نہ چڑھ جائے۔

''سور ہی ہے۔ آج ہی کا دن تو ملتا ہے۔ نماز پڑھ کرسوگئی تھی۔''

''ارے زبیرہ!لڑکیوں کا اتنادن چڑھے سوتا کوئی اچھے گرنہیں ہیں۔ دنیا سے نرالی جاب کررہی ہے کیا؟''انہیں پھر تقید کرنے کا موقع مل میا اور اُس کا دل جاہا کہ کہددے ہاں دنیا سے نرالی جاب



MW.PAKSOCIETY.COM

ای ہے۔ سہیں تو میری معروفیات کا پتا ہونا چاہے۔ اور پھر دونوں مسکراتے ہوئے اماں اور ممانی کو باتوں میں مصروف جھوڑ کراپنے کمرے میں آگئیں۔اماں نے ممانی کو کھانے پر روک لیا تھا۔ چنانچہ وہ زوبیہ کو لیے کر کچن میں آگئی۔سوریا مجی سوئے ہوئے عمیر کوانی ای کے پاس لٹا کران کی مدد کے لیے آخمی،

ا مرات وہ سونے لیٹی تو سورانے اُس سے پو جھا۔

"تم کو پا ہے جوریہ! ممانی آج کیوں آئی
تعیں۔"اُس نے ہتے ہوئے لا بروائی سے جواب دیا۔
"بعثی پہلے تمہارے لیے فکر مندرہتی تعیں اب
میرے لیے فکر مند ہوں گی۔ اور کیا بس اگر فکر مند
نہیں ہوں گی تو اپنی بنی کے لیے نہیں ہوں گی۔"
سورانے فورائی اُسے ٹوکا۔

میں جیوڑ و میں شجیدہ ہوں۔ وہ تہارے کیے منظر کا رشتہ لائی ہیں۔'اس کی ہنسی پہلے جیرانی اور پھر پریشانی میں تبدیل ہوگئی۔

'' کیا کہدری ہوسورا۔ ابھی تو میرا کر یجویشن ''

ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ مجھی نہ اپنی زیادہ قابمیت کا اظہار کیا نہ ہے جا ضدی عورت شادی کے بعد جتنی جلدی اپنی ضداورانا کوقر بان کرتی ہے اتنی ہی دریا اس کو خوشکوار از دواجی زعمی ملتی ہے۔ بقول ممانی کہ لڑک کی قابلیت کا تو اس کی شادی کے بعداس کی خوشکوار زعمی ہے ہا جاتا ہے اور وہ ممانی کے اس نظر ہے کی ہمیشہ تر دید کرتی تھی اور وہ ممانی کے اس نظر ہے کی ہمیشہ تر دید کرتی تھی کہ خوشکوار زعمی کا تعلق ایک قابلیت سے ہیں نعمی سے ہوتا ہے۔ نعمیں سے ہوتا ہے۔

مرمیوں کی چینیاں تھیں۔اس کا تیسراسیسٹر
ختم ہو چکا تھا۔ وہ سورا کے بیٹے عمیر کے ساتھ
کر بے میں کھیلنے میں معروف تھی کہ سورا نے ممانی
اور زوبیہ کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ عمیر کوسورا
کے حوالے کر کے ممانی کوسلام کرنے آئی ،تو ممانی
نے آئے بہت محبت سے مجلے لگایا زوبیہ اور منظر
بھائی بھی ساتھ ہی جیٹے۔جوریہ نے خوش ہوکر

"اوہوا آئ تو ہوے ہونے لوگ آئے ہیں۔
"ابتم نہیں آؤگی تو ہم کوتو آئاہ کائا۔"
زویہ نے بھی شکوہ کیا کہ ووگل چھوڈ کر گھر ہے ہیں کہ کہ کہ خیر خیریت لینے آجایا کرو۔ تب اس نے اپنی صفائی میں منظر کو بھی شال کرلیا۔
"منظر بھائی آپ نے بھی فزکس میں ماسٹرز کیا ہے تو آپ کوتو پا ہونا چاہے کہ یو غورٹی لائف کینی خت ہوتی ہے، ذرا وقت نہیں ملاء "منظر بھائی نے مسکراتے ہوئے اس کا ساتھ دیا۔
مرف زوبیہ کی طرف مڑ کر شکائی نظروں سے تھورا۔
مرف زوبیہ کی طرف مڑ کر شکائی نظروں سے تھورا۔
انجینٹر تک یو غورٹی بھی میری یو غورٹی کے ساتھ المجھورا۔

کام ناکرنے پریائی کے گھرنہ جانے پر بھی کونہ کسی

یا سسرال میں باتیں سفنے کا طعنہ نہیں دیا۔ اور نہ ہی

اُس کی شادی کے لیے کسی کھ فکر مندی دکھائی دیں۔
اُس دن بھی وہ زوبیہ کو بارہ بجے اٹھا کرآئی تو

ناشتادیتے ہوئے نداق سے کہنے گئیں۔
''اب روٹین کی زندگی پرواپس آجاؤ۔ آئی، آئی

دیر تک سونا جھوڑ دو۔ ذرا کھر داری کی طرف بھی
دھیان دو۔ کہیں دولہا بھائی سے تبہارا قصیدہ سننے کونہ
طے۔''اُس نے تو یہ بات شرار تاکہی تھی، کین ممانی کو

نجانے کیوں بہت برالگافورا کہنے گئیں۔

نجانے کیوں بہت برالگافورا کہنے گئیں۔

''شادی کے بعد سب ٹھیک ہوجاتے ہیں آئی

ہولی تو تم کو بھی پتا چا۔ ''
اور دو و کھ ہے سوچ کے روگئی کہ کاش ممائی آپ نے روز روز آکر اور امال کو ہم لوگوں کی شاوی کے بارے میں وہلا دہلا کر پریشان نہ کیا ہوتا تو شاید اس ہے کہیں زیادہ اچھا بھی پڑھ لیتے اور استے نخرے بھی نہ ہوتے۔''

مشكل يو حالى يو هرى عمرى بي عم في يوحى

ممانی پر اب وہی وقت آ چکا تھا۔ جس کے لیے وہ امال کو دہلاتی رہتی تھیں۔ زوبیہ کے رشتے آرہے تھےلیکن ممانی حقیقوں سے نظریں چرا کراس بات پرمعرتھیں کہ لڑکا ڈاکٹریا انجینئر ہو۔ہم اپنی آئی

قابل بئي کوا ہے ہی تھوڑی پھينگ دیں گے۔ ليعنی باتی ماں باپ جوا بنی بينيوں کی شادی کرتے ہیں ۔ان کو اپنی بچيوں سے محبت نہيں ہوتی ۔ وہ شادی نہیں کرتے بلکہ پھينگ ديتے ہیں۔ دہ بيول رہی تھيں کہ وہ بھی متوسط کے بھی متوسط طبقے

ے تعلق رکھتی تھیں۔ لیکن ان کا شار ایے لوگوں میں ہوتا ہے جواپنے لیے الگ اور دوسروں کے لیے زندگی گزار نے کے پیانے الگ رکھتے ہیں۔ امیدوں ہے کم راشتے پر بخوشی رضا مند ہوکرایے
ہی خوابوں پران کوروتا دیکھے۔بس بیایتین تھا کیلم
رب نے جتنا اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ وہ ہر
صورت میں اس کول جائے گا اور علم کا مقصدا پی آئندہ
زندگی کوعقل وشعور کو کام میں لاتے ہوئے آسان بنانا
ہوارسی راستے پررکھنا ہے نہ کہ اندمی دوڑ میں شامل ہو
کراپے لیے پریشانی مول لے لی جائے۔

اماں کی ضلح جو طبیعت اور اپنی جا در میں رہے ہوئے اپنی خواہشات کو پابند رکھنے کی عدت دونوں میں فطری طور پر ختفل ہوئی تھی۔وواس لحاظ ہے مطمئن بھی تھی کہ امال ابا ہے دوگلی کے فاصلے پر ہی جانا ہے۔

رشتے بدلنے کے ساتھ خیالات کا بدلنا بھی
بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہررشتے کے اپنے تقاضے
ہوتے ہیں۔ بہتقا صے جتنی بجھداری اور سچائی ہے
پورے کیے جا میں اشنے ہی پائیدار دشتے قائم
ہوتے ہیں کیکن اس کا بنیادی پہلو برداشت ہے۔
وہ بھی پوری خلوص نیت سے سارے دشتے نبھانے
کی کوشش کررہی تھی۔

زوبید کی انجینئر گک کمل ہونے تک وہ ایک بیٹے کی مال بن چکی می لیکن اپی شادی کے بعد ہر ون اُ سے صرف اس بات پر جرت ہوتی کداُ سے اور سورا کوستی پر، زیادہ پڑھنے لکھنے پر طعنے دینے والی ممانی نے ایک دن بھی زوبیہ کودن چڑھے ہونے پر،

میاں جی تو ڈاکٹر ہیں ۔مصروف رہتے ہوں گے۔ تم فارغ ہوتی ہوتو کوئی جاب کیوں جبیں کرلیٹیں۔'' ذ وبيه نے إٹھلا كركہا۔

'' فی الہال تو افتخار کی سخت ہدایت ہے کہ جب تک تمیرا بڑی نہ ہو جائے تم کو جاب وغیرہ نہیں کرتی۔ ویسے بھی اللہ کا دیا بہت کھھ ہے ۔صرف شاینگ کرواورسمیرا کا خیال رکھو۔اور پھرمیاں جی بھی مبح کے گئے رات گئے گھر آتے ہیں۔ڈاکٹر ہیں کسی بھی وقت ایر جنسی کال آ جاتی ہے۔ نہون اہے ہیں ندرات \_بس کھر داری کررہی ہوں \_ ممانی کے چبرے پراپنی بچی اوراس کی نظر نہ آنے والی مصروف زندگی پر ملال کی سی کیفیت طاری ہوگئے۔جیسے بوی مظلوم زندگی گزار رہی ہے۔آنی کے منہ سے بے اختیار لکلا۔

" تو کیا فائدہ ہواتمہارا انجینئر نگ پڑھنے کا جب محر داری بی کرنی تھی تو۔ پڑھ پڑھ کر حال بھی خراب کیا۔ پھر موزوں رہتے کے انظار میں استے جواں سال برباد ہوئے اور کر وہی کھر داری رہی ہو۔افتار بھی نھا تو نہیں ہے۔ پینتالیس سال ہے کم کا توشادی کے وقت مجھی نہیں لگتا تھا کیوں؟ زبیدہ۔

آئی نے سارے ہی جلے دل کے پھیھولے ایک ساتھ پھوڑ دیے۔اور حمایت کے لیے یو چھا بھی تو اماں نے گڑ بڑا کر جوہریہ کو دیکھا جوممانی کی پدلتی رتکت سےنظریں چرار ہی تھی۔ جہاں ملال کے ساتھ ساتھ پشیانی کے تا ژات بھی نمایاں ہو گئے تھے۔ آج ان کوحقیقت کے آئینے میں اپناعکس صاف نظر آحمیا تھا کہ دوسروں کی بیٹیوں کومحبت کا فریب دے کران کو منزلوں اورخوابوں ہے ہٹا کروہ حقیقتاً اُن کی زندگی بنا م کی تھیں ،کی<u>ن اپنی بٹی کومنزلی</u>ں اورخواب دے کر بھی فریب دے کئی تھیں۔ ☆☆......☆☆ ! 3 | 5 | 5 |

ز و بیہ کی عمر جب تمیں سے کراس کر گئی ، تو اللہ اللہ کر کے ممانی کوایک رشتہ پیند آئی گیا اور انہوں نے اپنی انا اور ار مانوں کا سودالا کے کی عمر کے ساتھ کر ديا- كيونكه وه الجيمي طرح جانتي تعين كهمين بتيس سال میں تو زیادہ عمر کا رشتہ آ بھی رہا ہے۔اس کے بعد تو طلاق یافتہ یا دوسری شادی کے خواہش مند حضرات كرفية آناشروع بوجائي ك-

زوبیہ افتخار بھائی کے ساتھ بیاہ کر دوبی چلی می۔سلال کے بعد حمنہ اور زویا کی پیدائش نے اُس کوبھیمصروف کر دیا تھا۔ز وہیہ کیے یہاں سمیرا کی پیدائش برممانی کی پریشانی دیدنی تھی۔ایک تو شادی کیے تین سال بعد بیخ شخبری سننے کا موقع ملا تھااور وہ تھی بھی دور۔ جب تک خیریت کی اطلاع جبیں آئی۔ممائی پریشائی کے عالم میں کسی سے بات ہی جیس کریا رہی تھیں۔ارے نبیس لگ رہا تھا یہ وہی ممانی ہیں جوسلال کی پیدائش کے وقت اماں كے يريشان مونے يركبدري ميس كرزبيدہ بلا وجه پریشان مور ہی ہو۔ وہ دنیا سے زالی ماں بنے جہیں جارہی ہے۔''اور امال اینے پریشان ہونے پر بھی شرمنده ی ہوگئ تھیں۔

☆.....☆

ز وبیہمیرا کی پیدائش کے بعد جب پہلی دفعہ رہے آئی تو اس نے محبت اورمہمان نوازی میں کوئی تسر اٹھا نہ رکھی۔ بیٹی اس کی تھی بھی بہت بیاری۔سارا دن اُس کے بچوں کے سیاتھ کی رہتی تمنی۔اپی ماں کوتو بالکل تنگ نہیں کرتی تھی۔ اس دن اماں کے ساتھ ممانی کی کوئی رشتہ دار زوبیہ کے دئ سے آنے کاس کر ملنے آئی ہوئی محیں۔ وہ کھانے کی ت<u>ا</u>ری میں لگی ہوتی تھی۔ بچھ در کے لیے اُن کے درمیان آ کر بیٹھ کی کہ برانہ مانیں۔ آئی ذوبیہ سے یوچے رہی تھیں کہ تہارے

#### WWW.PAKSOCIETY.COM



## الراب المالية المالية

" كس كا فون بكال كاف كيول دى - " لينى في درشتى سے كها - اب أسے ضعبة ربا تھا - امن كاروبية كسے مشتعل كرر باتھا - امن مجيب "چورول مجيسى حركتيں كرر بى تھى -تىمى كال دوبار و آنے كلى - امن كي نہيں كر دى تھى لينى في امن كے ہاتھ سے .....

#### أس دوشيزه كى تقا،جس كى ايك لمحى خطاف أسى سارى زندگى كوجسم خطابنا ۋالاتقا يانچ يى كرى

ا میا جیسے ابھی تک انہی کموں کی دکھٹی جیں کھوئی موئی تھی دور کہیں جہاں وہ کسی اپنے کے سینے میں سائی تھی۔ کسی بہت اپنے نے اُسے اپنائیت سے اپنایا تھا، اس کی آ تھوں میں جیسے کسی نے مٹھی بحر جگنو بحر دیے تتے۔ مباکی آ تکھیں جمگاری تھیں، گال تمتا رہے تتے۔ مباکی آ تکھیں جمگاری تھیں، گال تمتا

فاخرہ کیا کہتی بس خوش تھی۔فاخرہ کب چاہتی تھی کہ اُس کی اولا داپنوں سے دورر ہے۔وہ تو خود دل سے چاہتی تھی کہ ایسا کوئی جادو ہوکہ وہ سب پر پھو نے اور اُس کے بچے اپنے کھوئے ہوئے رشتے پالیں۔

یہ ساری بات چیت ہور بی تھی کہ بشیراں ناشتا کے کر ہوسیطل آگی۔سب نے ل کر ناشتہ کیا۔فاخرہ نے بشیرال کو بھی بتایا کہ فرقان لبنی اور اُس کے بچے صبا سے ملے بیں اور فرقان بہت شرمندہ ہے۔ صبا سے معانی بھی ما تک رہاتھا۔ بشیرال کی آتھوں میں فاخرہ ہوسپال میں ہی تھی اور صباسلسل را بطے میں تھی جب وہ لوگ پہنچ تو سیدھے ہوسپال ہی آگئے تھے۔ نیہات تھوڑی دیر بیٹھ کر ضویا کو ساتھ لے کر چلا گیا مغری فاخرہ کے پاس ہی تھی، صبا دادو کے متعلق فاخرہ سے پوچھتی رہی۔ پھر تقریب کی بات میا نے باتیں بتاتی رہی۔ فرقان والی ساری بات میا نے فاخرہ کو بتائی۔ فاخرہ کمی رونے گئی بھی مسکراتی تھر آئے تھی سکراتی تھر آئے تھی سکراتی تھر اسے۔

'' ماماً جاچونے مجھے گولڈ کا سیٹ گفٹ کیا۔'' صبا خوش تھی بے تحاشا خوش۔ '' روز مجمد میں مصر نہوں سے سے مناقب

'' ماما نجھے چیزوں کی حرص نہیں ہے آپ جانتی مگر .....''

" ومحركيا-"

'' مجھے اتنے بڑے مجمع میں کسی نے سراہا۔ وہ جو میراا پناتھا، میراخون کارشتہ، میرا چاچو۔ا تناسکون تھا جب انہوں نے مجھے مکلے لگایا۔ مجھے پیار کیا۔ وہ لمحات بہت قیمتی تھے صبا زمان کی زندگی کے انمول SOCIETY.COM

خوشگوارجرت می۔ فرچین کالیان متماک سا

فرقان کا اراد و تھا کہ بہادل پور فکنچے ہی زمان بھائی کے گھر امال کی خیریت پوچھنے جائے گا گر طویل سنری تکان نے جیے جوڑ جوڑ ہلا دیا۔ گھر آتے ہی اُنے کھی ہوٹ نہیں رہا، وہ بسدھ سوگیا۔ نہانے کا اُنے ایش ہونے کا بھی موقع نہیں ملاتھا۔ چھر حمال کے اور کے دوالی بدمزگی نے جیے فرقان کو نڈھال و پیشمرد و کردیا تھا۔

پر مردو سردیا ہا۔
گھر مٹی ہے اٹا پڑا تھالینی کا بھی مارے تھکن کے برا حال تھا۔ گرا ہے مٹی اور جا بجا بھرے ہے،
کاغذاور الم غلم ہے وحشت ہور ہی تھی۔ لگتا تھا کوئی آندھی آئی تھی ہیجھے، جس وجہ سے گلی ہے گند بلا،
سردوغیارا اُڑ اُڑ کر گھر میں بھر گیا تھا۔ لبنی کو اُ بجھن ہور ہی تھی۔

اُے زوروں کی نیندآ رہی تھی گروہ انجھی طرح جانتی تھی کداگروہ گھرا ہے ہی گنداسندا جھوڑ کرسوبھی گئی تو پہلی بات کہ دہ سونبیں سکے گی دوسراوہ پُرسکون نیند نہیں سوسکے گی۔ اس لیے لبنی نے پائپ لگا کر اینا جائے ہائچ اُڑس لیے اور گھر دھونے گئی۔ اُس نے اینا حلیہ بگڑ چکا تھا۔ اینا حلیہ بگڑ چکا تھا۔

ا پناحلیہ گڑچکا تھا۔ لبنی الماری سے اپنے کپڑے لینے گئی دروازہ نیم واتھااوراندر سے دبی دبی سسکیوں کی آ واز آ رہی تھی لینی چوکی، امن تھی اندر، لبنی کا دماغ بھک سے اُڑگیا۔

" امن تم رو کیوں رہی ہو۔ " لینی نے علت میں درواز و کھولا تو امن شیٹا گئی۔ وہ فون پر بات کررہی محی اور دوری تھی مگر کیوں ..... امن نے بو کھلا کر کال وسکنک کردی۔

" نن سنبیں، روتونبیں ربی \_" امن نے بدحوای میں آنسوساف کے \_

"امن سب ٹھیک تو ہے تا بیٹا، کس کا فون تھا، میرا تو دل بیٹھا جارہا ہے۔" کبنی کا رنگ فق ہوگیا۔ ول بہت سے خدشات سمیٹ لایا۔ وہم آ کر دل کے کناروں سے لیٹنے لگے۔

"جیمی اس" امن خشک لبوں پر زبان پھیرنے گی۔ اُس کی حرکات وسکنات مشکوک ی تھیں۔ بھی امن کے بیل پر مملی کی تا نیس بھرنے لگیں امن نے کال کا ب دی۔

" کی در گری کا فون ہے کال کاٹ کیوں دی۔" کہنی نے در شتی ہے کہا۔ اب اُسے غصہ آرہا تھا۔ امن کا رویہ اُسے مشتعل کررہا تھا۔ امن مجیب چوروں ہیں حرکتیں کررہی تھی۔ تبھی کال دوبارہ آنے لگی۔ امن کی نہیں کررہی تھی۔ تبھی کال دوبارہ آنے لگی۔ امن کے ہاتھ ہے سال فون کان سے فون جھیٹ لیا۔ کال او کے کر کے سیل فون کان سے لگایا مگر ہولی بچھیس۔

'' ہیلوجان، ناراض مت ہو میں مصروف تھا۔ رابط نہیں کرسکا سوری نا۔' سجاد بلوج بول رہا تھا اور لبنی کولگ رہا تھا کہ اُس کے بدن ہے کسی نے سارا خون نجوڑ لیا ہے۔ وہ وہیں دیوار ہے گئی تھسٹتی ہو کی فرش پر بیٹھتی جلی گئی۔لبنی کا جسم تھرتھر کا نب رہا تھا۔ سیل فون نیچ گریڑا تھا۔

"مماکیا ہوا، مما ..... "امن حواس باخیتہ ی لبنی کو پکارتی رہی مگروہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ امن سراسیمہ ی محبرا ہث کے مارے روئے جارہی تھی۔ اس اسیمہ ی محبر اہث کے مارے روئے جارہی تھی۔ اُس کے ہاتھ پاؤں اُسے کچھ مجھ نہیں آ رہی تھی، امن کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ سجاد کی بار بارکال آ رہی تھی۔ امن نے نون ہی بندکرویا۔

"بابا الله المن کو پتائیس کیا ہوگیا ہے۔" امن کو بچھاور نبیں سوجھاتو دوسرے کمرے میں سوئے ہوئے فرقان کو جگادیا۔ فرقان کی تو جان پرین آئی۔ وولیتی کے پاس آیا، وہ بے سدھ پڑی تھی۔ فرقان



میارداری کے لیے جانا ہے۔ ناشتا میں بازار سے لے آتا ہوں، تم اپنی مما کا خیال رکھنا۔ "فرقان نے اپنے والٹ کو کھول کر پیسے دیکھے اور بازار چلا گیا۔ امِن شرمندہ شرمندہ ی لیلی کے پاس بیٹھ کی۔ اُس کی آ تھیں بھرآ تیں۔آنوگالوں پرلڑھک آئے۔وہ نادم تھی۔ اُس کا دل کٹ رہا تھا۔ وہ اپنی ناک اور آ تکفیل ملے جارہی تھی۔

فرقان نان جھولے لے آیا تھا۔ وور سے ڈیے جی ساتھ لایا تھا جائے بنانے کے لیے۔ فرقان اورامن نے ل کرناشتا کیا مرے دلی ہے، اس کی میں مائے بنانے کی، مرفرقال کے رونے کی آ وازشن کرساس پین اُس کے ہاتھ ہے

كر كميا، چيني تي بلفر گئي-" امال مرفی میری امال مرفی \_ مجمع معافی ما تلفي كالجمي موقع بيس ملا \_اوميرسداللدا بحصرمعاني ما تلنے كا موقع ليس طلب على بهت بوسمت انسان موں۔ایے گناہوں کی معالی جیس ما مگ سکا۔ای غلطيوں كا كفارہ اوالبيس كرسكا۔ اپنی خطاؤں كا از الہ نہیں کریایا۔ مجھے معانی مانٹی تھی۔ مجھے مداوا کرنا تھا۔'' فرقان دھاڑیں مار مار کرروہا تھا۔ چھتاووں 一声 ニップラー 10七

بنزلا ، حذیفه اورلیلی جاگ کے تھے۔فرقان کیے پیاڑی کما کما کررور باتھا۔ کونے پررور ہاتھا یا ماں کے ہمیشہ کے لیے ابدی نیندسوجائے پر رور ہا تھا۔ اُسے لگ رہاتھا کوئی اُس کے مند پرتھیٹر مار ہاتھا كى نے أے بہت بلندى سے بنچے يا تال ميں وهكا وے دیا ہو۔

کینی بھی آ نسو بہاری تھی تحراس میں اتی سکت نہیں تھی کہ دہ اٹھ کر بیٹھ سکے۔ بیچا سینے ماں باپ کو و کھے کرروے تھے۔ جب کوئی زندہ ہوتا ہے ہم پروا نبیں کرتے، مجر اب مجھتائے کیا ہوت جب

نے یانی کے حصنے لبتی کے چبرے پر مارے۔ لبنی نے نقابت سے آسس کھولیں پھر بند کرلیں -فرقان نے سہارا دے کرلینی کوفرش سے اٹھایا اور بیڈ پر ذراسا بھا کر پانی پلایاتو لنمی کی جان میں جان آئی۔فرقان نے اِسے بیڈ پرلٹا دیا اور فرقانِ بی لی آپریٹرا شالا یا اورلیٹی کا بی پی چیک کرنے لگا وہ قلرمند

"بي بي بهت لوب، ابي مما کي ميديس ا مفالو۔ ' ماس کھڑی امن سے کہا تو وہ بھاگ کر دوا ا شالا كى \_ فرقان نے لبنى كوخود دوا كھلا كى ، امن چورى ی کمڑی می کرزیدہ ہیں۔

"بياتم كهان تيس- جب تهاري مماكري-فرقان نے امن سے ہو جما تو اس سے برونت کوئی جواب بیں بن مایا۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے للى كيتى نے امن پر نظر والى ..... و وليسى نظر مى سكتى ی چیتی ہوئی، جس میں شکایت کی لیک می امن بساخة نظري جرافي -

''امن اليي لايروائي ثميك نبيس بينا۔ اپني مما كا خیال رکھا کرو۔ وہ تھک جاتی ہے۔ ہاتھ بٹایا کرو۔ بينيوں كو ماؤں كى محكن بانث ليني جائے۔ وہ آتے ىكام يس لك كل تفك كرايا مواموكا

لينى كا ذبهن غنودكى من جاريا تعالى مرفرقان تب تك و بين بينار باجب تك لتى سوليس كى \_ امن نے بیک ہے کیڑے تکال تکال کرالماری میں رکھے۔خالی بیک کو الماری کے اویری خانے عمل رکھا۔ ہنزلا وحذیفہ مجی سورے تنے چھے کھائے ہے بناسو کے تھے۔ ناشتائیس کیا تھا۔ اب اس سوج می غلطاں کہ کیا کرے تاشتا بنائے کہ کھا تا۔ " بابا ناشتا بناؤں۔" فرقان البھی تک لینی کے ياس متفكر ساجيفا مواتعا " بين بينا، بهت وقت لك جائے كا۔ امال كى



چڑیاں چک کئیں کھیت۔اب کوئی لا کھ داویلا مجائے جانے والے چلے محے سب در دہمیل کر۔ ☆......☆

فرقان رحمان کی باتوں میں آ کر اینے بھائی سے قطع تعلق کر چکا تھا۔ جب بھی کسی بات پر فاخرہ کو ز د وکوب کرنا ہوتا، ذلیل کرنا ہوتا۔ رحمان فرقان کو اشاره كرتا فرقان بغيرسويي سمجه رحمان كالهم نوابن

فرقان لبني كوساته مهيس لايا تقاء امن اور هنزلا حذيفه كوده ساتھ لے آيا تھا۔ سفيد جا در ميں لپڻاوجود کسی غیر کالمیس أس كى مال كا تھا۔ پيدا كرنے والى مال كا فرقان جارياني سے ليك ليك كررور ما تھا۔

بهت ساونت گزرگیا۔ " عاجو سیابا سی مرکزی تعی رزمان . کوسہارا دیے کمری می - دونوں بھانی کے س کر رونے کے رویتے رہے صیاء فضاء اسداور اسوہ

جى بارى بارى سب سال كردوت رب تے۔ فاخره سفيد ووينا اور هے آنسو بها ربي سي -د بوارے فیک لگائے وہ آج بھی اتن بی خاموش اور سویر لگ رای می جیسی ہیشہ سے می - فرقان نے

تظرين جمكا كربيتمي فاخروكود يكعاب

رجان الجي تك يوس آيا تما- فرقان زمان كو ساتھ کیے باہر تکا اور کی میں جھی در یوں برفرقان کو بھایا۔ لوگ اکٹے ہورے تھے، جنازے کا بوجھ رہے تھے۔فرقان نے نہات کودوسری بارو یکھاتھا۔ وہ برکام میں آ کے آ کے تھا۔ سمجھا ہوا کم کوسالڑکا۔وہ منفرد تھا آج کل کے لڑکوں سے ، ذمہ داری کا

احباس كرنے والا۔ رحمان آ کیا تھا اور اُس نے آتے بی ایسی دھا چوکڑی محائی کہ مدنہیں، ویصے بی ویکھتے اس نے امان کا مردہ وجود اٹھایا اور اینے کھر لے گیا۔ فاخرہ

کے بدن میں بیش بھی بہیں ہوئی تھی۔ زمان روروکر ہلکان ہور ہاتھا۔اُس کے بیچے اُس کے اطراف کھیرا و ال كربين عقد زمان مال كے بہت قريب تھا، تتحصی طور پر بهت کمز در قوت ارا دی کا ما لک تھا۔ اپنی بیوی کے بارے جو بھائیوں اور مال نے کہہ دیا زمان نے مان لیا۔اب وہ اکیلا رہ کیا تھا۔ بچوں کی طرح چھوٹ کھوٹ کرروہاتھا۔

فرقان نے فاخرہ کے سریر ہاتھ رکھا تھا اور چلا حمیا جنازے میں شرکت کے لیے تو جانا ہی تھا ورنہ أسے رحمان پر بہت غصہ تھا مگراُس نے اپنے ضبط کو آ زما کرخود بر کنٹرول رکھا۔ ماں کی خدمت تو کرنہ سکے اب وہ اپنی ماں کی میت خراب کر کے تماشا بنانا تہیں جا ہتا تھا کیونکہ میت صرف قبر کی ملکیت ہوتی

☆.....☆

لینی اور فرقان رحمان کے کمر جاتے رہے، جنازے پر قل خوائی پر ، ممرأن سب کے منہ پھولے ہوئے تھے۔ کی نے بھی ڈھنگ سے بات نہیں کی تھی۔ رحمان اور عائشہ کا روبہ تو اتن بے گاتی اور اجنبیت کیے ہوئے تھا کہ حدمیں۔ فاخرہ اور اُس كى بچول مى سےكونى بھى جيس آياتھا۔

فرقان اور لینی اُداس اور دلگرفتہ سے تھے۔ لینی نے اس سے محصیل ہو جما تھا۔ ہو جمنے کا وقت ہی تہیں ملا تھا۔ امال کی موت نے حواس معطل کر ڈالے تھے۔ اوپر سے رحمان کی بے اعتنائی و بے

فرقان دل سے شرمندہ تھا اور فاخرہ سے معالی انكنا جابتا تعار خدانے أے بروقت ندسي وري ای سی بالآ خر ہدایت کا راستد کھا تو دیا تھا تا اس سے پہلے کہ در ہوجائے وہ اپنے جینیج جینجیوں کے سر پر وست شفقت رکھنا جا ہتا تھا اوراس کی دلی تمناطی کہ

OCIETY.COM

فاخرہ أسے معاف کردہ۔
لینی کی کفصیلی صفائی کررہ کھی۔ مسالا جات
کے ڈیے بھرے ہوئے تھے، وہ ہرڈ بددھودھوکر خشک
کررہی تھی۔ تبھی فرقان کی بائیک رکنے کی آواز
آئی۔ لبنی نے کچن ہے جھا تک کرد کھنا چاہا کہ واقعی
فرقان ہی ہے۔ فرقان إدھر اُدھر جھانگ آوازیں
لگاتا کچن میں ہی آگیا۔

''السلام کیم!'' '' ولیم السلام!'' لینی نے استفہامیہ انداز میں فرقان کو دیکھا۔اس کے چہرے پرنا قابلِ فہم تسم کی تاثر ات تھے۔

، رہیں۔ '' مجھےتم سے ضروری بات کرنی ہے۔'' فرقان نے لینی کا ہاتھ بکڑ کرا پنے ساتھ باہر لے آیا۔ ''جی''

"تہبارادل نہیں کرتافاخرہ سے ملنے کو۔"
"آپلوگوں نے ہی تو جھے نع کیا تھا۔"
"لینی میں فاخرہ سے ہاتھ جوڑ کر، پاؤں پکڑ کر
معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں بہت شرمسار ہوں۔تم
میرے ساتھ چلومیری سفارش کروگی تو وہ جھے ضرور
معاف کردیے گا۔"

فرقان ہمجی کہے میں کہہ رہا تھا۔ اُس کا دل پہنے کیا تھا اُس کے دل میں پڑی ساری گریں خدانے اپنی رحمت سے ایک ایک کرکے کھول دی تھیں۔ ساری برگمانیاں خود بخو دو حل گئی تھیں۔

"فاخرہ بہت بڑے دل والی ہے۔ اعلیٰ ظرف، وہ معاف کردے گی، مجھے یقین ہے۔ میں ساتھ چلتی ہوں مگر پہلے دونفل شکرانے کے اداکرلوں اُس مالک دوجہاں کے سامنے جس نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور آپ کے دل ہے ساری کثافتیں وحل گئیں۔"

آج كل بوليس والي بهت متحرك تقريبت

سارے بحرم انہوں نے پڑلے تھے اور اُن مجرموں نے اقرارِ جرم بھی کرلیا تھا کہ شہرسے بچے انہوں نے اغواء کے ہیں۔ اُن کا کہنا یہ تھا کہ وہ بچوں کو اغواء کرے آگے بچ دیتے ہیں۔ خرید نے والے اُن بچوں کا کیا کرتے ہیں ہمیں خبرہیں۔ پولیس نے اُن مجرموں کے ساتھ وہاں وہاں چھاپے مارے جہاں جہاں وہ بچ فروخت کرنے جاتے تھے۔ گر پولیس فالوں کو ناکام لوثنا پڑا۔ اُن کے ہاتھ کوئی بھی قابلِ والوں کو ناکام لوثنا پڑا۔ اُن کے ہاتھ کوئی بھی قابلِ نظرور ہوا کہ بچوں فرخوت نہیں لگ پایا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ بچوں فرخوت نہیں لگ پایا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ بچوں بند ہوگیا۔ شہر یوں کی زندگی پُرسکون ہوگی۔ لوگ خوف کے بند ہوگیا۔ شہر یوں کی زندگی پُرسکون ہوگی۔ لوگ خوف کے مضار سے نکل آئے گر جن کے بیچ اور عورتیں خصار سے نکل آئے گر جن کے بیچ اور عورتیں خائب تھان کو کسی بل قرار نہیں تھا وہ ہر تیسرے دن خوف کے خوائے تھے۔

اس کے ہاتھ میں مقامی اخبارتھا۔ وہ سرسری سا
د کھرہی تھی۔ جھی اُس کے دل میں خیال آیا بابا اور مما
آنی فاخرہ کے گھر گئے ہیں کیوں نہ سجاد کو کال
کروں۔ اُس نے اپنا سیل فون المماری سے نکال کر
آن کیا اور جھیت پر چلی آئی۔ اُس نے سجاد بلوچ کا
نمبر ملایا۔ نمبر بزی جارہا تھا۔ اُس نے دس منٹ
انظار کیا پھر کال کی نمبر پھر بزی تھا۔ امن کو بہت
کوفت ہوئی وقت کم تھا۔ وہ انظار کرنے گئی ٹھیک
پینٹالیس منٹ کے جان لیوا انظار کے بعد اُس کا

"بيلوسجاد"

تمبرفري مواتقابه

" می خیال، این دن سے نمبر آف کیا ہوا ہے۔ ' وہ پھاڑ کھانے کودوڑا۔ '' دادی فوت ہوگئ تھی، مما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔'' '' بتانہیں عی تھی، میں اتنا پریشان رہا۔' وہ اب کچھ مدهم پڑگیا۔اُے اپنے کہے کی تندی کا اندازہ ''بائے .....طبع ہیں گل'' ہوگیا تھااس کیے زم پڑگیا۔ ''میری مما کوہم دونوں کے تعلق کا پتا چل گیا کہاور فاخرہ ایک دوہرے ہے

المرى مما كوہم دونوں كے علق كا پتا چل كيا ہے۔ انہوں نے اُس دن مجھے روتے وكيوليا تھا، جبتم نے پھركال كى ميں نے كات دى تم نے پھر كى تو ممانے بك كرلى۔ انہوں نے تمہارى باتيں سيس تو اُن كا بى بى لوہو گيا تھا بہت، اي ليے ميں نے سيل آف كرديا تھا۔ ميں ناراض نہيں تھى پھرائى دن

دو تمہاری ممانے تمہیں کھے کہا تونہیں۔'' دو نہیں ابھی تو کچھ نہیں کہا، کیونکہ دادی کی

دِادی کا انتقال ہو گیا۔'' وہ ساری تفصیل بتاتی چکی

ڈینچھ ہوگئ تو ماحول سوگوار ہوگیا، خاموش سی ہیں مما۔''

"" میں ہوبات ہیں ہوناسب ٹھیک ہوجائے گا۔ میں ہوں ناتمہار سے ساتھ۔" سجاد نے نہایت محبت و لگاوٹ سے کہا۔ امن رونے گی۔ سجاد کو اُنجھن ہورہی تھی۔اسے ہر دفت روتی بسورتی لڑکیاں بہت چیپ لگتی تھیں،احمق اور جذباتی۔ گراس وفت امن کو چیپ تو کروانا تھا، پھر وہ اُسے بہلاتا رہا، مطمئن کرتا رہا، إدھراُدھرکی باتیں کرے اُس کا دھیان بٹانے کی

کوشش کرتارہا۔
''ریلیکس جان، اچھااییا کروکل میں تہمیں کالج
سے اٹھاتا ہوں، ایک بھی کلاس مت لینا، بیٹھ کر
اطمینان سے بات کرتے ہیں، دیکھو انکار مت
کرنا۔''

سریا۔ "مکرسجاد....." وہ بچکجائی وہ ملنانہیں جا ہتی تھی اورایسے حالات میں تو قطعانہیں۔ "د پلیز جان۔" وہ اک جذب سے التجا کررہا

ociety.com\_,"

لبنی اور فاخرہ ایک دوسرے سے لیٹی نجانے کون کون سے دکھرور ہی تھیں۔ س س دکھ کے آنسوان کی آنکھوں سے بہدرہے تھے۔کون جانے رنج والم کی کیا کیفیت تھی۔

صبابہت خوش تھی وہ جائے بنا کر لے آئی تھی۔
زمان کی بے نور آ تکھیں بھی مارے خوش کے چک
آٹھی تھیں۔ صیانے جائے سب کوسروکی اور پھر فرقان
سے جڑ کر بیٹھ گئی۔ سب اُن کے گھر آئے تھے تو مبا کو
بہت اچھالگا تھا۔ فاخرہ اور کبٹی اب ایک دوسرے کا
ہاتھ تھا ہے وفور جذبات سے ایک دوسرے کود کھے
جارہی تھیں۔ جیسے برسوں کی بیاس بجھا رہی ہوں۔
وقت کیسے بدل گیا تھا۔ کہاں تو وہ ایک دوسرے کی
شکل دیکھنے کو ترسی تھیں اور اب اللہ نے کیسا کرم کردیا
تھا کہ فرقان کے دل میں رخم ڈال دیا تھا اور وہ پلٹ گیا
نے فرقان کے دل میں رخم ڈال دیا تھا اور وہ پلٹ گیا
تھا۔ فاخرہ اور اُس کی اولاد کی طرف۔ یہ اچھا قدم

" فاخرہ میری بہن، میں تمہارا گنهگار ہوں۔
میں نے تہاری بہت حق تلفی کی۔ تمہارا دل دکھایا۔
مجھے معاف کردو۔ " فرقان نے پنچے بیٹے کرس، جھکا کر
فاخرہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ انگشت بدندال
اُسے دیکے کر رہ گئی۔ فاخرہ کے ہاتھ پاؤں پھول
گئے۔ اسے بچے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کے بس
فرقان کے اس اقدام کے لیے وہ ذبی طور پر تیار نہیں
مخی اس لیے سشدری بھونچی رہ گئی۔

تھا۔ دل خوتی ہے لبریز تھا۔

کا کا ہے مت کہیں فرقان بھائی۔' لفظ ٹوٹ '' ایسے مت کہیں فرقان بھائی۔' لفظ ٹوٹ پھوٹ مجئے ایک عرصہ ہوگیا تھا لفظ' بھائی' کو فاخرہ کےلوں نے نہیں چھوا تھا۔اب اُسے تامل سے کام تو لینا ہی تھا، زمان نے لڑ کھڑا تا تو تھا ہی۔'' دوبارہ دے کرئے اعتاد بناویا۔'
'' مباتو میری بہت بیاری بٹی ہے۔اس پر جتنا ابھی فخر کیا جائے کم ہے۔' فرقان اٹھا اور اُس نے ابی خفت اور جھینپ مٹانے کے لیے صبا کو گلے لگالیا۔ اُس نے فاخرہ کو کانی حد تک منالیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ برسوں کا تکلف درمیان کھڑا ہے۔ تکلف، ہے گائی واجنبیت کو وقت تو لگے گا، اُنسیت کو اُت تو لگے گا، اُنسیت کو وقت تو لگے گا، اُنسیت کی واجنبیت کو وقت تو لگے گا، اُنسیت کی فرقان کی اور فرقان کی برولیت ایل تھا۔ وہ پہلے ہی اپنی ناعا قبت اندیش کی بدولیت امال کو کھو چکا تھا اب مزید با

☆.....☆.....☆

مجھ کھونے کی سکت جبیں تھی۔

فروا کی بہت دنوں سے اریز سے بات میں ہوئی، بےدریے صدمات نے فرواکونڈ ھال ساکر دیا تھا۔ اُس کے پاس آج کل سیل فون بھی نہیں تھا۔ دوباره نیاسل فون کینے اورسم دوباره نکلوانے کا موقع بی نبیس مل سکا تھا۔ کھر میں مہمانوں کا تانیا سابندھا ہوا تھا۔ فروا مارے اُ کتابٹ کے تکملاتی پھر رہی تھی۔وہ اریز ہے بات کرنا جاہ رہی تھی مرکیے ..... عروه کالیل فون حار جنگ پرتھا۔ فروا کی نگاہوں میں چىك أبھرى \_عروه كہال تھى .....كوئى خبرنبيں تھى \_ فروا نے سل فون سے جارجر نکالا، کریڈٹ چیک کیااورایے بیڈروم میں مس کی فروانے اریز کو کال کی ۔ ذرا ہے تو قف سے کال اٹھالی کئی۔ ہیلو ہائے کے بعد باتوں کا لامتنائی سلسلہ چل نکلا۔ وہ دونوں این این بے چینیوں بے تابیوں کی داستان سناتے رہے۔ پیار کی باتیں، سرکوشیاں، دیے دیے تہتے، پھر فروا بتانے لگ کی کہ اُسے کیے راہ کیر لٹیروں نے لوٹا۔ کیسے ہوا، کیا ہوا سب بتاتی رہی۔ اریز تاسف وافسردگی کا مظاہرہ کرتا رہا۔افسوس کا اظہار کرتارہا۔ اُس کےلب و کیچے میں آرز دگی ایسے "فاخرہ مجھے خدا کے لیے معاف کردو۔ میں نے تہارے ساتھ بہت براکیا۔ 'فرقان رودیا۔ '' بلیز ..... میں ناراض نہیں ہوں اور آپ نے میرے ساتھ بچھ برانہیں کیا۔ 'فاخرہ نے فرقان کے جڑے ہوئے کہاتے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جگڑ لیے۔ نفظ خدا کے لیے نے فاخرہ کو اندر سے ہلا ڈالا تھا۔ جب فرقان نے خدا کا واسطہ ہی دے دیا تو ہاتی کیا بچا تھا۔ فاخرہ اب تک اللہ کی رضا کے لیے ہی تو 'بھلائی' کرتی آئی تھی ورنہ عام انسان کا دل کہاں اُن لوگوں کے ساتھ بھلائی پہ مائل ہوتا ہے جنہوں اُن لوگوں کے ساتھ بھلائی پہ مائل ہوتا ہے جنہوں اُن اُن کو کو ا

نے برا' کیا ہوتا ہے۔ '' میں نے برا کیا یانہیں مگر برائی کا آ تکھیں بند کرے ساتھ دیتارہا۔ کیا میں اندھا تھا مجھے نظر تہیں آتا تھا جو میں رحمان کی آتھوں سے دیکھتا رہا۔ کیا میراد ماغ کام کرنے کی سوچنے سجھنے کی صلاحیت تہیں رکمتا تھا جو میں گدھوں کی طرح رحمان کی بیروی کرتا رہا۔ اُس کا ساتھ دیتا رہا۔ ظالم کا ساتھ دینے والا، أس كى بال ميس بال ملانے والا بھى ظالم بى موتا ہے۔فاخرہ میں نے جب جب تم سے بدمیزی کی مجھے بڑا بھائی سمجھ کر معاف کردو۔ تم میرے بڑے بھائی کی بیوی ہو۔ مجھے تہاری بے ادبی تبیس کرتی عايي عي- "ووخودكوكوس ما تفا- ابنا محاسبه كرر با تفا-" زندگی سے بری بے اولی تو کوئی بھی جیں ہے۔ میری تو یوری زندگی گزر کئی چھ گزرجائے گی۔ آپ مباہے کیے، اُس کی تعریف کی اُسے تحد دیا۔ میں نے صبا کی آئموں میں خوشی دیکھی، اُس نے فخر وانبساط سے چلکتی جذبوں ہے معمور کیجے میں مجھے بتایا رشتے زندگی میں ہوا اور یائی کی طرح ہوتے ہیں۔جیسے ہوااور یانی کے بناانسان کا دم مختاہے ای طرح رشتوں کے بغیر زندگی ناممل ہے۔آپ کا بہت شکرید، آپ نے میری اولا دکواُن کا ٹوٹا ہوارشتہ

اُے کہاں موقع دیا۔ سنجلنے کا یا تکرار کرنے کا ،جواز پیش کرنے کا۔

" بیٹھو ..... " سجاد نے امن کی کائی تھای اور اُسے بیٹھے کا اشارہ کیا۔ پھر کہنے کے لیے اُس کے ہوٹ کی گائی تھای اور ہوٹ کیئر کیٹر اگر رہ کئے تھے گر سجاد نے ہاتھ کے اشارے سے اُسے پھیے بیٹھ گئے۔ اُسے پھر بھر کے مسم کی بائیک پر سجاد کے بیٹھے بیٹھ گئے۔ اُسے پھر بھر کو اُسے بھر سور نہیں آ رہی تھی، خالی ذہن وہ اپنے اطراف میں شور لوگوں کا جم غفیر، ٹریفک کا اثر دھام دیکھتی رہی گر فائی سے۔ بائیک اُٹری جارہی تھی۔ سجاد فائی سے۔ بائیک اُٹری جارہی تھی۔ سجاد اسے لے کرکہاں جارہا تھا۔

'' اُتر و ...... آ دُ۔' بائیک رُی تو وہ انجیل کرچوکی اورا چنبھے سے سجا دکود یکھا۔ ''کہاں۔''

"اوہ یار ڈونٹ وری کیا ہو گیا ہے۔ ڈرومت، ایک دوست کا گھر ہے۔ آ رام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔"

سجاد نے امن کا ہاتھ تھاما، وہ تھرا کررہ گئے۔وہ تو فون پر بھی بہت مشکل سے سجاد سے فرینک ہو پاتی تھی اور اب تو روبروا سے پاکر نروس ہورہی تھی اور یوں اسکیلے میں لمنا ..... بہت مشکل فیصلہ تھا۔ بہت تھن گھڑیاں تھیں دشوار ترین۔ بارش کی

بوندابا ندی نے اُن کوا جیما خاصا بھگوڈ الاتھا۔ دورطرزاں سے بیٹی مری سال روسر سروس

''اطمینان سے بیٹومیری جان، میرے ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کی قطعی ضرورت نہیں ہوئے کی قطعی ضرورت نہیں ہوئے ہی قطعی ضرورت نہیں ہوئے ہیں کرےگا۔تم کہو تو میں اپنی مما کوتمہارے کمر بھیجوں۔'' وہ ایک سادہ سابیڈ تھا جس پرسجاد نے امن کوشانوں سے تھام کر بھایا اور پھرامن کے گود میں دھرے ہاتھوں کواپنے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کو پرل ہاتھوں کی گردت میں لے کر کہا تو وہ بری طرح پزل ہوگئی اور فی میں سر ہلانے گئی۔

تھل گئی جیسے وہ فروا کے غم میں برابر کا حصہ دار ہو۔ انہوں نے پورے دو تھنٹے بات کی پھر جیسے ہی وہ بند سیسی میں

کرنے گلی وہ بولا۔ ''جان پیس کانمبرہے۔''

'' میری خچیوٹی اکلوثی بہنعروہ رحمان کا ہے۔ جناب آپ کی سالی صاحبہ کا۔'' دن سے بھی کی معرب کو خدی میں ایک سے

و او تے فیک کیئر میں پھرخود ہی رابطہ کروں گی

"بات فيك كيتر-"

کر سے امن کواپنے روبر و کھڑ آنہیں کر سکتی تھی۔
'' کیا کھاؤگی ۔'' لبنی نے محبت سے امن سے
پوچھا۔امن نے ڈراساسرا ٹھا کرلنی کی آنکھوں ہیں۔
جھانکا۔خفکی کا کوئی تاثر نہیں تھا اُن کی آنکھوں ہیں۔
پہلے کی تی کیفیت تھی گرم جوش محبت بھری۔
پہلے کی تی کیفیت تھی گرم جوش محبت بھری۔
'' ہمیں نے بھری۔ میں کہا

" مرف چائے۔" امن نے مدھم آ واز میں کہا تولینی نے چائے کا کپ اُس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ایک عجیب سی تھید بجری خاموثی اُن دونوں کے درمیان حائل ہورہی تھی۔خوفناک خاموثی ڈرانے والی۔

امن جیسے ہی کالج میٹ پراتری سجاد آن پہنچا۔ امن دنگ ی مسلمک کر اُسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ کہیں اردگر دہی تھا۔امن کا دل عجیب سا ہور ہا تھا۔اُس کا دل سجاد کے ساتھ جائے کوئیس مان رہا تھا تکر سجاد نے

"اجِعامِيں کھ کھانے کو لے کرآتا ہوں تب تك تم اين حالت تعيك كرد، اين حواس بحال كرو-سجاد کہتا کمرے ہے نکل گیا تو امن نے جھکتے ہوئے اردگردد یکھا۔ کمرے میں ایک سنگل بیڈتھا، دولکڑی ی کرسیاں،ایک چھوٹی ی تیبل، کمرے کا فرش جگہ جكهے اكھر اہوا تھا۔

امن نے اپنادو پٹا اُ تارااور بیڈ کی کراؤن پر پھیلا دیا اورخود کھڑی ہوکراہیے کپڑے جماڑنے لگی صد شكركه بارش تيزنبيس بهوئي هى ورنه تيز بارش ميس و بال رُ کنا اور پھر بارش کے رکنے کا انتظار کرنا مشکل اور مبرآ زما موتا۔ اُس کی سوچیس اِدھراُدھر بھٹک رہی میں۔ پھراس کے دھیان میں بنی کا چہرہ آیا۔ستاہوا لین بھیکی بلکوں والا چہرہ۔ امن یہاں کب آنا جا ہی میں ۔ وہ پشیان می<sub>ں۔</sub>

سجاد نے اُس کی سدھ بدھ ہی بھلا دی تھی۔وہ گنگ ی ، من ی ہوگئی تھی اور منداُ تھا کر بائیک پر بیٹھ كئى۔ کچھ كہدى تبيس كى ، انكار كر بي تبيس يائى۔ أس ے لا روائی اور نادائی سرزد ہوگئ تھی۔ وہ اب دل ے نادم می ۔ تفکر نے اُس کی پیشانی پرشکنوں کا جال

المجھے پہال ہیں آنا جا ہے تھا۔ جھے بہت بری بعول ہوگئے۔ وہ خود کلامی کرتی اینے ہاتھوں کی انگلیاں مروژر ہی تھی۔

"ارے واہ، لگتا ہےتم 'ریلیکس' ہوچکی ہواب تک۔''سجاد نے قریب آگر کہا تو وہ بدک کر پیچھے می -خوفز دہ سمی ہوئی ہرنی کی طرح قلاعیس بحرتی بیجے بی ۔ اُس کے کیلے کیڑے بدن سے چیکے سب نشیب و فراز واضح کررہے تھے۔اُس کے تم بالوں ے قطرہ قطرہ پانی فیک رہاتھا۔ "امن تم الی پُرکشش ہو مجھے پہلے پانہیں

تما۔"سجاد نے قریب آ کراسے شانوں سے تعاما اور

ا پناچرہ اس کے چرے پر جھکا دیا۔ " چھوڑو، پیچھے ہٹو، مجھے گھر جاتا ہے۔" امن نے زورلگا کرکہا اُس کا موڈ بہت خراب تھا۔وہ اپنے ہونٹ چل رہی تھی۔ یک دم اُسے اپنا خون اُبلتا اور تن بدن میں مھوکریں مارتامحسوس ہوا تھا۔ سجاد نے اُس كے شانوں ہے ہاتھ اٹھا ليے۔ امن كوائي بے خبری پر چی بھر کرخفت ہورہی تھی۔ وہ ننگے سرتھی۔ اُس نے لیک کراپنا دو پٹا اٹھایا اور سریرامچھی طرح اوڑھلیا۔اُسے سجاد بلوچ کی سانسوں کی حدت اینے چېرے پرابھی تک جھلتی نظر آ رہی تھی۔

" مجھے جاتا ہے سجاد۔' وہ غصے کو ضبط کررہی تھی۔ اندرونی کرب و اذیت نے امن کی آ تکھیں تم

" ذرا رُک جاؤ، ابھی تو ہم نے کوئی بات بھی مہیں کی جان۔"اُس نے آگے بڑھ کرعروہ کے گال کوچھوا۔ بہت نرمی و ملائمت سے مگرامن مصطرب ی ہوگئ اورانتہائی طیش وغضب کے ساتھ سجاد کا ہاتھ سخی سے جھٹک دیا۔ ناگواری سے ابرواچکائے امن قہر بھری نظروں سے سجاد کو دیکھ رہی تھی، دیکھے جارہی

سجاد کامضبوط باز وہوا میں لہرایا،سجاد کے باز و پر بندهی سنهری داکل والی فیمتی گھڑی فرش برگر کئی ، ٹوٹ كربكم ركئي سجاد نے ایک نظر گھڑی کوید یکھا اور دوسری نظر گہری تشویش اور شاک کی سی تھی جو امن کے شدیدردمل کے نتیج میں اُس کے چرے پرگڑ کررہ محی تفر برینظر۔

'' کیوں کررہی ہوایہے۔ اتنا ہی میرے کھا جانے کا ڈرتھا تو آتی ہی نا۔ 'امن نے اُس کا ہاتھ جھٹکا ایس بکی وتحقیر کا وہ کہاں عادی تھا۔ وہ کھا جانے والى نظرول سے امن كود يكتار ما۔ وہ اين بعزتى بر زخی شیر جیسا ہور ہاتھا۔ تو بین کا احساس رگ و بیے سب بچھ مغلوب ہوکر پس منظر میں کہیں وور چلا ممیا، سجاد بلوچ نمایاں نظر آنے لگا۔منفرد ہوکر جھانے انگا

''سوری سجاد میں شرمندہ ہوں۔ مجھے ایبارویہ
ابنا کرتمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔'' وہ دونوں
ہاتھوں سے چرہ ڈھانپ کر پھوٹ پھوٹ کررودی۔
'' ارے رونے کیوں لگ کئیں۔ میں ساری
زندگی تمہارے ساتھ بتانے کی آرزو رکھتا ہوں،
تمہیں ابنی ہم سفر چنا ہے، میری چاہ کو غلط رنگ مت
دو، میرامقصد 'وہ نہیں جوتم سجھرہی ہو۔'' وہ اب پھر
امن کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر ایک بات اُس کے
ذہن میں ڈال رہا تھا۔ ایسی لڑکیاں شادی کے نام پر
بہل ہی جایا کرنی ہیں۔خوش رنگ خواب آ تھوں
میں بسالیتی ہیں۔

" بجھے بار بارمت چھوؤسچاد۔"وہ بجتی انداز میں بولی۔ لیجے کی کاٹ اور برہمی غائب تھی۔سجاد کے اندر بیٹھے شیطان نے زور کا قبقہدلگایا۔اس کے پاس ہزاررنگ منھے۔وہ رنگ بدل بدل کر پچی عمری تنایوں کواپنے رنگ میں رنگ لیتا تھا۔ کتنے ہی پاپڑ بیلنے پڑیں ،لڑک لا کھنخرے دکھائے بالآ خر ہوتا وہی تھا جو سجاد کے اندر پلتا ابلیس جا ہتا تھا۔سجاد مکار ہی نہیں جا لیا زبھی تھا۔

وہ روئے جارہی تھی روئے جارہی تھی۔ '' مت رو، مجھے بہت تکلیف ہورہی ہے۔'' وہی مردانہ تھسا پٹا جملہ بلکہ پٹا پٹایا۔

پھر وہی امن جو سجاد کے چھونے سے اتی
ہروفاختہ ہوئی تھی اب وہی سجاد بلوج اپنے ہاتھوں کی
ہرم پوروں سے امن کے آنسوصاف کررہا تھا۔حواکی
ہٹی، بے وقوف خوش فہم ، جارلفظوں کی مار محبت کے
نشے ہیں موم کی طرح پھمل جانے والی۔شادی کا
وعدہ کرنے والے کوانیا سب بچھ مان لیتی ہے۔سجاد

میں سرایت ہور ہاتھا۔
'' ذراسا جھو ہی لیانا کون ساکو کی ظلم کرڈالا جوتم
نے ایسے ری ایکٹ کیا۔ دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی
مگرتم وہی دبو کی دبور ہنا، سب کچھ بدل گیا مگرتم
نے، بناؤ میں نے ایسا کیا وحشیانہ قدم اٹھایا۔ کیا
درندگی کرڈالی جوتم نے .....''

وہ کہے میں زمانے بھر کا دردسموکر بولا حالاتکہ
اُس کارداں رواں اس ہتک پرتڑپ رہاتھا۔ وہ اندر
ہی اندر نیج و تاب کھارہاتھا۔ اُس کا بس نہیں چل رہا
تھا کہ سامنے کھڑی اُس معمولی می لڑکی کو اپنے
قد موں تلے دبا کرچیونی کی طرح مسل کررکھ دے۔
د' کاش میں تمہیں نہ لے کر آتا یہاں، میں تو
پریشان تھا کہ تمہاری مماکو پتا چل گیا ہے تو مل کر بیٹھ
کے اطمینان سے بات کرتے ہیں، مگر اب مجھے
کے اطمینان سے بات کرتے ہیں، مگر اب مجھے
کیجھتاوا ہورہا ہے کہ مجھے تمہیں لے کر بی نہیں آتا

پچھتاوا ہورہا ہے کہ مجھے مہیں لے کر ہی ہیں آنا چاہیے تھا۔' سجاد نے یک دم پینترا بدلا اور بات کو اور ہی رُخ دے ڈالا جیسے وہ بہت مضطرب ہو، پچھتارہا ہو۔

''بات تو ساری اعتاد کی ہے تا جو تہیں مجھ پر نہیں ہے۔'' اُس کے لیجے میں درد اور یاسیت اُتر آئی۔ امن کے دل کو پچھ ہوا۔ بھٹکتی سوچیں صرف 'سجاڈ پرزک کئیں، جواُس کے لیے فکر مند تھا۔ آ ڈردہ تھا گھر، بابا اور مما، اور مما سے متعلق جذبات سب مغلوب ہونے لگا۔ سجاد بلوچ غالب آ گیا۔ سجاد بلوچ جے د کھے کراُس کی دھڑکن رُک جاتی تھی۔ وہ بلوچ جے د کھے کراُس کی دھڑکن رُک جاتی تھی۔ وہ اُسے اطراف سے پیسر بے نیاز ہوجایا کرتی تھی۔ وہ اُسے اطراف سے پیسر بے نیاز ہوجایا کرتی تھی۔

وئے، بالوں کو تارکر ڈالی۔شیطان قبقیج لگا تا رہا۔ وہ رونی رہی، تزیق رہی۔ وہ سنگ باری کرتا رہا۔ طعنے تشنے دیتا

رہا۔
'' مجھے وهوکا دیا سالی، میں تمہیں کہیں منہ وکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، تمہیں کہیں بناہ نہیں طے گی۔موت کے سوا ہاہا۔'' شیطان اور وہ

دونوں بلندو ہا تگ تہقیج لگارے تھے۔ نیوکار بنتی ہے، پارسائی کا ڈھونگ رچاتی ہے۔ لے سجاد بلوچ نے آج تہمیں میلا کردیا کون تہمیں اپنائے گابتاؤ۔' سجاد نے اُس کے منہ پرزور کی تھوکر

امن کیے کمر پیچی تھی اور س طرح پیچی تھی خدا بہتر جانیا تھا۔ کانچ ٹائم ہے پہلے ہی دوآ کی می لیسی حالت میں میں بیکوئی لیسی کے دل سے بوجھتا۔ أس كاول اتنابر اصدمه سبارتيس يايا تعالى بحي مال كا ول افي بي كے كلے ير يوسے سرخ نشان، جمية ون من بيخ ملوس اوركني في الزكمر إلى حال ے سب جان جاتا ہے۔ بین کو مجمد بتانے کی ضرورت مبيل يرانى ، مال كا دل آگاه موتا ہے كيہ بينى كتنے برے حادثے كاشكار موجى مى كتنا دردلتنى اذیت اٹھاآئی ہے۔ اپنی زندگی کی سب سے انمول چز كوا آئى ہے۔ لبنى كادل بحى آئى يا كيا تھا كرائن کی کے بھو کے ندید ہے مس کا شکار ہوئی ہے۔ کسی وحثی نے اُسے اپن ورندگی کی جعینت چر حادیا تھا۔ ی نے اپی ہوں کا نشاندامن کو بنا کررگیدڈ الاتھا۔ لني كا دل تكليف كي زو مين آسميا - اتني تكليف اتني تكليف كهبي كوانجا ئنا كاافيك بهوكميا ليمريين مبرف امن اورلینی الکیلی تھیں۔

امن کچرد رسبی ہوئی کبنی کو دیکھتی رہی وہ عجلت میں اپنے بابا کوفون کرنے لگی، پھر پچھے خیال آنے پر نے امن کے آنسوصاف کیے، گال چھوٹے، بالوں کو اپی انگلیوں ہے سنوارا۔ پھر جیت شیطان کی ہوئی وہ بہک مئی تنہائی تھی پھر جیت شیطان کی ہوئی وہ بہک مئی تنہائی تھی

مجر جیت شیطان کی ہوئی وہ بہک می حہاں گ دو دھڑ کتے دل اسکیلے تھے۔ تیسرا وہ بھی تھا جو ہاتھ کیڑ کرنٹس کا غلام بنادیتا ہے۔

وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں کم تھے۔ شیطان بھنگڑا ڈال رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ غلاظت میں تعزیجاتے سجاد کے تمبر پرکال آئی تھی۔ سجاد نے چنخ کرامن کوخود سے الگ کیا تو شیطان منہ بسور کر مایوس سادور جا جیٹا۔ سجاد کال بیگ کر کے باتیں کرنے لگا چندمنٹ کی کال تھی۔

" تم كون بوعروه رحمان يا امن فرقان-" أس كے چېرے پر کرختگی كہاں سے الْمُدَا كَنْ تَقی ۔ " ممرف سے ـ" وہ بكلا كى ۔ " مرف سے ـ" اُس نے انگی اٹھا كر تنبيهہ كے تقی اُس كالبجه كمر درا تھا۔ " درمر

''امن .....فرقان۔' ووائی۔ ''جموٹی دھوکے باز میں تہمیں عروہ رحمان سجھتا رہا۔ میں تہمیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔' سجاد نے اینے ہاتھ میں اُس کا چہرہ دیوج لیا اور اُلٹے ہاتھ کا تھیٹر مارا، وہ لڑھک کریے گری۔

"فراڈلڑی! میرااتنا وقت تم نے خود پر برباد کروایا۔ تم ہوکیا، تمہاری اوقات کیا ہے۔ جزل اسٹور چلاتا ہے ناتمہارا باپ۔ تم نے اپی شکل بھی آکھنے میں دیکھی ہے۔ نہ شکل نہ مقل اوپر سے فیف یو تھے باپ کی بئی۔"

وہ اُسے مارر ہاتھا، رکیدر ہاتھا۔ فرش پرتھیبٹ رہاتھا۔ اس کوتو جیسے سکتہ ہوگیا تھا۔ وہ اُسے ذکیل کرر ہاتھا۔ اُس کا انگ انگ جیمور ہاتھا۔ اُسے اذبیت دے رہاتھا۔ سجاد بلوج نے اس کے منہ پرتھوکا تھا۔ اُسے زد وکوب کیا۔ اُس کی تحقیر کی اُس کی عزت تار

اعما اعداحت -/800 جادو شازیها مجازشازی -/300 تیری یادول کے مگلاب کا کچ کے پھول غزاله خيل راؤ -/500 د <u>یا</u>اور**ج**کنو غزاله عليل راؤ -/500 غزاله جليل راؤ -/500 انابيل فعيحآ صغب خان -/500 جيون جميل من جاند كرنين فعيحاً مغب خان -/500 عشق كاكوئى انتضيس سلكتي دهوپ ميصحرا عطیدزابره -/500 ولم اخر -/300 بدديا بجضنه يائ الم إعداحت -400/ وش كنيا الم العراحة -/300 درعه حلی ايم اعدادت -/200 اعماسا - 200/ 3

خاقان ماجد -400l جيول

فارون الجم -/300 دحوال

قاروق الجم -/300 وهوكن

انوارصديق -700/ ورخثال

اعازاحرواب -400/ آثيانه

اعازاحرنواب -/500 17

انجازا حمزواب -/999 تاكن

تواب سنزيبلي ليشنز

1/92 ، كوچەميال حيات بخش ، اقبال رود

ئى چوك راولىندى Ph: 051-5555275

0333-5202706

كمرے بيں تھس گئا۔اس نے نہا كركيڑے بدلے اورائے بھٹے کیڑے الماری میں لاک کے اندر جھیا

أس كاسارابدن زخي تقار جكه جكه خراشين تقيس\_ أس ظالم برحم نے اتن سفاکی اور بے وردی کا مظاہرہ کیا کہ امن کا بدن ہی زخموں سے چورہیں تھا بلکداس کی روح برجھی شکاف سے پڑ گئے تھے۔امن نے اچھی طرح وویٹا أور حكرائي كردن جھيالى۔ فرقان كوفون كياءوه بها كا جِلاآ يا\_فرقان نے فاخرہ كو فون كرك كرة نے كا كہا تھا اورليني كى بابت بتايا

لبنی UCI میں تھی بروفت طبی امداد مل می تھی۔ أس كى حالت خطرے سے باہر تھى۔ فرقان نے اس اور فاخره کونون کر کے بتایا تھا۔ فاخرہ اور میاا ہے کھر سے کھانا کا کرلائی تھیں۔ عرامی نے ایک نوالا بھی تهيل ليا تعار بسزلا اور حذيفه كوزبردى فاخره نے يتفور اسا كمانا كحلايا تفات

و فاخرہ ہوری رات اُس کے یاس ری می فاخرہ خود بھی رور ہی محرروتے ہوئے بچوں کوساتھ لیٹا - لیٹا کرولاسا بھی وے ربی گی-

" بناوعا كروبس الى مماك ليے وعالفدير بدل وی ہے۔ فرقان بھائی کا فون آیا ہے تا۔ لینی معيك ب- خدا كاشكر باس كى جان في كل- وه امن كوساته لكائے كهدرى مى \_رحمان كے كمرفاخره کے آنے کی خرنہ جانے کس نے پہنچا دی تھی۔اب اگرانہوں نے آتا بھی تھا تو وہ کیس آئے تھے۔منہ بعلاكر بيثه محئة \_ الجمي تو يجيلا غصه منتذالبيس مواتها ساری رات آنموں میں کٹ رہی " ہے کوسون دور تھی۔اس کھر۔ آن پڑی می کہونت کا نے ہیں

کھائل کر دیا تھا۔ زخم زخم وجود کیے وہ رونی کرلائی رځين، پچيتاوا اُس کې سالسي روک ديتا، زخم خور د کې أے بلبلانے يرمجوركررى كى۔ جب جب زخمول ہے تیسیں اسی اس کا دم کھٹتا، درد ہی درد لامتناہی درد، اندر بامر مجيل كيا تقا .....ز هر بي زهر-☆.....☆

فاخرہ نے جائے دم پررتھی حذیفہ اور منزلا کو ناشتے کے لیے جگانے اُن کے کمرے میں گئی۔ نیکے فرزأ تھ بیٹے مربسور نے لگے کہ اسکول ہیں جانا ،مما کے پاس جانا ہے۔ مگر فاخرہ نے اُن کو بہلا پھسلا کر حیب گروایا اور اُن کواٹھا کر واش روم میں بھیجا۔اور خود بریڈالماری ہے نکالنے لگی۔امن کواس نے نہیں جگایا تھا۔ وہ رات دیر تک روئی رہی تھی۔ فاخرہ جاہ رای می کدوه آرام کرلے۔

فاخرہ بچوں کو تیار کروا کے ناشتے سے فارغ ہوکر اسكول كر كشے كا تظار كرنے لكى ۔ فاخرہ نے بچول سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شام میں اُن کوساتھ لے کر ہوسپول اُن کی مما سے ملوانے ضرور لے کر جائے

رکشہ آگیا تھا۔ بچے چلے گئے تب دوبارہ کجن میں چکی تی۔ اورائے کیے جائے بنانے لی۔ مِبا کومنے منے بشیراں آئر لے گئی تھی، فاخرہ کو اُمید تھی کہنی جلد ٹھیک ہوجائے گی شکر ہے بشیراں کا بہت آسراتھا کہ اُس نے فاخرہ کے بعد بھی کھر کو سنجال رکھا تھا۔ فاخرہ نے سوجا کہ کیوں نہ امن کو بھی جگادیا جائے تا کہ اکٹھے ناشتا ہوسکے یہی سوچ كرووامن كے كمرے ميں جلي آئي۔

" امن بیٹا اٹھ جاؤ۔" فاخرہ نے امن کے كندهم يرباته ركما توامن بربرا كرأ تهييمي \_أس کا دو پٹا بیڈ کے بیچے لنگ رہا تھا امن کا ستا ہوا چہرہ، بے اختیار فاخرہ کی نظریں امن کے چبرے سے

کیسا گھاؤ ڈال دیا تھا سجاد بلوچ نے۔اپنا بن کر بہت کاری ضرب لگائی تھی۔ امن کا وقار، اُس کی نیوانیت کی اتنی تذلیل، کیا وہ اتنی ارزاں اور ہلکی تھی۔وہ جلتے الاؤ میں دمک رہی تھی۔مجبوراتن کہ کسی

ے اپناد کھ بانٹ بھی نہیں عتی تھی۔ ''بیٹا ماں سے بڑھ کر کوئی عمکسار اور مخلص نہیں ہوتا۔ مجھ سے کچھمت چھیایا کرو۔" کبنی کی آ واز کی بازگشت امن کے دل کو چیررہی تھی۔ اُس نے باہر کے لوگوں پر بھروسا کیا تھالٹ بٹ گئ-

" ميا....." امن با آواز بلند سيخي - أس كي سيخ اتنی دلسوز تھی کہ فاخرہ بے اختیاررودی۔ " بیٹا حصلہ کرومما ٹھیک ہوجا تیں گی۔بس وعا كرو\_"فاخره نے أس كاسرائے شانے سے تكاليا۔ اُس نے اینے اوپر خوش تھیبی کے سیارے در اہے ہاتھوں بند کر دیے تھے۔اب رور ہی تھی ، تڑب رہی تھی۔ وہ بہت سارے دکھوں کا بوچھا ٹھائے بیعی میں۔روح کے اندر ماتم ہور ہاتھا۔ وہ مٹٹی فیل کررہی می ۔ وہ اپنی تباہی کی ذمہ دارخودکو کردانتی تھی۔ کون تھاا تنادردشناس مال کے سواجو ماتم کنال روح کے عم جان سکتا۔امن کارونا کر لا ناءاُس کی دلسوزی،روح میں تھلے سائے کون و کھے سکتا تھا۔ صرف مما، صرف مما مروونبیں تھیں۔ کسی کے بس کی بات نبیں تھی کہوہ امن کے ساتھ بیتے درد کو جان سکتا۔ سمجھ سکتا۔ کیسی انہوئی ہوئی تھی، کیسا کرب جھیلا تھا۔ کیسی ہولنا کی

مال بي جان عتي مي \_ د مما .....مما می مرجادُن گی-"وه پحردهاژین د مما ماركررو في تحى ، جيكونى مركيا موكونى مرى توكيا تعا-جيتے جي مرحى محى امن فرقان مندزندوں ميں رہى ند مُر دول مِس \_

چمانی می امن کے تن بدن پر ، صرف مال جانتی تھی۔

سجاد بلوج نے محبت کا داندوال کراس کاتن من

"میری مماکوافیک میری وجہ ہے ہوا ہے۔ اُن سے میری اُجڑی حالت دیکھی نہیں گئی۔ میں مما سے
کیسے نظریں ملا پاؤں گی۔ میں مرکبوں نہیں گئی۔ جھے
تو مرجانا چاہیے تھا۔" امن بلک بلک کر کہہ رہی تھی۔
اُس کے الفاظ فاخرہ کے دل کی دنیا تہہ و بالا کررہے
تھے۔ اُس کا وجود جھکوں کی زو پر تھا۔ امن کا لرزتا
کا نہتا کا منی ساسرا پا فاخرہ کی گرفت میں تھا۔ امن کا
بدن آگی کی مانند جل رہا تھا۔

" بٹائمہیں تو بہت نیز بخار ہے۔" فاخرہ کے پاس ان گنت سوال تھے گر وہ خاموں تھی۔ گہرے سمندر کی طرح۔ وہ کیا کہتی اس سے، جانی تھی کہ اس سے، جانی تھی کہ اس احساس جرم میں جتلا بے سکون ہے، کسی کل چین نہیں ہے اُسے، پھر ایسے میں وہ کیا گہتی۔ طبز کے تیر برسانی ،اس کا جگرچھانی کرتی مگر کس برتے بر، ایسی بے تکلفی تو بھی بھی نہیں رہی اُن دونوں کے درمیان، ایک دوسرے کے گھر آنے جانے کی درمیان، ایک دوسرے کے گھر آنے جانے کی باوجود اک اجنبیت محسوس ہوتی تھی۔ اور ایسے مالات میں کوئی تھی۔ اور ایسے مالات میں کوئی تھی۔ تبھی کس کام کی، تباہی تو ہو بھی تھی۔

''آنی بہت آگ کی ہے میرے اندر، بھانبھر جل رہے ہیں۔سب بچھ جل کر خاکستر ہوگیا۔امن لٹ گئی، برباد ہوگئی۔اند ھے نفس کا طوفان سب بچھ بہاکر لے گیا۔''

"بیٹامیں کچھ کھانے کے لیے لے کرآتی ہوں پھرٹیبلیٹ لےلو۔" فاخرہ کیا کہتی وہ تو خود دردکی انتہا رتھی

رو بھے کھے نہیں کھانا۔ مجھے تڑپ تڑپ کر مرجانے دیں۔میری موت بہت اذیت ناک ہونی چاہیے۔ مجھے مرجانا چاہیے۔''امن نے مغیوں میں اینے بال جکڑ کرنوچ ڈالے، فاخرہ کورتم آرہا تھا، ترس آرہا تھا۔امن کی وجی حالت ٹھیک نہیں تھی اور گردن اورگردن سے پنچ تک ..... فاخرہ کی سائسیں تھم گئیں۔ '' اوہ ..... بیٹا یہ نشان کیسے ہیں؟'' فاخرہ امن کریاں بعثہ گئی، امن تھرا کر ابنا آ بسمٹنے گئی اور

کے پاس بیٹھ گئی، امن تھرا کر اپنا آپ سمیٹنے گئی اور اس نے جیسے وحشت بھرے خوف میں کر کر اپنا دو پٹا اوڑ ھا فاخرہ دھک سے رہ گئی۔

''بیٹا ''' فاخرہ سے بولا ہی نہیں گیا۔ امن کی مشکوک حرکات نے اسے خطرے کاسکنل دیا کہ امن کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے یا برا ہوتے ہوتے بچت میں

" بیٹا کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ میری جان، میں بھی تہماری ماں جیسی ہوں۔ "فاخرہ کا اتنا کہنا تھا کہ امن کے اپنی ذات پر بندھے ہوئے سارے بند کھل گئے۔ اُسے اس وقت جذباتی سہارے کی ضرورت تھی اور وہ میسر آ گیا تھا۔ بہت ہو جھ تھا امن کے دل پرسانس ہو جھل تھی۔

" آئی اُس نے مجھے بہت مارا، میرے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا۔ بہیانہ جانوروں جیسا، وہ درندہ تھا اُس نے میری عزت تار تار کردی۔ اس اپنے اُس نے میری عزت تار تار کردی۔ اُس کے سوز میں آئیں تھیں نوے تھے۔

ں و تے ہے۔ '' کک .....کون تھا .....وہ ذلیل .....'' '' پتانہیں۔''

"کیامطلب و جمہیں جانتائیں تھا۔"
"میں اُسے جان نہیں پائی، اُس نے محبت کا جھانسادے کر مجھے لوٹ لیا، مجھے کنگال کردیا۔" امن کی دبی دبی سکیاں کمرے کی ساکت فضا میں اُمجرتی رہیں۔ فاخرہ کواپے سامنے بیٹھی لڑکی پر بہت ترس آیا۔ اُس کا دل اُس کی حالت زار پر کٹ رہا تھا۔ فاخرہ نے اُسے اینے ساتھ لگالیا دونوں تادیر

روني ريس-

دويميزه (13)

فاخره خودكوبهت بي بس محسوس كردى كى. ☆.....☆

فاخرهنة زبردت امن كوتموز اساسلاس كملاياتها پر ٹیلید وے کرایک کپ جائے بنا کردی۔اکن نے چن کھون بحرے کے واپس چرادیا۔وہ روری می ترب ری می اینا سرشدت سے تی می بادری می۔ مجروہ اپنا سر کیے پر پینچنے تکی، پیمنی ری۔ وہ تظروں ہے کرئی تھی۔ وہ بھی اپنی مال کے، وہ ذمہ وار محی لین کے بارث افیک کی۔ اُس کا سانس ایسے أكمرد باتفاجيده وبان في كعالم على مو-

ة خروساكت ى يك تك اكن كوديقي جارى محى المن كرية الري أس كا ذبن اس وقت ايك مخمری ی کیفیت حمل کم تقلہ وہ امن کو کیا مکتل تسلیص دیجی۔

ة خرواي ك ياس في بدهيانى ساس ك ویصے جاری تھی اس کی آتھوں کے نیچے ایک بی ول عن کے مع برکے تھے۔ چرو برس کے مریق جیدا، فاخرو کے دل سے بوك تلی - فاخرو عاهل محد زیانے کے سب سے وشری ری وی وی بی کی میائی کی کدایی اس نے بہت وصدونا ے آتھوں سے فون کے آنوینے تھے۔ اس کے المن وك مازك أي يمن جرا جر موس تعداكن تھیک جرتے جرتے ہوگی، قاخرونے ہولے ہے حدواز وبتدكيا اور بابراكل كال

" كيا بجها كن كے بخار كے حصل فرة إن بمائي أو عنا عايد" وخرو ف خود عدال كيا اور لين سل ون رفرة ن كالمرد موغرة في مرمر مرك موچ کردگ تی

" کیمل وہ پہلے ی پریشان ہیں، مجھے کیمل بتاتا جاہے۔امن کی کرون پرختان میں اور اُس کی وجنی مالت بحی فیک بیل خودادی کاشکارےوو۔ مجھے

امن کے زخم مندل کرنے جاہیں، سب خود و مکمنا چاہے۔ کی کوجرینہ جوفرقان بھائی کو بھی میں۔" "بازارجانی موں۔وہاں سے کریم کے کرآئی ہوں اورامن کے زخول برلگانی مول ، آتے ہوئے سرى بھى ليني آول كى۔ ووخود سے بى يا تص كرنى مرے میں تی۔ امن بےسدھ سوری می۔ فاخرہ نے پیارے اُس کے گال کو حیتیایا اور برس لے کر باہرنگی۔قاخرونے کی کا درواز ولاک کیا اور لیے لیے

ڈگ بحرتی آ کے برحتی رعی۔اُس کا رخ بازار کی

☆.....☆.....☆ " يلوعروه ليسي بين آب-" ناياب لودهي اطاعک عل سائے آئیا۔ عردہ ایک کے کے لیے

فرائی۔ تایاب ہے اس کی محصفاص بے تعلق تو المن كى محارد عاسلام بوجالى كى-

" تى تىكى تغاك، آپ سائىس-"عردو مەجم کیچ من بول-ساتها نایاب لودهی کی وژری کابیا ہے۔ یوی ی جیب می کانے آیا کرنا تھا۔ پھے لوگ مرجم ستے اور کھ اس سے خانف ، وجداس کی

" من بھی قائن ، استے ون سے کا کے نیس آ رہی محل، خریت یا عرده جوائی کائی ش جانے کے لے برول دی می تایاب کی بات پر سمق ،اس نے عروه کی غیرها ضری تو محسوس کیا۔ طرکیوں۔ " ميري دادي كي ۋيتھ جو كئ مى تو ..... " أس نے قدم آ مے برحائے۔ عرائے ذک جانا برا۔ "ادوويرى سيد، بهت دكه بول" عرده ي كي كاياب أس كول الميت وعد باتحا بلاوجه د دبس ..... ' عرود نے بس کولمیا تھینے اور جان محرزان جای۔

"امن مجی نظر نہیں آری۔"عرودنے حرت

WWW.PAKSOCIETY.COM

ے اپ پاس کھڑے تایاب کود یکھا۔ بدآج اے کیا ہوگیا۔

" پیانبیں۔" عروہ نے اُکتابت سے کہا اور بھاگ کھڑی ہوئی نایاب نے متبسم نگا ہوں سے جاتی ہوئی عروہ کو دیکھا اور پھراپی پاکٹ سے بیل نون نکال کرکوئی نمبر پریس کرنے نگا۔

ضویاعرد وکود کیدکرلیگ کرآئی اور اس کے مطلے
لگ گی۔ اس کا پوچھا تو عرد و نے کندھے اُچکا کر
لاعلمی کا اظہار کیا۔ ضویا نے اُس کی دادی کا انسوں
کیا۔ عردہ ہوں ہاں کرتی رہی۔ جیرت ہے سارے
زمانے کو اُس کی دادی کا انسوں ہے محر اُسے نہیں
تما۔ پانیس کیوں نہیں تما۔ ذیرا بھی نہیں تما۔

"امن بھی جیس آری تھی، تم بھی جیس، وقت گزار نے جیس گزرد ہاتھا۔" عروه اور ضویا کی کلاس کے کر ابھی کلاس روم سے نگل تھیں اور ہری بحری کھاس والے کراؤیڈ جی آکر جیٹے کئیں۔ جاتی گریوں کے دن تھے درمیانہ ساموسم تھا۔

" بس یارتم تو سارے واقعد کی چیم و پر کواو ہو، جس طرح فرقان جا چونے مبا کواٹی پدرانہ شفقت سے پی می کے ہال میں نوازا، وہ میرے بابا ہے برداشت نہیں ہواای لیے۔"

"کیاای لیے۔"

"ای لے۔اس بات کودجہ مناکر بابانے فرقان میا ہے۔ اس بات کودجہ مناکر بابانے فرقان میا ہے دومرے کے کھر میں جاتے ہی میں خود بھین سے اس کے ساتھ کی عادی ہوں کر۔" عادی ہوں کر۔"

م تبارے بابات ایسا کھلے کیا۔ ' ضوبات اسف ساہرواُچکا کر ہو تھا۔

" یا سی ار برے باا مباک مماکو ناپتد کرتے ہیں۔"

" كركون، فاخره آئ تو بهت الجي خالون

یں سرایا محبت۔''ضویا کوکریدنگ گئی۔ ''ضویا مجھے پچونیس بتا، بس ہم بھین ہے ہی سنة ہے بروی مراجع موسور میں مدروں

مویا میں ہے ہیں ہے ہی ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہے ہیں ہے ہے ہے ہے ہیں ہے ہیں ہے ہی

" تہارے بابا ایسا کوں کررہے ہیں۔ ایسا کون سا گناہ سرز دہو کیا فاخرہ آئی ہے۔"

ون من ماہ مرور و یا ہا رہ اسے۔
" پیانیس یار، جھے تو تائی قافرہ اور اُن کے بچے
بہت بیارے لگتے ہیں۔ میرا بہت دل کرتا ہے اُن
سے لختے کو، بات کرنے کو مکر بابا نجانے کیوں خار

کماتے ہیں اُن ہے۔''
" تہارا ول کرتا ہے مبا زبان سے لخے کو۔''
ضویا نے اُس کی آتھوں میں جما تھتے ہوئے کیا۔
" ہال بہت ۔۔۔۔۔''عروہ کی آتھیں چیکے گئیں۔
" ٹھیک ہے میں تمہیں مبا زبان ہے۔
ملائدی کی "

سواول کی۔ ''ریکل .....آ رہے شیور .....'' عروہ کی آنگھوں کی چک کئی محتصور یو ہے تی۔ ''عرکم کے .....؟''

"يتم بحدير چوز دو داراتك " ضويات عروه كال يرجيك كائى-

" بال یادآ یا ضویاجب ہم لا ہور کے تو بابانے فروہ کی ضد پرائے مرسڈیز دلوائی محرا کے بی دن ده اکمی لا ہور کے تو بابانے اکمی لا ہور کھو شنظل کھڑی ہوئی راہ کیرڈاکووک نے اس اس نے دش نے دش دگائی ہوئی ہے کہ اُسے دوبارہ گاڑی چاہے۔" عروہ فصے سے بولی اور تخت سے سر جھنگا۔

وہ یک می جیت کو کھورے جارہا تھا۔ اُس کی آ تھوں میں دھندلا سا تاثر تھا۔ ہراسال ساکی نادیدہ نقطے پر نگامیں نکائے سے جان سالیٹا تھا۔ فاخرہ اپنے دونوں بازوؤں کے کھیرے میں کے کراُن کوئی وی لاؤنے میں لے آئی۔ ہنزلا حذیفہ فریش ہو چکے تھے۔ دونوں جھینے جھینے سے آگے بردھے اورسب سے باری باری ملنے لگے۔

سب نے مل کر اکشے کھانا کھایا۔ بچے ابھی آبیں بین بہنوں کی طرح سب ہے بیش آ رہی تھے صبا بڑی بہنوں کی طرح سب سے بیش آ رہی تھی۔ بشیراں اُن کوچھوڑ کر گئی تھی دروازے تک، جیسے ہی وہ اسکول سے آئے کیڑے بدلتے ہی مما مماکر نے لگے اس لیے بشیراں اُن کوچھوڑ گئی تھی۔ بشیراں اُن کوچھوڑ گئی تھی۔

''مماامن آئی کہاں ہیں۔''صبانے ادھراُدھر د کھے کر ہو چھا۔

یں '' طبیعت ٹھیک نہیں ہے اُس کی البنیٰ کی وجہ ہے ڈیریس ہے۔''

" مما میں دیکھوں امن آئی کو۔" صبانے اجازت طلب نظروں سے فاخرہ کودیکھا۔

"نن سنہیں بیٹا۔ امن ساری رات کروٹیں برلتی رہی ہے اُسے تھکن اور بے آ رامی کی وجہ ہے بخار ہوگیا ہے، دوائی کھا کرسوئی ہے اُسے آ رام کی ضرورت ہے۔"

"جی مما۔" صبائے تابعداری سے کہا فاخرہ کا دل بحرآ یا نجانے کیوں۔

''حائے بناؤں آپ کے لیے۔''صبانے فاخرہ کے کندھے دیاتے ہوئے کہا۔

"ہاں بنادواور نصابیٹائم ہنزلا حذیفہ کے یونی فارم سرف میں بھگودو، میں برتن سمیٹ کریونی فارم دھوتی ہوں۔" فاخرہ نے کہا تو دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کودیکھا۔

" مما میں کی سمیٹ لیتی ہوں فضا ہونی فارم دھودیتی ہے آ ب آ رام کرلیں۔ "صبائے کہا تو فاخرہ نے باری باری اپنی بچیوں کودیکھا بدفاخرہ کی بیٹیاں

اُس کی دونوں ٹائٹیں سیدھی پڑی تھیں۔ اُس کے دونوں بازو کئے ہوئے شہر کی مانند پہلو میں کرے پڑے تھے اُس کا لاغر ساچبرہ کسی بھی تتم کے تاثر ات سے عاری تھا خالی اور سپورٹ کمزور ساچبرہ۔

"کیا صورت حال ہے ڈاکٹر۔"کسی نو جوان مردکی آ واز قریب سے ابھری تھی اُس چت لیٹے وجود میں خفیف سی جنبش ہوئی آ واز مانوس سی تھی۔ کس کی تھی۔ بتانہیں۔

"اب بہتر ہورہ ہیں آ ہستہ آ ہستہ ' ڈاکٹر کشفیق آ داز بالکل پاس سے سنائی دی تھی۔اُس کا خوابیدہ سا ذہن نمیند کی حدول کوچھور ہاتھا۔ مگر دل میں طلب اُٹھ رہی تھی ، دیکھنے کی 'اس نوجوان کو۔ جس کی آ داز سی سی لگ رہی تھی مگر کہاں۔ بیاس کا ذہن اُسے بیمے بوچور ہاتھا یا تار ہاتھا بیمے بیمے نہیں آ رہی تھی اُس نوجوان اور ڈاکٹر کی آ داز دور ہوتی جاری تھی۔ ہلکی سی جنبھنا ہے ہو جیسے۔اور اُس کا ذہن نمیند کی وادیوں میں اُر تا جار ہاتھا پُرسکون میٹھی نمیند۔

کلیسی کی کی سی کا کردہ کا یا۔ وہ ابھی فاخرہ نے امن کے زخموں پر مرہم لگایا۔ وہ ابھی تک سوری تھی۔ پھر فاخرہ نے کدو کوشت بنایا۔ وہ ابھی اس وقت روٹیاں پکاری تھی ، جب ہنے لا اور حذیفہ بھی آگئے۔ فاخرہ نے روٹیاں ہائ پائ میں رکھیں اور المیاری ہے ہنے لا احذیفہ کے کپڑے نکا لئے گی۔ اور المیاری ہے ہنے لا احذیفہ کے کپڑے نکا لئے گی۔ تبھی درواز سے پر دستک ہوئی، فاخرہ نے درواز ہ کھولا صبا، فضا، اسوہ اور اسد سامنے کھڑ ہے درواز ہ کھولا صبا، فضا، اسوہ اور اسد سامنے کھڑ ہے تتھے۔ فاخرہ کا دل خوش ہوگیا۔ بچجھے کتے ہوئے اندر

آ محے۔ برسوں کی دوری، قربت بن تھی تو جھیک جاتے جاتے ہی جاتی، فاخرہ نے دروازہ بند کیا تو باری باری سارے نیچ فاخرہ سے کیٹے اور 'مس یو مما' کہا۔

ووشيزه (16)

W/W/PAKSOCIETY.COM

"آپی آپ پریشان نہ ہوں دعا کریں آئی کی محت کے لیے۔" مبائے ساکن کھڑی امن کا ہاتھ کھڑا۔

برندے مطار در مطار تو بردار سے اپ آ شیانوں کی طرف،اتفاق و بگا تحت قطار تو شخ نہیں درجی تھی۔اس دونوں ہاتھوں ہیں مرکزا کہیں درجی تھی۔اس نے بھی تو اتنی او بچی اُڑ ان بحری تھی اور جب بے دم ہوکر کری تو زبین کا بوجو بن چی تھی۔

و اليے سنر پر كامزن ہوكر پاؤں فكار كر بينى جس كى كوئى منزل بى نہيں تعید انسان جب خاص طور پر لڑكياں ماؤں سے بوھ كر باہر كے لوكوں پر بحروسہ كرتى جيں تو آبلہ پائى اُن كا مقدر بن جاتى ہے۔ نارسائى كا دردتمام عمر پشيمانى اوردن والم ميں جتلا ركھتا ہے۔ لا حاصل خواہشيں، خوردوح اب بےمقصد محبت كاسنر، ناكا مى وبدنا مى۔ بےمقصد محبت كاسنر، ناكا مى وبدنا مى۔ دن بال امن آئى آپ دعا كريں۔ 'امن چوكى تھیں سعادت مند، احساس سے بحرادل رکھنے والی اللہ تعالیٰ نے اُن کو ہدایت سے نواز دیا تھا تو پھر جے اللہ صراطِ متنقیم پر چلادے اُسے کون محمراہ کرسکتا ہے۔ چھوٹے جاروں بچ کارٹون لگا کر بیٹھ مجئے۔ قاخرہ آرام کی غرض سے امن کے پاس جاکر لیٹ بھی۔ آرام کی غرض سے امن کے پاس جاکر لیٹ بھی طرح مصافے نے براچھی طرح مصافے نے براچھی طرح مصافے نے براچھی طرح دی۔ وحوکر پھیلا دیے۔ صبانے جائے بناکر فاخرہ کودی۔

دموکر پھیلا دیے۔ صبانے چائے بناکر فاخرہ کودی۔
پھرسک بیں پڑے سارے برتن دموکر خشک کے،
سلیب صاف کیے کئی بیں جماڑہ
لگا کر پوچا لگایا۔ ای دوران ہنزلا حذیفہ کے قاری
صاحب آگئے۔ ہنزلا حذیفہ کے ساتھ بی اسوہ اور
اسر بھی ڈرائنگ روم بیں چلے گئے جہاں قاری
صاحب بیٹھے تھے۔

بچوں نے کرے کی حالت ابتر کر ڈالی تھی۔ مبا نے بیڈے نیچ اڑھکتی جا در کو کھینچا جھاڑ ااور پھر بیڈ پر بچھا دیا۔ صوفوں کو جھاڑ اکشن برابر کیے کمرے میں جھاروںگا کر پوچالگادیا۔

سارا کام ہو چکا تھا دونوں بہنیں جیت پر جلی میں۔ چندٹانیہ بعدی اُن کوقد موں کی جاپ سنائی دی میں۔ چندٹانیہ بعدی اُن کوقد موں کی جاپ سنائی دی تھی۔ سیر هیاں چڑھ کرکوئی او پر آر ہاتھا محر آ ہت ہت ہت ہورآ ہٹ تریب انجری۔
''امن آ ہن آ ہے بردھ کرمحت ہے او جھا۔
'کے ''دونوں نے آ مے بردھ کرمحت سے او جھا۔

کے۔ 'دونوں نے آئے بڑھ کر مجت سے پوچھا۔
''بی میک .....مماکی دجہ سے .....' وہ سکی۔
''آ نئی تھیک ہوجا کیں کی انشاء اللہ، آپ فکر
مت کریں۔''اپنے سے دو تین سال بیزی لڑکی کو صبا
اتن عزت سے بلاری تھی، امن جیران تھی اور جیرت بے مباکود کھتی رہی، آئی کمل حسین لڑکی، چرے پر بلاکی نری، او نجی کبی، کوری چٹی، بولی پُرکشش بین کری، او نجی کبی، کوری چٹی، بولی پُرکشش بین کری، او نجی کبی، کوری چٹی، بولی پُرکشش بین کری، او نجی کبی، کوری چٹی، بولی پُرکشش بین کھی۔ مال

"فضامراخيال ب كيز يسوكه كي بين-"



'' مما میں بڑھائی دل لگا کر کروں گی، آپ
انکارنہ کریں نہ پلیز۔' صبا فاخرہ کے گئے گی ملتجی لاؤ
بھرے لیجے میں بولی تو فاخرہ ہونٹ بھیج کر اثبات
میں سر ہلانے گئی اور صبانے فرط جذبات سے فاخرہ
کے گال چوم لیے۔امن پھرانگشت بدندال ساکت
ک رہ گئی۔کہاں دیکھے تھے اُس نے ایسے محبت کے
مظاہرے،لبنی کی بات کو درخوار عتنانہ جاننا، ایک کان
سے سُن کر دوسرے سے اُڑا دینا، ہرتھیجت وسرزنش
بر بے تو جہی سے بات سننااور بے زار ہوکر سر جھنکنا
امن کا و تیرہ رہاتھا۔

" صبابیل ہنزلا اور حذیفہ کو ہاسیفل لے کر جارہی ہول میں ہنزلا اور حذیفہ کو ہاسیفل لے کر جارہی ہول میں نے اُن دونوں سے وعدہ کیا تھا۔ تم آٹا گوندھ لیمنا میں آ کرروٹیاں بنالوں گی۔' " جی مما ٹھیک ہے۔''امن پھرسکیاں بھرنے

کی اُسے اپنا ہر جھوٹ یاد آرہا تھا۔ ای سازشیں اپنی دھوکا بازی جووہ اپنی مماسے کرتی رہی تھی۔خسارہ ہی خسارہ ، ایک بار پھروہ ٹوٹ ٹوٹ کررودی صبا اُسے ایک مال کی طرح سنجالتی رہی ۔ امن خود کو بہت میلا گندااورارزاں محسول کررہی تھی ۔ کم یا ٹیگی کا جان لیوا احساس اُسے کچوکے لگا رہا تھا۔ پچھتاوا ایک کیک

ایک چیمن بن کرامن کو کاٹ رہا تھا۔ اندر اندر بہت محمرائی میں۔

ضویا اور عروه کینٹین میں ایک ہاتھ میں برگراور دوسرے ہاتھ میں پیپی کا ٹن تھامے بری طرح ہاتوں میں کمن تھیں بھی اُن کو پچھ عجیب ساشور سنائی دیا۔اُن دونوں نے نامہی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اپنی ہاتوں میں کم ہوگئیں، پھر پچھ آ وازیں اُ بھریں تو دونوں اُٹھ کھڑی ہوئیں۔ ویسے بھی اُن کا کھانے پینے کا شغل ختم ہو چکا تھا۔ ابھی کینٹین میں رش نہیں تھا۔ کلاسز ہورہی تھیں۔ وہ کسی خواب سے بے دار ہوئی۔
'' میری دعا تبول نہیں ہوگی، اچھی لڑکیوں کی
دعا تبولیت کا درجہ پاتی ہے۔' ''آپ تو بہت اچھی ہیں امن آپی۔'' امن نے
ہنکارا بھراجیسے خودا پنام صحکہ اُڑایا۔ ''مباتم نے بھی اپنی مماسے جھوٹ بولا۔''
''نہیں بھی نہیں، اور نہ ہی بھی بولوں گی انشاء

روبی بھی بہیں، اور نہ ہی بھی بولوں گی انشاء اللہ یہ مبلی بولوں گی انشاء اللہ یہ مبلی بولوں گی انشاء اللہ یہ مبلی مبائے سل فون کی مرحم کی اللہ کی مبلی کے سیال مولی نے بہات ممیر کی کال تھی ۔ صبا کے دریائ سے بات کرتی پھر خدا حافظ کہہ کرفون بند کردیا۔ صبا نیہات کی اکیڈی میں جاب کرنا چاہ رہی تھی۔ ای سلسلے میں بات ہوئی تھی۔

"مباتم اپی ممات چوری بات کرتی مونیهات

"ارے میں چوری بات کیوں کروں گی چوری او چھپ کروہ کام کیا جاتا ہے جوغلط ہو۔" وہ پُراعتاد میں۔ اچھی کروہ کام کیا جاتا ہے جوغلط ہو۔" وہ پُراعتاد میں۔ اچھی تھی دہائی تابلیت کی دھائی بٹھا چکی تھی۔ حدسے زیادہ خوبصورت و دکش ، توجہ تھینچ سکتی تھی۔ کتی میاز مان ۔ صباز مان فاخرہ کا مان فاخرہ کی امیابی کاراستہ تھی۔ فاخرہ کا مان فاخرہ کی کا استہ تھی، تازیعی وہ اپنی مال جیسی تھی۔ لوگوں کا، زندگی کا ادب کرتی تھی تو بھلا زندگی صباز مان کی ہے اوبی کا حرب کرتی تھی تو بھلا زندگی صباز مان کی ہے اوبی کی سے ہونے دیتی، پچھرلوگوں نے فاخرہ کی زندگی کی کے اوبی کا حماد کیا تھا اور اللہ بے نیاز ہے عزید

دینے والا ، ڈھک لینے والا۔ "ارے میں سارے کھر میں تم لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہول تم لوگ یہاں بیٹے ہو۔" فاخرہ بھی او پر چلی آئی تھی۔ مبا اُسے نیہات کی کال کے بارے میں بتانے لگی۔

'' بیٹا تمہاری پڑھائی کا حرج ہوگاتم رہنے دو پڑھاناوغیرہ۔''

دونوں اپنی کلاس بنگ کرکے إدھر آنکلی تھیں وہ دونوں کمی راہداری عبور کرنے کی بجائے دوسری طرف کونکل پڑیں۔ سامنے نایاب لودھی سیل فون کان سے لگائے کھڑا تھا اور سامنے نیہات حمیر کھڑا

" ناياب آپ كلاس ميں چلو۔" نيہات قمو دب سأكفرا كهيرباتفا-

''اوراگرنه جا وُل تو۔''وہ تنگ کر بولا۔

'' پلیز آپ فون بند کریں آپ جانتے ہیں کہ كالح مين اجازت جيس بكالزكرنے كى۔"

'میں کروں گا کال، کون روک سکتا ہے مجھے۔''

وه برجم موا\_

" فھیک ہے میں پھرسر کا شف سے کہددیتا ہوں كرآب وسيكن كاخيال نبيل ركعة \_ كلاس ثائم ميل فون پر بری رہتے ہیں۔ ظاہرے جب آپ مجھے، ی آرکو جھٹا رہے ہیں تو مجوری ہے۔"

"اوکے ڈونٹ ڈسٹرب می ، مداخلت کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت مہیں ہے میری ذاتیات میں۔ مسٹری آ راین اوقات میں رہوتو زیادہ بہتر ہے۔' نایاب نے چاچبا کرسکتے کہے میں کہااور نگاہی کویا كركرره كنين تعين نبهات مميركي أتحمول من فضويا اورعروه والى بليك آسمين تعين -

" مجھے تو بہت برا لگتا ہے نایاب لودھی، بدتمیز، م محجهورا ، خطی \_ "ضویانے کہا۔

" ال بس ہروقت سیل فون کو کان سے چیکائے رہتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں کرل فرینڈ زینار کھی ہیں۔فکرٹ کہیں کا، وڈیرے کا بیٹا ہے من مانی کرنا ا پناحق مجستا ہے جیسے بیکوئی کا بج مہیں بلکہ اس کے باب کی جا کیر ہو، جہاں وہ اپی مرضی سے دندنا تا پھرے کوئی ہو جھے گانہیں۔''عروہ نے بھی تفرے

''مجڑا ہواامیرزادہ۔''ضویانے اپنی تاک غصے سے پھیلا کر ہنکارا بحرامجی انہوں نے نیہات صمیر کے ساتھ سر کا شف کو دیکھا وہ دونوں ایک دوسرے کو

ھے ہیں۔ نیہات ضمیر سلجھا ہوا ٹھنڈی طبیعت کالڑ کا تھا۔ بدتمیزی کرنالزائی جھکرے اُس کی فطرت کا حصہ تہیں تھے۔اس لیےوہ نایاب جیسےلوگوں کےمنہ نہیں لگتا تھا۔ی آ رہونے کی وجہ سے اپنی کلاس پر أس كا ہولڈ تھا۔سب بوائز اور كرلز أس كى بات مانتے تھے۔بس نایاب لودھی بھی بھی اکر تا تھا مگر آج توحد ہوئی می۔

نایاب اودهی نے سرکاشف کے ساتھ بھی مس نی ہیوکیا تھا اور اُن کی بات مانے سے اٹکار کردیا تھا۔ ہٹ دھرمی کی انتہا ہوگئی تھی کہ نایاب سمی کو خاطر میں ى تېيىل لار ما تھا، پر سپل كونجى تېيىل \_

سر کاشف نے نایاب کو تھیٹر جڑویا وہ جو پہلے ہی منیلے بن کا مظاہرہ کررہا تھا اب تو ہتھے ہے ہی ا کھڑ كيا\_مستعل موكر كالى كلوج بكنے لكا\_كراز اور بوائز نے دانتوں میں الکلیاں واب لیں۔

الی بے شری اور دُه مثالی پہلے بھی بھی و کمھنے اب سے مناقبہ میں کا میں اور دُه مثالی پہلے بھی ہی و کمھنے مِنْ بِينَ آني عي-

ال ليے بحيرز كوبھى شاك لگا تھا۔شديد قتم كا احتیاجی رویه تایاب نے ابنار کھا تھا۔وہ انتہائی عنیض وخضب کی تصویر بنا بکواس کیے جار ہاتھا۔ جومنہ میں

آرباتفاكيج جارباتغيا

مركاشف نے مجمع كى صورت اكتھے ہوئے طلب وطالبات كوافي افي كلاسريس جانے كا اشاره كيا سب نے فوراً ہی کلاسز کی طرف دوڑ نگادی مجمع حیث کیا۔

> (اسخوب مورت ناولث اللي قبط آئنده ماه ملاحظه يجيجي)

افسانه نیرشفتت نیرشفتت نیرشفتت



ایک ..... دو اور یہ تین ..... اور بیائی تمہارے پایا کی گوٹ اینے گھر۔" اس نے کھلکھلاتے کہے میں کہا۔''واہ مما، کیابات ہے آپ کی۔پاپا کی موٹ ماردی آپ نے -"بٹی کے لیجے میں ستائش تھی۔اس نے پچھ فخر بیا نداز میں سر ہلا دیا۔" لگتا ہے ہے.....

## عورت کی زندگی سے جڑا، ایک خاص رنگ، افسانے کی صورت

مششدر۔ اور تو اور رشتہ داروں نے بھی انگلیاں مندمیں داپ کی تھیں۔

صائمیہ کی امی فائزہ کی امی کی کوئی سکینٹر ما تحرف کزن لتی تھیں۔ بڑے امیر کھرانے میں بیابی نئی تھیں۔ امیروں کی بہو بن کر ان میں غرورتونهين آيا تقابه البيته بجهيسسرالي مصروفيات اور کھے دور یارکی رہتے داری کی مجدے دونوں کھرانوں کے بچ کانی فاصلے رہے۔خوش یا تمی میں دونوں کا آ مناسامنا ہوجا تا تھااورا لیے میں صائمہ کی امی بڑی محبت سے فائز و کی امی ہے کمتی تھیں اور نہ صرف انہیں اپنے گھر آنے کی وعوت دینتی بلکہ خور آنے کا دعدہ بھی کرتیں تھیں گریہ وعد و ہمیشہ وعد و ہی رہا اور فائز و کی امی بھی بھی ان کے گھر جانے کی ہمت نہ کریا تیں۔ وو ایک کارک سے بیای میں تھیں۔ان کے شوہر حق حلال کی کمائی پریفین رکھتے تھے۔ سوتین بچوں کے ہمراہ وہ سفید بوشی سے زندگی

"اوہ چھآ گئے ....." عورت نے خوشی ہے نعرہ لگایا اور دوسری بارچھکا بھینکنے کے لیے اے ہلاتے تکی۔

" واو بھی بڑی اچھی قسمت ہے تمہاری پہلی یاری میں چھ آ گئے۔ " مرد نے منس دیے۔ غورت فخرية مسكرانے لكي \_ جاروں فريقوں ميں ہے کی کی گوٹ تبیں نکی تھی سوائے اس کے۔ "زياده خوش نه بول آپ ممار آپ بار بھی على بيں۔'' بينے نے اس كى خوشى ير يائى والنا

"ابویں ....."اس نے کہااس کے لیج میں دُ وردُ ورتك باركا كو نَي مشائبة بين تقا\_ '' پھر چھ .....''اس نے خوشی سے نعرولگایا۔ ☆-----☆-----☆

صائمه كا رشته كيا آيا قائزه كى تو لافرى لك کئی۔خاندان کا سب ہے امیر اور ہینڈسم لڑ کا اور اس كا طليگار ـ وه يكا يكا محى تو اس كے والدين

FOR PAKISTAN

WWPAKSOCIETY.COM گزارر ہے تھے۔ گزارر ہے تھے۔

لا لا لَق فا لَق فا لَن فا مَن في الله من قدم يوں ركھا كويا الوجيرت تو آسان په قدم دهرے ہوں ۔ ہاں صائم اوراس كا ان كى ايك گھرفائزہ كے ليے آسان ہى تو تھا۔ ان كى ايك گھرفائزہ كے ليے آسان ہى تو تھا۔

تین کنال کی بڑی کی کوشی اوراس میں کام کرنے والے نوکر فائزہ کا شوہراوراس کاسسر اپنے برنس کو بڑھانے کے چکر میں کوشاں رہتے ۔ساس کو آئے گئے سے فرصت نہ ملتی ۔ ایک نند یو نیورش میں بڑھ رہی تھی۔ دیور بھی کالج میں زرتعلیم تھے۔فائزہ بڑی بہوبن کرآئی ایسے میں اگر صائمہ کی ای ایپ لائن فائن بیتے کارشتہ فائزہ سے کرنا چاہ رہی تھیں تو جرت تو ہونا ہی تھی ۔ نا صائم نے فائزہ کو خاندان کی ایک شادی میں پیند کیا تھا۔ اس کے والدین کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا کہ وہ کھلے دل کے مالک تھے۔ فائزہ کے والدین نے جرت کو پس پشت ڈال کراپنے خدشات سے نظریں جراتے ہوئے فائزہ کی شادی کرنے میں دینہیں لگائی۔ وہ اپنے خدشات کو مد نظرر کھتے تو شاید بیرشتہ

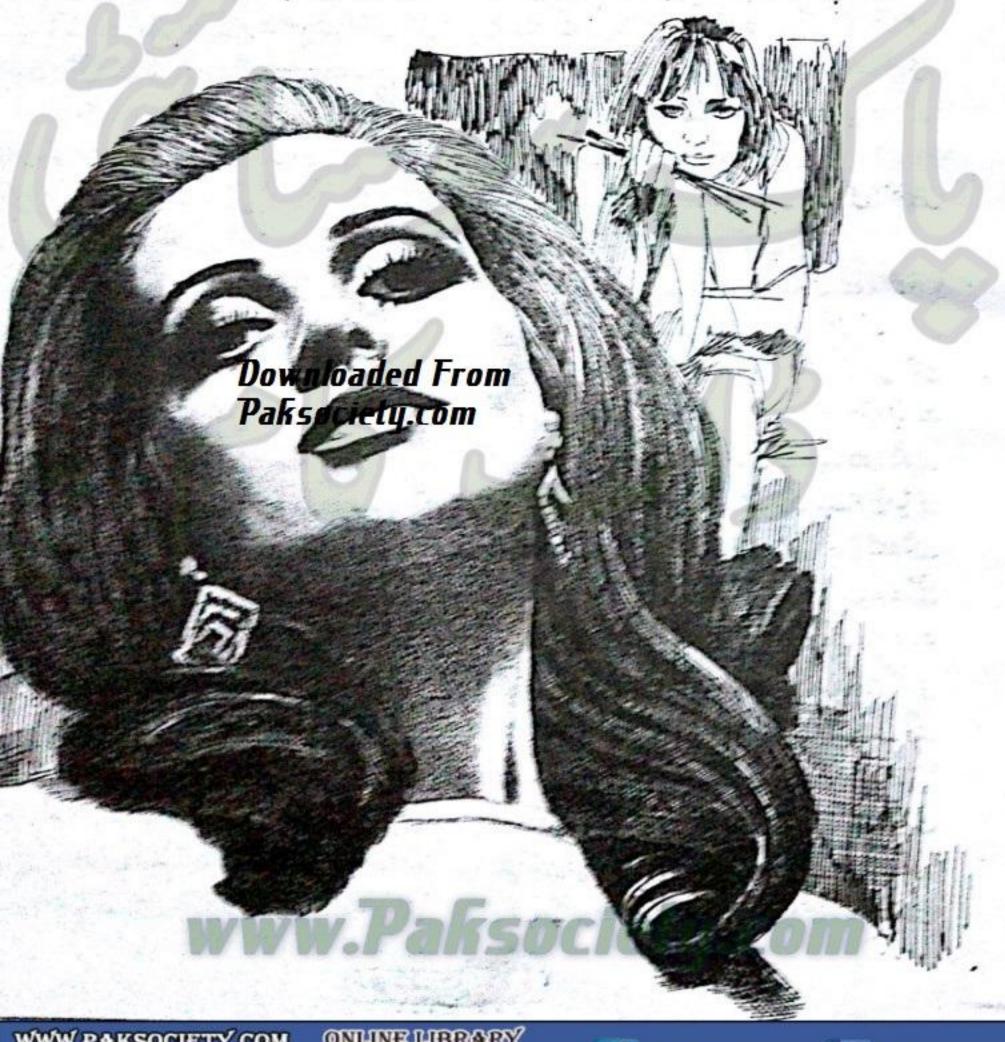

کر ہی تھی اور اپنی ہیں فرینڈ سونیا کو اپنی بھائی ، بنانا چاہتی تھی۔ سونیا بھی صائم کو بہت پسند کر تی تھی۔ بلکہ ہیدونوں توان آفیشلی ایک دوسر کے کو نند بھاوج مان تھے تھے۔

مربرا ہوا فائزہ کا جو وہ صائم اور سونیا کے بین آگئی۔ اور آفیشلی بنتے بنتے وہ ان آفیشلی بنتے بنتے وہ ان آفیشلی رشتہ بھی گیا۔ ملیحہ کواس کا بہت قلق تھا اور نہ ہی وہ فائزہ کو نہ ولی طور پر قبول کر رہی تھی اور نہ ہی زہنی طور پر۔ اس سلسلے میں اس کی ماں اور صائم کی بنانے کے لیے ایڈی چوڑی کا ڈور بھی لگایا تھا مگر بنانے کے لیے ایڈی چوڑی کا ڈور بھی لگایا تھا مگر ماں نے یہ کہہ کہ بات ختم کردی کہ زندگی صائم کی مائم کی زندگی اور خراب بیں کر کئی ۔ البندا میں سونیا کو لاکر صائم کی زندگی اور خراب بیں کر کئی۔ اور اب ای بات کو لے کر وہ اٹھتے بیٹھتے مائے کی اور خراب بیں کر کئی۔

فائزہ کے ہرمل میں کیڑے نکالتی رہتی۔ '' فائزہ چھوٹے ہے کھرے آئی ہے۔اسے کیا پتا ہوئے کھروں میں کیےرہاجا تا ہے۔'' '' ستے کیڑے پہنے والوں کو کیا پتا ویرائٹیز

سس بلاکا نام ہے۔ '' ستے پلاسٹک اور سٹیل کے برتنوں میں کھانا کھانے والوں کو کیا پتا کرا کری کیسے استعال کی جاتی ہے۔ اور ایسی کتنی ہی با تیس تقیس جنہوں نے فائزہ کا جینا محال کررکھا تھا۔ شادی کے شروع دنوں میں تو وہ مروت میں خاموش رہتی تھی۔

پربیسوچ اسے بولنے سے روکی کے تعلیم کمل ہونے کے بعد وہ رخصت ہوکر اپنے گھر چلی جائے گی توسکون ہوجائے گا۔

تعلیم ممل ہوئی تو اس نے ایک فار ہاسیوٹکل ممپنی میں جاب کر لی۔اب مزید پانچ سال تک اس کا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لامجالہ تھی۔مہینہ بحرتو ساس نے اسے کین میں تھنے نہ دیا۔ وہ بھی دعوتوں اور سیر سپاٹوں ،ہنی مون ، وغیرہ میں معروف رہی تھی میاں بھی اِس کا دیوار کا پھر اِسے کیا ضرورت تھی کہ کسی اور کو خاطر میں

ویے بھی گھر میں کام کاج کرنے کے لیے

نوکر تھے۔لین ہنڈیا کا کام اس کی ساس خود مر

انجام دیتی تھیں کہ اس کے سسرکونو کروں کے ہاتھ

کا بنا ہوا سالن پندنہ تھا۔ ویسے بھی اس کی ساس

کا کہنا تھا گھر کی عورت اپنے بچوں اور شو ہر کے

لیے ہاتھ سے کھانا بنائے تو نہ صرف آپس میں
مہر بدھتی ہے گھانا بنائے تو نہ صرف آپس میں

محبت برحت ہے بلکہ برکت بھی ہوتی ہے۔ اور بہی سب پچھ فائزہ سے بھی چاہتی تھیں۔ فائزہ کو اعتراض بھی کوئی نہ تھا۔ وہ اپنے گھر میں بھی بہت اچھا کھانا بنا لیتی تھی۔ کھیر میں ہاتھ ڈلوانے کے بعد یہاں بھی اس نے کھانا بنانا شروع کیا توسب ہی ہے تعریفیں سیشں۔

☆......☆

ایک .....دواوریتین ....اوریگی تبهارے پاپاکی کوث اینے ممری اس نے ملکسلاتے لیجے میں کہا۔

'' واہ مما ۔۔۔۔ کیا بات ہے آپ کی۔ پاپا کی موٹ مار دی آپ نے ۔'' بیٹی کے لیجے میں ستائش تھی۔اس نے کچو خریدا نداز میں سر ہلا دیا۔ '' لگتا ہے یہ کیم تو مما ہی جیتیں گی۔'' جیٹے نے منٹس پاس کیے تو دہ مسکرادی۔

☆.....☆.....☆

اس نے گویا ضد ہی پکڑلی تھی۔ ساس نندوں کے ساتھ اس کا گزارہ نہیں ہور ہا تھا۔ بلکہ ساس نندیں کیا صرف ایک نند کے ساتھ اس کا گزارہ نہیں ہور ہا تھا۔ ملیحہ یو نیورٹی میں ایم الیس سی

" ایے کیے ہوسکتا ہے۔" کتی در مم مئم رہے کے بعد اس کے منہ سے لکلا۔اسے یقین نہیں آ رہاتھا کہ جس کی خواہش پروہ اس کمر میں آئی تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر کسی اور کی خواہش کرنے

ايا ہور ہا ہے بھائی .....آپ بھائی پر نظر رکھا کریں۔'

اس کے بعدوہ کتنی دریتک بیٹھا یا تیں کرتار ہا اور کیا کیا با تیس کرتا رہا۔اس نے جائے بلائی یا کولڈ ڈرنگ ہے خاطر تواضع کی ، اے مجھ خبر نہ محى \_ و اتوبس كم صم موكرر و كي سي

" صائم آئیں کے تو میں خود اُن سے یوچھوں گی۔'' دیور کے جانے کے بعد اس نے

ومركيا يوجيون ..... اكرصائم في اس خرك تر دید کردی تو کیا میں یقین کریاوں گی ۔' '' مجھے خاموثی ہے جائزہ لینا جاہیے۔'

ہاں یفیک رہےگا۔ بالآخرسوي سوچ كروه كى نتيج يريني كى-اس نے صائم کے روزشب کا جائزہ لینا شروع كرديا \_ ك سك سے تيار موكر وہ تو بميشه بى ے جاتا تھا کہ اینے لباس اور تیاری کے معاملے میں وہ بہت کانشش تھااور بیوی بچوں

کے کیے بھی ایسا جا ہتا تھا۔اوراب بھی وہ ایسے ہی آ فس کے لیے تیار ہوتا تھا۔

مر شام کی تیاری تعوزی مختلف ہو حتی می شام میں دوبارہ شیو بنائی جاتی، بڑے سلیقے اور محنت ہے جیل لگا کر بال جمائے جائے۔

وميرول ومير برفوم انتيلا جاتا-ساته ساتھ منگنا ہیں بھی جاری رہیں۔ تو کو یاعمیر تعیک فائزہ کے صبر کا پیانہ لبریز تو ہونا ہی تھا۔ ویسے بھی وہ اب تین بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ دو بیٹوں نے اس کی حیثیت بلند کر دی تھی اور وہ اس یوزیش میں تھی کہ صائم سے اپنی بات منواسکے۔ پھروہ اس سے فائدہ کیوں نہا تھائی۔ ایک

بنی کے دل میں فائزہ کے لیے جو کہنا تھا اس ہے ماں بھی اچھی طرح واقف تھی۔اوروہ بہوکے صبر کی داد بھی ویتی تھیں۔ ممر کب تک۔ بالا آخر انہیں ہتھیار ڈالنے ہی بڑے اور فائزہ اپنی راجدانی کی ہے تاج ملکہ بن گئی۔

☆.....☆

بيضروري تومبيس ہے .... جمہاري مما بار محى تو عتى ہيں .....، ' شوہر نے مسكراتے ہوئے بينے كو مخاطب کیا۔

" نبیں جناب .... میں نبیں ہوں ہارنے والی۔''اس نے نخر ہے کہا۔'' ویکھ لینا جیتوں گی'' اجما شوہر .... نے دانے میسئلتے ہوئے کہا۔

'' تو بيانو پھراڻي ک<u>ي گو</u>ٺ.....ايک دوا<u>ور</u> تين\_'' Downloaded From "يني-''

Paksociaty.com

مائم کے متعلق آج کل اسے ٹی ٹی خریں ال رہی تھیں۔ وہ کسی لڑکی میں انٹرسٹٹر ہے۔ساری د نیا کو بتا لگ چکا تھا تمرایک وہی بے خبرتھی۔ وہ تو ایک دن اس کا دیور کھر آیا تو اس سے فائزہ کو پتا

" بعاني .... بعائي پرنظر ركيس-" " کیوں بھئی .... کیا ہوا ہے؟" اس نے ہنتے ہوئے ہو جما۔ ذیوراس کا ہدر دفعا۔اے ترحم ہے دیکھتے ہوئے بولا۔ "" ب كوليس با بهاني ..... "اس نه ايك لحه تو قف کیا۔ ' بھائی کسی اڑی کے چکر میں ہیں۔

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ ایہے نے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کو یا دھا کہ کرنے والے انداز میں ہو چھا۔

كهدر باتفا مجھاس ہے يو چھنا جا ہے۔ويے بھى اب بات تو كنفرم موكئ ہے۔ اس نے صائم كى تیاری کو د ملھتے ہوئے سوجا۔ ویسے بھی عمیر کے علاوہ اور بہت ہے خیرخواہوں نے بھی فائزہ کو

وارن کیا تھا۔ اب اگر میں نے اس بات سے صرف نظر کیا تو یہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی۔'' فائزہ نے سوجا اور بات کرنے کے لیے جمید باندھی۔

"كہال جارے ہيں؟"

" موں؟" وه اپنی تیاری میں کھے زیادہ ہی

"بال ....."اس نے ایک لمحد تو قف کیا۔"

" ایک دوست سے بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہےای کوڈنر پرانوائیٹ کیا ہے۔''

"من بھی چلوں آپ کے ساتھ ....؟"اس نے تھن چیک کرنے کے لیے جانے کا شوشہ

چھوڑا۔ویسے بھی ان کی سوسائٹی میں بیوی کا شو ہر

کے ساتھ ڈنر وغیرہ پر جانا کوئی بات معیوب نہیں تھی اور فائزہ جانتی تھی کہ وہ اپنی شام خراب تو

'' پاگل ہو کی ہو۔'' دوست کی فیملی کوا نوائیٹ كرتا توحمهين ضرور لے كر جاتا اور ويسے بھى صرف وہی دوست جیس ہیں بلکہ چند اور پرانے دوست بھی ہیں۔ کچھ پرانی یادوں کو تازہ کریں

مے۔ "اس کے بعد فائزہ کے لیے کوئی تنجائش بھی نہیں تھی کہوہ جانے کے لیے ضد کرتی۔

''اچما.....'اس نے کو یا مندلٹکا کرکہا۔

''صائم '''' و ہ اپنے او پر پر فیوم کی بارش کر رہاتھاجب فائزہ نے اے یکارا۔

" يه .....مدف ..... كون هي؟ "إس نے

مدف ..... کون مدف .....؟" اس کے چرے کا رنگ واضح طور پر اڑا تھا۔ میں کسی مدف كونبين جانتا۔ پپ پتانهين تم .....كس كي بات کررہی ہو۔

" میں اس صدف کی بات کر رہی ہوں۔جس کے ساتھ تم ڈر کرنے جا رہے ہو۔اس نے چباچبا کر جملہ بولا۔ یوں جیسے صدف کو جیارہی ہو۔

اور کل رات جے میں نے تمہارے ساتھ ڈوکمن مال میں شاینگ کرتے ہوئے ویکھا تھا۔ " ہوں ..... ' صائم بوی گہری نظروں سے اے دیکھا گویا راز کھل چکا تھا۔ اب کیا بروہ ر کھنا۔''اس نے سوچا پھر کہنے لگا۔

''ہاں میں جانتا ہول صدف کو اور تمہارا خیال درست ہے میں ای کے ساتھ ڈ زکرنے جا ر ہاہوں۔

محبت ہوگئ ہے مجھے اس سے اور اس سے شادی کرنا جا ہتا ہوں۔

فائزہ کی سب موٹیاں ایک ایک کر کے مردہی تھیں ۔اس کے سوچنے سجھنے کی صلاحیتیں کو یاختم

ہو چگی تھیں۔ ''اب تیلی ہوگئی تہیں صدف کے بارے میں جان کر۔"

" صدف میں ایسا کیا ہے جو تہیں مجھ میں تہیں ملاءاس کے وجود سے جیسے مری مری سی آ وازنکلی تھی۔

فائز ہتم ہر لحاظ ہے ایک بہت انچھی بیوی اور ایک اچھی ماں ہواور مجھےتم ہے آج بھی بہت محبت ہے کہ بہر حال تم میری زندگی میں آنے والی بہلی عورت ہو ۔ مر مجھے صدف سے محبت ہو گئ کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ عالیہ کا بہت اچھارشتہ آیا تھا۔ لڑکا سول اسپتال کاسینئر سرجن تھا اور ان لوگوں نے بڑی چاہ سے عالیہ کا ہاتھ ما نگا تھا۔ فائزہ اور مسائم کچھ ہی دنوں میں ہاں کرنے والے تھے۔

مائم نے صدف سے شاوی کرلی تھی۔شروع شروع میں تو ایس نے پورا وقت صدف کو دیا ممر کا چکر بھی وہ بھی بھار لگایا کرتا تھا۔ حمر اب اس نے از خود بی باری مقرر کرلی ایک دن صدف کا اور ایک دن فائز و کا۔ پہلے تو صائم کی دوسری شادی سے فائزہ بہت ہرے ہوئی تھی۔ مر مجھوتے کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہ تھا۔والدین کے کھریہ جمائیوں اور جمابیوں کا قضہ تھا۔ بچوں کو لے کر کہاں جاتی سومبر شکر ہے معجموتے کی راہ اینالی۔دل کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتاہے مراب وہ تقریباً نارل تھی۔سب کچھ پہلے ک طرح ہو کیا تھا۔ صائم کے ساتھ بات چیت مجمى ہونی محی اور صلاح مشورے بھی۔ اور بدرشتہ مجھی صائم اور فائزہ کی صلاح مشورے کے بعد طے یانے جار ہاتھا۔ مرعالیہ کا دل تو ایاز کی محبوں ميں انگ کيا تھا۔

فائزہ ان ماؤں ہیں سے ہرگزنہیں تھی۔ جو اولاد کی خوشیوں کی راہ ہیں جائل ہوتی مرایاز کا کچھے ہیں سے اس کے حرایاز کا کچھے ہیں سے اس کے والدین کی گاؤں کے مزارع تھے۔ وہ شہر میں کھنے پڑھئے آیا تو شہر کا ہی ہوکررہ کیا۔ چلو میں کھنے پڑھئے آیا تو شہر کا ہی ہوکررہ کیا۔ چلو روشن ہوتا۔ میل ایاز کا حال اچھا اور مستقبل روشن ہوتا۔ میل بی اے کر کے او چی پوسٹ روشن ہوتا۔ میل بی اے کر کے او چی پوسٹ کے خواب دیکھنے والا ایاز نہ فائزہ کو پہند آیانہ مائم کو۔ وہ اپنی ہوئی کوخش دیکھنا چاہتے تھے اور مائم کو۔ وہ اپنی بینی کوخش دیکھنا چاہتے تھے اور ایاز کے ساتھ وہ بھی خوش نہ رہ یاتی۔ یہ ان کا ایاز کے ساتھ وہ بھی خوش نہ رہ یاتی۔ یہ ان کا

ہے۔اور میں اس سے شادی کرنا جا ہتا ہوں۔
'' مردتو دریافت کا پرندہ ہوتا ہے۔'' اسے کسی
رسالے میں پڑھا ہوا جملہ یاد آ گیا۔ایک جزیرہ
دریافت کرلیتا ہے تو الحلے جزیرے کو دریافت
کریے نکل کھڑا ہوتا ہے۔

اگر میں آپ کو دوسری شادی کی اجازت نہ دوں تو .....؟ "اس کا لہداب بھی ہارا ہوا تھا۔ مگر کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے کیا خبر ہارتے ہارتے جیت ہوجائے۔

" فائزہ .....تم مجھے اجازت دویا نہ دو۔ مجھے ہے اجازت دویا نہ دو۔ مجھے ہے اجازت دویا نہ دو۔ مجھے ہے اسادی ہر حال میں کرنی ہے۔ میں اسے یہاں مہیں لاؤں گا بلکہ الگ گھر میں رکھوں گا۔ یہ کھر تمہیں میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں آتا جاتا رہوں گا کہ بہر حال میرے بحکے ہیں۔ بحکے ہیں۔

بچے یہاں رہتے ہیں۔ صدف کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا نہ وہ تہارے سائے آئے گی نہ ہماری فیملی میں شامل ہوگی۔ بس وہ صرف میری بیوی ہی ہوگی۔اس سے زیادہ میں تہارے لیے اور پچونہیں کرسکتا ہوں۔'

وہ اپنے شوہر سے ہار گئی تھی۔ بلکہ بری طرح پُن تھی۔اس کی کبی کوٹ مار دی تھی۔اس نے۔ دو گوٹیس پہلے ہی گھر میں تھیں۔ ''کوئی مات نہیں '' اس نے سوچا۔'' بح

'' کوئی بات نہیں۔'' اس نے سوچا۔'' پچے ابھی کھیل رہے ہیں تا۔ اور ہیں تو وہ پچے ہی۔ انہیں ہرانا تو بہت آ سان ہے۔

☆.....☆

ماما ..... میں شادی کروں گی تو صرف ایاز ورنه ......

'' ورنہ .....؟'' ورنہ کیا کروگی تم۔ گھر ہے بھاگ جاؤگی یا پھرکورٹ میرج کرلوں گی۔ فائزہ SOCIETY.COM

تجربہ کہتا تھا جب ہی تو سرجن کا رشتہ آیا تو انہوں نے بے چوں چراں کیےاسے تبولیت کی سند دے دی اور اب چند ہی دنوں میں ہاں کر کے شادی کی تاریخ مجھی دین تھی اور اب عالیہ بیر پھڈا کھڑا کے بیٹھ گئی۔

یہ پر اور کورٹ '' ہاں میں بھاگ بھی عتی ہوں اور کورٹ میرج بھی کر عتی ہوں۔''

فائزہ کی آتھوں سے جوشعلے نکلے تھے اس میں حدت کی پھری تھی کہ پھرتو وہ ماں تھی اور پھر عمر کا تقاضا تمر عالیہ کی آتھوں سے جوشعلے نکل رہے تھے وہ پوری طرح ظاہر کررہے تھے جو پچھ وہ کہہ رہی ہے وہ کر گزرے گی۔اب پتانہیں بپہ ایاز کی محبت کی گری کے شعلے تھے یا اس کی جوائی ایاز کی محبت کی گری کے شعلے تھے یا اس کی جوائی یوری مملاحیت رکھتے تھے۔

ایک دفعہ تو فائزہ ڈرگئ کہ عالیہ جو پچھے کہہ رہی ہے دافعی کرنہ گزرے۔ پھراس نے خودکوسلی دی کہ عالیہ ان کی اولاد ہے وہ یقینا والدین کا مان رکھے گی۔ یہی سوچ کر اس نے متلنی کے بجائے ڈائر یکٹ شادی اکا ارادہ کرلیا تھا۔

اس دن اس نے عالیہ تے سرال والوں کی دعوت کی ہوئی تھی۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ ہاں کرکے جلد شادی کا تقاضا کر دیں مے۔ یقیناً وہ مان بھی جائیں مے۔

''ماماً میری بات سنیں۔'' وہ کین میں اپنی محمرانی میں کگ سے ڈشز بنوا رہی تھی۔ جب عالیہ نے کین کے دروازے پر کھڑے ہوکراہے پکارا۔

''ہاں بولو....' وہ مصروف انداز میں بو گی۔ کمرے میں چل کر میری بات سنیں۔ فائز ہ کے ذہن میں خطرے کی تمنی بجنے لگی ہے کروہ اسے

ساتھ لیے اس کے کمر ہے ہیں آگئی۔
'' ہاں بولو....'' اس کا انداز روکھا ساتھا گمر
ول انھل پچل ہور ہی تھی۔
'' بہتر ہوگا آپ بیسب تماشا بند کر دیں۔'
عالیہ کالہجہ ماں سے بڑھ کرروکھا تھا۔
'' پہانہیں میری تربیت میں کہاں کی رہ گئ مخی۔اس نے سوچا یا پھرمیری ہے جا آ زادی کا نتہ میں''

میجہ ہے۔' ''کون ساتماشا۔''اس نے بالآخر ہو چھا۔ '' یہ میری شادی کا۔'' اس نے مجھ کھے تو قف کیا پھر بالآخردھا کہ کرہی دیا۔ ''میں نے ایاز سے نکاح کرلیا ہے۔''

فائزہ کی سوچنے ہوئے کی صلاحیتیں مفقوہ ہو گئیں تھیں ۔وہ کتنی ہی در نامجی کے عالم میں اے دیکھتی رہی۔ پھر خاموثی سے بنا کچھ کچے سنے باہر آگئی۔ اور اپنے کمرے میں جاکر بندہوگئی۔ کمرے میں جانے سے پہلے وہ فائزہ کے متوقع سسرال والوں میں فون کر کے اپنی طبیعت کی خرائی کا بنانہ بنا کردعوت سے معذرت

☆.....☆

کرنائبیں بھو کی تھی۔

'' واہ .....''اس کے شوہر نے بیٹی کی حوصلہ افزائی کی۔'' اب ویکھتے ہیں ماں بیٹے میں سے کون جینتا ہے۔''

' د کمیے لینا پاپا.... میں ہی جیتوں گا۔'' بیٹے نے فخر یہ کہجے میں کہا۔

باپ بنٹی سے ہار جانے کے بعد عورت کا اعتاداب کھوڈ گمگاسا کمیا تھا۔وہ خاموشی سے اپنی ماری لینے لکی '' ماما! میں اور رامین ،گلبرگ شفٹ ہور ہے ''

" ....؟ مركبون .....؟ ما ركبون فائزه نے

سوالیہ انداز میں بیٹے کود کیھتے ہوئے کہا۔ '' جی گلبرگ ..... رامین کی ممی کئے ہاں۔'' اسدنے وضاحت کی۔

" كول .....؟" يهال كوئى برابلم ہے تم لوكوں كو\_"انہول نے استفاركيا۔

روں وہ ہوں کے معاریات اللہ منہیں ہے '' منہیں ماما ..... ہمیں کوئی پراہلم نہیں ہے ہماں۔ بلکہ رامین تو آپ کے اور آپ کے Behaviour کی ہے تعریف کرتی ہے

" مرکیا..." فائزہ نے بے تابی ہے

اہمی تین ماہ پہلے ہی اسد کی شادی بہت دھوم
دھام سے کی تھی ۔ شادی تو انہوں نے عالیہ کی بھی
دھوم دھام سے کی تھی کہ اپنی عزت تو بچانی تھی۔
مگر وہ رونق اور خوشی مفقو دہتی ۔ بس ایک فرض
تفا۔ جو فائزہ اور صائم نے ادا کیا۔ اشعر باہر
پڑھنے کیا تو وہیں کا ہی ہو کر رہ میا۔ اس نے
شادی بھی وہیں ایک آسٹریلین لڑکی ہے کر لی
شادی بھی وہیں ایک آسٹریلین لڑکی ہے کر لی

اب لے وے کے اسدی ہی رہ کیا تھا۔ جس کی شادی فائزہ نے اپنی مرضی ہے کی تھی اور بہت رحوم دھڑ کے سے کی تھی۔ اپنے دل کے وہ سارے ار مان نکالے تھے۔ جو بیٹے کے پیدا ہوتے ہی مائیں اپنے دل میں پالنے شروع کر دیتی ہیں۔

اوراب صرف تین ماہ بعد ہی بیٹا علیحدہ شفث ہونے کا کہدر ہاتھا۔

''تمر بہنا چاہتی معی - یونو وہ اپنی ممی کی بہت لاؤلی ہے۔ پھر نسرین اور تکین دونوں ہی اشیشس میں ہوتی ہیں اور رامین کی شادی کے بعد ممی بہت اکیلی ہوتئی ہیں -اس لیے وہ چاہتی ہے کہ ہم دونوں ان کے پاس رہ لیں۔' اسد نے تعمیل بتائی۔

'' تمہارے چلے جانے کے بعد میں بھی تو اکبلی ہو جاؤں کی اسد.....'' فائزہ نے کھوئے کھوئے لیج میں کہا۔

''تمہیں رامین کی ممی کا خیال تو ہے لیکن اپنی ماں کا تو کوئی احساس نہیں ہے۔'' ''اوہ ماما! کیسی بچوں والی با تیں کررہی ہیں

پایا ہوتے ہیں نا آپ کے پاس۔ اور اگر زیادہ تنہائی فیل کریں تو عالیہ اور ایاز کواپے ساتھ رکھ لیں۔ وہ جو کرائے کے کمروں میں زُل رہی ہے اُسے بھی سکون فل جائے گا۔'' اسد نے آسان ساحل ماں کو بتایا۔

دونوک کالبجہ فیصلہ کن تھا۔ دونوک کالبجہ فیصلہ کن تھا۔

فائزہ کے لیے اب بحث کرنے کی کوئی مخبائش نہیں تھی۔''

☆.....☆

جنتی جیزی ہے اس نے جیتنا شروع کیا تھا۔ استے بی آ رام ہے اسے مات ہوگئی تھی۔اور وہ زندگی ہے بہت بری طرح ہاردی تھی۔

عورت کو بالآخر ہارنائی پڑتا ہے۔ چاہوہ بیوی بن کرشو ہر سے ہارے یا مال بن کر اولاد سے۔ ہارعورت کائی مقدر بنتی ہے۔ شایداس لیے کہ ہررشتہ عورت ہے ہی منسوب ہوتا ہے۔

کہ ہررشتہ عورت سے ہی منسوب ہوتا ہے۔

کہ ہررشتہ عورت کے کہ ہیں۔

#### WWW.PAKSOCIETY.COM





اگر پکھ دویا تو جمیں اور تارے بچوں کون ویا۔ اب ویکو گاؤٹ کی ذشن ہے مہو ہے نے اسپترل تغیر کیا جائے گا۔ واور سے نعیب دشتہ کرتے ہوئے بھی کی کو میر کا بیٹیاں نظرفة کمی رجمت ماں بٹی نے مہروہ تک کی کیرے نے۔جائے آ مندنے۔۔

#### مجت کے مدوج رکیے، ایک خوب صورت ممل ناول

" مرو .... میرو ... اُس نے پیٹ کر دیکھا۔ دروازے کے درمیان سندس آ فی کھڑ تی تھیں ۔ " تی ..... " ہاتھ میں پکڑ تی کمیض واپس بیڈ پر ر کھتے ہوئے ووان کی جانب متوجہ بوقی ۔

اس نے سامنے تھی دیوار کیر گھڑی پر ایک نظر ڈالی جودو پہر کے تین بچاری تھی اس کا اراد وا بھی نہا کر کچھ دیرسونے کا تھا کہ دادی کا بلاوا آ گیا۔ ماؤں میں سلسر بھٹا کی مدد نہیں تا ہے۔

پاؤل میں سلیر پھنسائے دو نیجے الر آئی، سٹرھیوں کے بالکل ساتھ ہی وہ کمرہ تھا جہاں آج کل دادی رہائش پذرتھیں۔اس نے دروازہ کھول کراندرجھا نکا۔جانے وہ اپنا باکس کھولے کیا ڈھونڈ بہتھیں۔

''دادی آپنے بلایا مجھے۔'' نیندے بند ہوتی آئیس بمشکل کھولتی وہ دادی کےسامنے جا کھڑی ہوئی۔

ووشيس توسي

اس کی آواز سنتے ہی وادی نے سرامیہ افوایا۔
"میں نے تو صابرہ کو بلایا تھا آ کر میرا سرا، ان الماری
میں رکھنے میں میری مدوکرے۔ یہ تہیں کی نے بھی ویا۔" آھے اپنے سامنے کفڑے جما کیاں گیتے و کھوکر
وادی نے فیریت سے سوال کیا !"" سندی آپی نے۔"
وادی نے فیریت سے سوال کیا !"" سندی آپی نے۔"
آہتہ ہے جواب دیتی وہ وہ میں بیٹھ گیا۔

ا ہت ہے جواب دیں وود ہیں بیر ہیں گا۔
''ارے تم جا کہ جا کر سو ،غضب خدا کا ابھی صبح
ہوا نظے کے لیے خوار ہور ہی ہے ابھی گھر پینچی اور
بھا دیا میرے کام کے لیے۔''انہوں نے غصے ت
کہتے قریب رکھا چشمہ اٹھایا، آ تکھوں پر جمایا اور اٹھ
کھڑی ہوئیں۔

''ضرورتمباری تائی نے صابرہ کوایے کسی کام میں الجھار کھا ہوگا۔ جب سے میں یہاں آئی ہوں صابرہ کی شکل دیکھنے کوترس گئی۔''

صابرہ دادی کی ملازمہ خاص تھی۔جس کے بنا گاؤں میں ان کا ایک بل نہ گزرتا تھا۔ یہ بی وجہ تھی جو وہ اسے شہر میں بھی اپنے ساتھ بی لے آئیں۔ لیکن



PAKSOCIETY.COM

بڑے تھیوں کے اندر جھا نگا۔ دیسی تھی کی خوشہواس کے تھنوں سے تکرائی، چاول کے آئے کی پنیاں بھی موجود تھیں۔ ڈھیر سارا میوے والا گردتو اُسے ہمیشہ سے ہی بہت پہندتھا۔ ایک ڈ بے میں اخروث کا حلوہ تھا جو یھی خود امال نے اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے بنا کر بھیجا ہوگا۔ ساراسا مان دیکھتے ہی گھروالوں کی محبت یک دم ہی اس کے دل میں عود آئی۔ کی محبت یک دم ہی اس کے دل میں عود آئی۔ درادی پیسب کون لایا ہے؟''

اس نے سامان سے پچھ دورکری پر بیٹی دادی کو یکارا۔ عام طور پرگاؤں سے ہر ہفتہ باباس کے لیے کچھ دورکری پر بیٹی دادی آتا کی کے لیے کچھ نہ پچھ بیٹے جوزیادہ تر اللہ بخش کے کرآتا تھا۔ اللہ بخش اُن کا خاندانی ڈرائیور تھا، جے سب جھی ایسا ہوتا اللہ بخش اس سے ملے بناوالیس نہ جاتا۔ تین ماہ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ آج سامان موجود تھا کر چاچا اللہ بخش غائب، یہ ہی وجھی جوائی نے دادی سے سوال کرا

" " كبير آيا ہے۔ أى كے ہاتھ سلامت على نے سامان بھيجا ہے۔ " سامان بھيجا ہے۔ " كبيركى آمدكى خوشى دادى كے ليج سے جھلك روئتمى۔

''احِما.....''

مہرونے ہاتھ میں پکڑاتھیلاوا پس چار یائی پرکھ
دیا۔ کبیراس کی بڑی پھو پوکا اکلوتا بیٹا تھا۔ جس سے
مہروکی نسبت اس وقت طے ہوئی تھی جب وہ صرف
دوسال کی تھی۔ مراشے سالوں کی طےشدہ نسبت
بھی ای مہرو کے قریب لانے میں ناکام رہی۔ وجہ
شاید کبیرکارویہ تھا۔ جومہروکو کھی بھی دوستانہ محسوس نہ
ہوا۔ وہ ایک غصیلہ اور اکھڑ مزاج محض تھا۔ جس
مجراتی تھیں۔ ایسا بھی نہ تھا کہ وہ کوئی حال محض

ریمتی ہوں وہ کہاں ہے۔ ''

کو واپس بستر پر بٹھا یا اور پھر بناان کی کوئی بات سے

ہرنکل آئی۔ پورالا وُنج خالی پڑا تھا۔ شدید کری کے

ہام نکل آئی۔ پورالا وُنج خالی پڑا تھا۔ شدید کری کے

ہاعث کھر کا ہرفر د غالبًا ہے اپنے کمرے ہیں موجود

ہاعث کھر کا ہرفر د غالبًا ہے اپنے کمرے ہیں موجود

ہرے کی کی سہولت سے حتی الا مکان فائدہ اٹھانے کی

کوشش کر رہا تھا۔ کچن کا دروازہ بھی بندتھا۔ وہ باہر

نکل آئی جالی کے دروازے سے اُس نے باہر جھا نکا

بڑے سے محن میں کپڑوں کی مشین لگائے صابرہ

دروازہ کھولا گرم اُو کے تھیرے اُس کے چہرے سے

دروازہ کھولا گرم اُو کے تھیرے اُس کے چہرے سے

کھرا کی اُس

"صابرہ تہیں دادی کلا رہی ہیں، انہیں اپنے کرئے ہیں، جا کران کی مدد کرو۔"
دہ وہ یں کھڑے کھڑے چلائی۔ کرمی کی شدت نے اُسے ایک قدم باہر نکا لئے نہ دیا۔
"اچھا جی اُمحن دھوکر جاتی ہوں۔"
سکیے لباس کے ساتھ اُس نے بڑے مزے سے محن دھوتے ہوئے لا پر دائی ہے جواب دیا۔

'' جلدی چلی جانا، دادی سخت ناراض ہو رہی ہیں۔'' ہیں۔'' اسے ہدایت دیتی وہ واپس اوپر اپنے کمرے میں آئی جلدی جلدی کھڑکی بند کر کے اے بی آن کیا اور بنا نہائے ہی سوگئی۔ وہ ہمیشہ سے ہی نیند کی

می تھی اور نیند کے آئے ای طرح ہار جایا کرتی می۔



#### WWW.PAKSOCIETY.COM

کرلی ہے تو سلسل ڈانے جارہاہے۔ کیر کے ماتھے پر پڑی توریوں سے خانف ہوتے ہوئے اس نے سوچا۔ '' بیدل بی دل میں مجھے گالیاں دیتا بند کرواور ہودروازے کے آئے ہے تاکہ میں باہر نکل سکوں۔ بید اندازہ شاید اسے مہرد کے چیرے کے تاثرات ہے ہوا۔ ''اوو۔۔۔۔''

مہر وکو جیسے ہی ہے احساس ہوا کہ وہ دروازے کے عین درمیان اس کا راستہ روکے کھڑی ہے۔ وہ کیک دم شرمندوی ہوگئی۔ ''سوری۔''

نہ چاہتے ہوئے بھی پھر منہ سے وہی لفظ نکلا۔ مارے گمبراہٹ وہ دروازے سے کی کوس دور ہوگ۔ دندتا تا کبیراس کے پاس سے گزرتا ہوا باہر نکل مما۔

"فشرالحداللد"

دل بی دل بین شکراداکرتے بی باختیاراس کی نگاہ سامنے پڑی جہال سب سے اوپر والی سیر حمی پر سندس آئی کھڑی تھیں، جن کے ہونٹوں پر چھائی مسکراہٹ و کھے کریے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ ساری گفتگوس چکی ہیں۔ مہرونہایت دھٹائی سے انہیں کمل نظرانداز کرئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ

و میں او ہے جبتم چھوٹی سی تھیں تو بہت ہی موٹی اور کالی تھیں، چھوٹی چھوٹی محول آسمھوں والی مہرو۔''

اس نے سراٹھا کر دیکھا سامنے موجودیجیٰ کے چہرے پر نہایت ہی نرم می شرارتی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ''اور ہاں یا دآیا تہاری ناک بھی ہروتت بہتی تھا۔ وہ ایک مقامی یو نیورشی میں زراعت کی تعلیم حاصل کرر ہاتھا۔ جبکہ مہرو کے تعلیم حاصل کرنے پر بھی اے کوئی اعتراض نہ ہوا بلکہ پھو یو کی تو ہمیشہ ہے بہخواہش رہی ہے کہان کی بہواعلی تعلیم یافتہ ہو۔ان کی اس خواہش کے پیش نظرمہر النساءا ہے بیارے کھر والول ہے دورائے تایا ابو کے کھر رور ہی تھی۔ جهال دو ماه قبل بی اس کا ایک مقامی میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا تھا۔ بابا تو جاہتے تھے کہ وہ جارسال علیمی مدت ہوشل میں بورے کرے مرتایا ابو کو بیہ پندنه تنا کهان کی موجودگی میں مہر و ہوشل کی زندگی كزار ارے اى سبب وہ دادى اور صابرہ كے ساتھان کے گھر آئی۔ تایا ابو کے کمر کبیرسالوں میں ایک بار چکر لگاتا تھا، وہ بھی تب جب پھو یو ساتھ ہوتیں۔ مہرو کے خیال میں اُس کی سندس آئی یا سلویٰ کے ساتھ زیادہ دوئی نکھی کیوں کہ مہرو نے اسے بھی ان ہے زیادہ بات کرتے نہ دیکھا تھاان ہی سوچوں میں م وہ برآ مدے کا دروازہ دھکیلتی اندر داخل ہو کی تھی کہ اجا تک با ہر لکتی شخصیت سے بری طرح لکر اگئی۔ ''آئیمیں کھول کر چلنے کی عادت ڈالو ہروقت سولی پھر کی ہوجوآ کے سیجھے کھدد کھا کی مبیس دیتا۔'' كبيرى عصيلي آوازاس ككانون عظرات ہی چودہ طبق روش کر گئے۔

مارے گھراہٹ کے حلق سے اس ایک لفظ کے علاوہ کوئی آ واز برآ مدنہ ہوئی۔

''نہ سلام نہ دعا شہر آتے ہی ساری تمیز بھول بھال گئیں۔'' اس نے سراٹھا کر دیکھا کبیر سینے پر دونوں ہاتھ باندھے اس کے عین سامنے کھڑا بری طرح اُسے کھور رہاتھا۔

کیا مصیبت ہے ویسے تو مجھی زندگی میں اس مخص نے مجھ سے بات نہیں کی اور آج اگر غلطی سے

ووشيزه (17)

WWW.PAKSOCIETY.COM

اُسے جواب دیتی وہ اپنی کتابیں اٹھائے اوپر جانے والی سٹرھیوں کی جانب بڑھ گئی کیونکہ نیند کے معاملے میں وہ کوئی کمپروہائز نہیں کرسکتی تھی۔

رکشہ کو ہاتھ دے کرروک لیا۔ ''تم کالج پوائٹ میں گھروالیں نہیں جاؤگی؟'' اس کی دوست نے اسے رکشہ میں بیٹھتے و کیھرکر

حتم کردی تھی ہاتھ میں پکڑا گئے باکس اُس نے خاموثی

ے یاس کزرتے چول بیجے والے لڑکے کے

حوالے کر دیا، اور بیدھیاتی میں قریب سے گزرتے

حیران رہ گی۔
''نہیں مجھے ایر جنسی میں کام یاد آگیا ہے۔ اگر
تم مائنڈ نہ کرو تو آجاؤ ہمہیں راستے میں چھوڑتی
جاؤں گی۔''

اس نے عائشہ کو آفردی۔ ''نہیں مجھے لائبریری میں کام۔ ہے تم جاؤ۔''۔۔ رہتی تھی۔ اور جب تم روتی تھیں تو کانوں کے پردے بھاڑ دیتھیں۔' ومسلسل أے چڑار ہاتھا۔ ''اورخودتو جیسے کوئی بہت بڑے ہیرو تھے، جیسے

''اورخودتو جیسے کوئی بہت بڑے ہیرو تھے، جیسے کالے سو کھے بچین میں تھے ویسے ہی ابھی بھی ہوذرا نہیں بدلے۔''

اس نے بھی ترکی بہترکی جواب دیتے ہوئے بورامقابلہ کیا۔

''ایک توتم دونو لاتے بہت ہو۔''
سلویٰ نے اُس کے قریب رکھے کشن پر بیٹھتے
ہوئے لقہ دیا۔ لومیں بھلا کب لار ہا ہوں میں تو یہ کہنا
چاہ رہا تھا کہ بڑی ہوکر مہر و بہت خوبصورت ہوگئ ہے پیچانی ہی نہیں جا رہی ہے، مگر میری پوری بات
کوئی سنے تب نہ۔ یہاں تو بنا کچھ سنے ہی لڑائی
شروع۔''

روی کے ہنتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بچھلے ایک ماہ سے اپنے دوستوں کے ساتھ پاکستان ٹور پر گیا تھا جہاں ہے اس کی واپسی آج مج ہو گی تھی۔وہ سندس سے چھوٹا اور سلوی سے بڑا تھا اور ان دونوں کی نبست اس کی دوئی مہرو سے زیادہ تھی۔

'' پلیز ابتم بیمت سمحها که میں بھی جوالی طور پرتمہاری تعریف کروں گی۔ میرا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے۔''

مہرونے صوبے پررکھاا پنا کوٹ اٹھاتے ہوئے اسے جنلایا۔ پچھ دیرقبل کالج سے واپس آئی تھی اور یجیٰ کود کھی کروہیں لا وَنج میں بیٹھ گئے۔ ''کہاں جارہی ہو بیٹھویار؟''

وہ جیسے بی جانے کے لیے اٹھی ،تو یکی نے آ واز دے کرأے رو کنا جاہا۔

"سوری مجھے بہت خت نیندآ رہی ہے۔اب انشاء اللدشام میں طاقات ہوگئے۔ بائے اینڈ اللہ

41800:

بڑی بہن کو صاف جواب دے کرسلوی جینل سرچ کرنے میں مصروف ہوگئی۔ اُس کا اس طرح ا تکار کرنا مہر وکو ذرااح مانہ لگا اور وہ فورا اے بیشتر اٹھ کھڑی ہوئی۔ 'آ پ آرام کریں آ پی میں صابرہ کو مجیجتی ان کے غمیہ ہے سرخ چیرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے وہ دادی کے کمرے میں آسمی جہاں سامنے ہی صابرہ ان کے سر میں تیل ڈال کر ماکش کر رہی وجهيس سندس آني بلاري بين أنبين ايك كب ای کا مقعدصابرہ کو کمرے سے باہر نکالنا تھا۔ ورنہ وہ بھی بھی وادی کے کام میں معروف صابرہ کو دانت نکالتی صابرہ نے شایددادی سے گلوخلاصی ہونے پر شکر اوا کیا اور فورا ہی کمرے سے باہر نکل اکیابات ہمرو بچر طبیعت تو تھیک ہے تا ں۔ دادی کوشاید اس کے چرے پر مسلق پریشانی '' کچھنیں دادی ایکا ساسر میں درد ہے۔' وہ ان کی کود میں سر ڈالے وہیں لیٹ گئی دادی ومرے ومیرے اس کے بالوں عل انگلیاں " دادی جی ....." کچے سوچے ہوئے اس نے آ ہتہے اہیں ایکارا۔ " مال بچہ بولو۔ وادی کے جلتے ہاتھ ذک

رکشہ استارٹ ہونے سے جل ہی عائشہ روڈ كراس كر كے كالح جانے والى سؤك كى جانب مر كبيركب آيا؟ اوريد سندس آيي كے ساتھ كہاں جارباتھا؟ ان سوچوں میں کمری وہ کب کمریخی اسے بتا کیٹ کے سامنے ارتے ہی یہاں وہاں د يکها، كبير كي جيب كهيں نهمي شايدوه البحي تك واپس نه آئے تھے۔ ڈھلے ڈھلے قدموں سے ساتھ لاؤ کج میں داخل ہوئی سامنے صوفے بریمی سلوی تی وی پر اینالپندیده شود یکھنے میں معروف می۔ اندرداهل موتے ہی اس نے ادھر أدھر و محمتے ہوئے سلویٰ کو نخاطب کیا۔ "وعليم السلام-" سلویٰ نے کرون تھما کراس پرایک نگاہ ڈالی۔ "خریت آج تم اتی جلدی کیے آگئیں۔" مہرونے کھڑی دیکھی اجمی صرف دو ہے تھے۔ وہ اگر بوائٹ ہے آئی تو تین کے بعد بی کمر پہنچی ۔ " طبعت مكتبيل كاوآ أو الى مول-" أسے جواب دین وہ وہیں بیٹھ گی۔ '' پلیز سلویٰ ایک کپ جائے بنا دو۔میرا سر بے صدد کھریاہے اسے کرے کے دروازے بر کھڑی سندس آلی أے جران كركئيں۔ انہيں و كھے كركہيں سے اعداز ہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اہمی کچھ دیر قبل کھر واپس آئی ہوں گی۔ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کیا درست ہے کیا

بہت كرى ہے آپ صابرہ سے كہيں وہ ينا

مے ۔وہ مل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔

WW.PAKSOCIETY.COM

'' اتنی فارغ نہیں ہوں جو اُس جیسے مخص کے بارے میں پوچھتی پھروں۔ بدتمیزاور بدد ماغ انسان خود کونجانے کیا سمجھتاہے۔''

اُس دن والے کبیر کے الفاظ مہر وکو یاد آتے ہی تپاگئے دادی نے ہے اختیار ہی بل میں تولد بل میں ماشد ہونے والی لڑک کے سرخ چبرے پرایک نظر ڈالی جو جانے غصہ سے سرخ تھا یا باہر کی گری سے وہ کچھ سمجھ نہ یا کمیں۔

"برى بات بچەاس طرح نېيى بولتے۔" ووبتاجواب دیے پیچھے بنتی جہاں وروازے میں تانی کھڑی تھیں۔شاید وہ اُس کی اور داوی کی چھ حنفتگو کا حصد من چکی تھیں جس کا اندازہ ان کے چرے کے تاثرات سے بخو لی لگایا جاسکتا تھا۔مہر وکو لگا تائی اور سندس آنی کوکوئی کامنیس بے سوائے لوگوں کی جاسوی کرنے کے ۔کوئی اور ہوتا تو وہ کہہ بھی دیتی کیکن انہیں کچھ کہہ کروہ بلاوجہ کا فساوڈ النے كمود مي بهي تبيل محى -اس ليے خاموثى سےايے كرے ميں آئي۔ سوتے ميں بھي أس كا ذہن جا گما رہا۔ جواسے بار باریداحساس ولا رہا تھا کہ دو پہر میں آج اس نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ اس کا وہم نہ تھا جس کی تقدیق شام میں اٹھتے ہی اس وقت ہوگئی جب اُس نے فریج میں گیریوں کا ڈھیر دیکھا۔ بہ کیریاں یقیناً پھو ہو کے کھر کی تھیں۔ ''پیاتی ساری کیریاں کون لایا ہے؟''

أس نے کچن میں کا مرتی صابرہ سے سوال کیا، فرتے میں کیریوں کی موجودگی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہ تھی جس کی وہ تحقیق کرتی، اصل مسئلہ تو کبیر کی آ مد کا تھا جس نے اُسے الجھار کھا تھا۔ اگر کبیر آ یا تھا تو اُسے لا علم کیوں رکھا جارہا تھا۔ یہ ہی اس کی الجھن کا سبب

50 " يەبى كىرماحب لائے تھے۔.....

" ایک بات پوچیوں۔" وو تھوڑ ا ساتھجھکتے ہوئے بولی۔ "سہ اتمی بوچھو " دادی نے ایک سار بھری

" سو باتیں پوچھو۔" دادی نے ایک پیار بحری نگاوأس پرڈالی۔

'' آج کبیر آیا تھا۔'' اس کے سوال میں پچکچاہب موجود تھی۔

" , بنبین تو کیون ....."

مبرو کے سوال نے دادی کو بھی جیران کر ویا۔ کیونکہ استے سالوں میں آج تک اس نے کبیر کی بابت اس طرح سوال نہ کیا تھا۔

و ہے ی پانہیں کیوں مجھے لگا شاید وہ آیا ہوا ''

" "اے سمجھ میں ندآیا کہ وہ وادی کو کیا جواب

'ہاۓ جھل لڑی تجھے بھلا بیٹھے بٹھاۓ کیریاد آگیا۔ جھے لگتا ہے تُو اُسے روز دیکھنے کی عادی ہوگئ تھی۔ اب جو دو اسنے دنوں سے نظر نہیں آیا تو ، تُو پریٹان ہونے لگی ہے۔ خوشی چبرے کے ساتھ ساتھ ان کے لیجے ہیں خوش چبرے کے ساتھ ساتھ ان کے لیجے ہیں

خوتی چبرے کے ساتھ ساتھ ان کے کہے ہیں بھی آگئے۔ جانے مہرو کے اس طرح استفسارے انہوں نے کیا تیجہ نکالا۔

" افوه دادی! آج کالج میں ایک لڑکا دیکھا بالکل کبیر جیسا۔ میں مجمی وہ آیا ہواہے۔ آپ پہانیں کیا مجھاری ہیں۔" کیا مجھاری ہیں۔"

کبیر کے متعلق کیا جانے والا استفسار أے اب شرمندہ کر گیا۔ اور وہ فورا ہی دادی کی گود ہے اٹھ کھڑی ہوئی۔

''لو! بھلا اس میں برا مانے والی کون ی بات ہے۔ ابتم اُس کانبیں پوچھو گی تو بھلا بتاؤ کون پوچھے گا؟''

انہوں نے شری کیے عمل میروکو سجھایا۔

(موشیزه (18)

WWW.PAKSOCIETY.COM.

آپ کالج گئی ہوئی تھیں۔ انہیں یہاں شہر میں کوئی کام تھا جس میں صرف کھڑے کھڑے آئے اور آپ کے لیے پچھسامان بھی دے گئے ہیں جوآپ کی تائی کے پاس رکھاہے۔''

صابرہ نے دب دب لفظوں میں اطلاع فراہم کی۔اس کے لیے اہم خبر کبیر کی آ مرتقی۔' ''سندس آپی ان کے ساتھ باہر گئی تھیں۔' دل میں موجود ہرا بھین وہ سلجھادینا جا ہتی تھی۔ '' ہاں جی انہیں شاید اپنی یو نیورٹی جانا تھا تو کبیر صاحب نے کہا آجاؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا

''اس دفت دادی امال کہاں تھیں؟'' مساہرہ کی دی جانے والی ساری خبریں خلاف بہتہ ت

وں میں۔ "ووتو جی نماز اور قرآن پڑھ کرسوگئ تھیں اور ان جی نے جگانے ہے منع کردیا تھا کہ ان کی طبیعت تھیک نہیں ہے۔"

اچھابرتن وحوکر مجھے ایک کپ چائے بنادو۔'' صابرہ کو ہدایت دیتی وہ کچن سے باہر چلی آگئی۔

☆.....☆.....☆

آ جاس کے فرسٹ سیسیٹر کا آخری پیپرتھا۔وہ
کل ہے بہت خوش تھی کیونکہ رات ہی اس کی بابا
ہے بات ہوئی تھی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ شام
ہے پہلے چاچا اللہ بخش اسے واپس گاؤں لے آئے
گا۔گاؤں کے نصور کے ساتھ ہی امال کی یاد نے دل
میں بیرا کر لیا، کی دنوں سے آسے پنگی اور ٹیپو بھی
بہت یاد آ رہے تھے جو اُس کے بڑے بھائی شاہنواز
مہرو کا تو یہ حال تھا کہ جب وہ نئی نئی شہر میں آئی
مہرو کا تو یہ حال تھا کہ جب وہ نئی نئی شہر میں آئی

سی کی سلوی کے ساتھ بازار جا کرائی نے سب
کے لیے شاپنگ کی اور رات کو ہی اپی تمام پیکنگ
مکمل کر لی ، داوی تو اپنا بیک رات کو ہی ورواز ہے پر
کمی بیٹی تھیں ۔ شہر کی تمام سہولیات بیں بھی انہیں
گاؤں کی یادیں چین نہ لینے دینش او پر سے ان کے
سفار کی تعلقات تائی ہے بھی پچھ خاص اجھے نہ
سفار کی تعلقات تائی ہے بھی پچھ خاص اجھے نہ
کرتیں جوتائی جی کو بالکل پندئیس تھا۔ ای بات پر
دونوں میں اکثر بی کر بالکل پندئیس تھا۔ ای بات پر
فورا بی دادی واپسی کے لیے بھند ہو جا تمیں جنہیں
مہر و بردی مشکل سے منایا کرتی اوراب تو اسے ماوبعد
واپسی کی خوشی ان کے چھرے پر بھرگا رہی تھی
مہروہ جیا جا اللہ و سایا بخش کے انتظار میں بیگ پیک
مہروہ جیا جا اللہ و سایا بخش کے انتظار میں بیگ پیک
اندرواض ہوا۔
اندرواض ہوا۔

''ارے بیآج تم کیے یہاں بیٹی نظر آری ہو وہ بھی اس وقت؟''

عام طور پر بیٹائم مہرو کے سونے کا ہوتا تھا اس لیے آسے جرت ہوئی۔

'' چاچااللہ بخش کا انظار کررہی ہوں۔اب تک تو انہیں آ جانا چاہیے تھا۔ پانہیں کیوں اتنا لیٹ ہو گئے۔''

ا پی گھڑی پر نظر دالتے ہوئے اس نے یجیٰ کو ۔ دیا۔

'' ارے بیٹائم سو جاتیں اللہ بخش آتا تو ہم حہیں جگا دیتے۔لو بھلا اب اس کے انتظار میں تم ساری دو پہریہاں بیٹھی رہوگی۔''

كرے سے باہرتكاتی تاكی جی نے اسے و كھتے

ہی ہا۔ تاکی جی میں تو کالج سے ہی تین بجے آگی تھی اور اوپر اپنے کمرے میں تھی یہاں بیٹھے ہوئے بمشکل

بچیس منٹ ہوئے ہوں گے۔ خیر کوئی بات نہیں اب تو بس وہ پہنچنے والے ہوں کے اور بیتم اس وقت کہاں ہے آرہ ہو؟"

تائی کو جواب دے کر اس نے بیکی کومخاطب

"آ نہیں رہا جارہا ہوں۔تم نے بھی چلنا ہے تو

ی ابھی ابھی لاؤنج کے داخلی رائے کے نزدیک بی کمڑاتھا۔

" كمال جارب مو؟"اس كے بولنے سے بل ى تائى يول الحيس-

" قری پارک میں واک کرنے جا رہا ہوں آپ نے چلنا ہے تو آ جا کیں۔''

''نہیںتم مہرو کو لے جاؤ اگر اللہ بخش آ گیا تو میں مہیں فون کر دول کی۔ویسے بھی اُس نے کون سا آتے بی واپس جانا ہے آ کر جائے یائی توہے گانہ اوراس میں لازی بات ہے چھٹائم تو لکے گا۔ جاؤ بیٹا! یجی کے ساتھ چلی جاؤ دیکھوکری کس قدر ہورہی ہے، تھوڑی فرایش ہوجاؤگی۔''

تائی کے خلوص کے آ کے وہ انکار نہ کر سکی اور خاموتی سے اٹھ کمڑی ہوئی۔ یجیٰ کی تعلید میں وہ حیث سے باہرنکل آئی اور پھر یارک کی شنڈی ہوا میں واک کرتے ہوئے کتنا ٹائم گزر کیا أے انداز ہ بی نہ ہوااور نہ ہی کھرے کی نے فون کر کے جا جا کی آ مد کی اطلاع دی۔مغرب کی اذان کی آ واز جیسے ہی کان میں بڑی أے تیزی سے گزرتے وقت کا

اس نے ریک پر تیزی سے چلتے کی کوآ واز دے کر روکا۔" محمر چلومغرب ہوگئی ہے جمعے نماز يرمناب-"

" پارک میں ہی پڑھاو۔ میں اک چکر لگا کر آتا ہوں۔'' تیز تیز کہتاوہ آ کے بڑھ کیا۔

مهرونے ویکھا وہاں کچھ دور چندخوا تین نماز کی تیاری کررہی تھیں۔ جانے کہاں چلا کیا تھا۔ اللیلے میں برمتااند هیرا أےخوف زدہ کر کمیا۔اس کیے جل وہ أے فون كر كے يوچھتى وہ سامنے ہے آتا نظر

'' پیلو۔'' پیپی کا ٹن اس نے مہرو کی جانب

" اور آ جاؤ گھر سے نون آیا ہے دادی تمہارا انظار کررہی ہیں۔'

يقيناً جاجا آ كيا موكار''اس خيال كے ساتھ ہى وہ خوش ہوگئی۔ کمر جانے کے تصور نے ہی قدموں میں روانی بحروی۔ یجی کے کندھے سے کندھاملائے وہ خوش کن احساس کے ساتھ گیٹ کھو گئے ہی اندر داخل ہوئی اور اپن جگہ ساکت ہوگئے۔ بڑے سے محن میں کرسیاں ڈالے تایا ابو کے ساتھ کبیر بیٹیا تھا۔اس نے یہاں وہاں ویکھا۔ جاجا اللہ بخش کہیں نہ تھے۔اس کامطلب أے لیے بیر آیا تھا۔

"السلام عليم" ست روی کے ساتھ وہ آ مے بروعی۔ "وعليكم السلام بيناا أسكن تم كبيركب ع تبهارا انظار کررہاہے۔"

سلام کا جواب صرف تایانے دیا جبکہ جیراسے يكسرنظرانداز كيے ٹانگ، بيتانگ دهرے بيشاتھا۔ '' میں نے تو منع کیا تھاتم مت آ ناکل کیجیٰ نے اینے کام ہے گا وُل جانا تھاوہی مہر وکوچھوڑ دیتا۔'' تائی جی نے فراہم کردہ اطلاع اس کے لیے بالكل نئ محى \_ وه حيران رو كئ \_شام تك وه حاجا كا انطار کررہی می تب تو أے تائی نے سیجی کا بروگرام شایاتااب ایا یک بدیردرام أے محمیمن ایا۔ پھو جھ نہ آیا ایس کیا مجوری تھی جو سندس آپی کون میں تھسی ہوئی تعیں۔ ورنہ عام طور پر تو وہ کون کے دروازے کے قریب سے بھی گزرتا پندنہیں کرتی تعییں اوران کی یہ مجبوری رات مہروکی سمجھ میں اس وقت آئی جب سب کھانے کی نمبل پر جمع ہوئے، تائی بڑی محبت سے ایک کے بعد ایک وش کبیر کی خدمت میں پیش کردی تھیں۔ خدمت میں پیش کردی تھیں۔

''بیریانی کھا کرد کھوٹس قدرلذیذہے۔'' انہوں نے بریانی کی ڈش اس کے سامنےرکھتے ہوئے تعریف کی ،کیرکو بریانی کھے خاص پندنہیں تھی اور بیہ بات مہروا چھے طریقے سے جانی تھی۔

"''ویسے تو سندس کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا کو کنگ کا لیکن جب بھی کچھ بناتی ہے الی لگن اور محبت ہے پکاتی ہے کہ بندہ انگلیاں جاتا رہ

تائی نے سندس آپی کی تعریف میں مبالغہ آ رائی کی انہا کر دی۔ جس کا بہر حال کبیر پر اثر ضرور ہوا اس نے اپنے سامنے رکھی پلیٹ میں بریانی نکال کر کھانا شروع کر دی کہ دادی کی اچا تک کان سے نگرانے والی آ واز نے کھانے کے تسلسل کوتو ڑ دیا۔ "اے لوا یہ بریانی تو صابرہ نے پکائی ہے۔ ساری دو پہر بچی تجن میں کھیتی رہی اور تعریفوں کا سہرا اپنی بچی کو پہنا ویا۔"

الفاظ کے ساتھ ساتھ دادی کے چرے کے
تاثرات بھی کچھالیے تھے کہ بے اختیار مہر وکوہنی
آگئی۔ ہنتے ہوئے اُس کی نظر جو کبیر پر پڑی تو وہ
اُسے ہی گھور رہاتھا۔ مہر وکی ہنسی کو ہریک لگ گیا، کبیر
کی خوں خوار نگا ہوں سے گھبرا کر اس نے اپنے
سامنے رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگالیا۔
"" ناتو میں نے صابرہ کے ہاتھ کی بریانی اکثر
گھائی ہے اس کا ذاکقہ اُس سے کافی مختلف ہوتا

'میں نانوکو لے جاتا ہوں۔ یہ بے شک یجیٰ کے ساتھ آ جائے جب اس کا دل چاہے۔' کبیر کا انداز عجیب جتاتا ہوا ساتھا شایداس نے محسوس ہوا۔

''لواب آئے ہوتم وہ بھی رات کے نو پیجے تو صبح چلے جاتا۔ سندس کھانا تیار کررہی ہے کھائے بنا گئے تو بچی کا دل بڑاد کھے گا۔''

بچی کادل بڑاد کھےگا۔'' اُس کی وہاں موجودگی تطعی غیر اہم تھی۔ یہ احساس ہوتے ہی اس نے اندر جانے کے لیے قدم اٹھایا کہ بچیٰ کی آ واز کان سے نگرائی۔

" بلیز مہرویار میرے لیے ایک کپ جائے بنا دو۔ سرمیں شدیدوردہورہاہے۔"

وہ وہ ہیں کیرے ساتھ والی کری پر بیٹھا تھا۔ مہرو نے پلیٹ کر دکھا کبیر کے ماتھے پر بچھا شکنوں کا جال مزید گہرا ہوگیا۔

مزید گہراہو گیا۔ 'پیانہیں میخص ہننے سے اتنا ڈرتا کیوں ہے۔ جو ہروقت ای طرح تنا ہوانظر آتا ہے۔'

کیر کے بارے میں سوچتی وہ کچن میں داخل ہوئی تو سامنے ہی پسینہ پسینہ ہوئی سندس آپی کود کھے کر حیران رہ گئی۔

''بیریانی آپ نے بنائی ہے؟'' دیکچی کا ڈھکن اٹھا کرائی نے اندرجھا تکا۔ ''نہیں جی بیتو میں نے .....''

" صابره ای سے پوچھوجیلی کا پیک کہاں رکھا واہے۔"

دودھ میں جی جیاتی صابرہ کا جملہ درمیان میں ادھورا رہ گیا۔اُے سندس آئی نے اس بردی طرح محورا کہ بیچاری فورا ہی کچن سے باہر نکل طرح محورا کہ بیچاری فورا ہی کچن سے باہر نکل آئی۔ مروہ کچھ اولی نہ اور قریب ہی رکھا ساس بین اٹھا کر جائے بنائی اورایک کی میں انڈ بلی اور باہرنکل آئی۔اُے

SOCIETY.COM

ہے۔ کبیر کی پیش کردہ رائے نے ماحول کو پھرسے بدل دیا۔ تائی اور سندس کے چہرے کی اڑی ہوائیاں واپس لوٹ آئیں۔

''اماں صابرہ نے صرف سبزی وغیرہ کا شخ میں مدد کی تھی ورنہ پکایا سب پچھ سندس نے ہی ہے اور ویسے بھی آپ کو کیا پتا آپ تو سارا دن اپنے کمرے سے باہرنہ کلیں۔''

اطمینان سے وضاحت کرتے ہوئے تائی جی کھنا کھانے میں مصروف ہوگئیں۔ مہرونے دیکھا کیرنے سوائے میں مصروف ہوگئیں۔ مہرونے دیکھا کیرنے سوائے میں کہانا کھانے ہوئی ہوا سامنے موجود لگایا۔ پتانہیں کیوں آسے محسوس ہوا سامنے موجود سندس آپی کے چہرے پرایک فاتحانہ تاثر انجر آیا ہے۔ جب کہ دادی اپنے چشمہ کی اوٹ سے تائی کو محسوس مرانہوں نے اس کے بعددوبارہ کوئی تیمر نہیں کیا۔

☆.....☆.....☆

باہر ہلی ہلی بارش ہورہی تھی، بھانی کچن میں معروف کچوڑ ہے آل رہی تھیں جس کی سوندھی خوشبو پورے تن میں کی سوندھی خوشبو پورے تن کیوں اس کا دل اداس تھا۔ بارش اور خوشبو کچو بھی مل کر اس کی ادامی کو دور نہ کر سکے۔ وہ ادامی جو اس وقت سے ادامی کو دور نہ کر سکے۔ وہ ادامی جو اس وقت سے ادامی کی سے میں کہا گئی جب سے وہ گل سے ل کر آئی کی میں کے میں کے اس کی آئی

کل اس کی بجین کی سیلی تھی جس کی بچوسال قبل اپنی خالہ کے بیٹے سے متلقی ہوئی تھی۔ رات جتنا وقت مہرو نے اس کے ساتھ گزارا وہ مہیب کے ذکر سے بھرا ہوا تھا۔ مہروکو یہ جان کر بہت جرت ہوئی کہ میرف اپنے رابطے کے لیے مہیب نے اسے ایک فیمتی موبائل بھی تخفے میں ویا تھا۔

مهيب بكل سے بهت محبت كرتا تعاجس كا اغدازه

اس کے چہرے پر چھائی ہوئی خوشی کو دیم کی کر بخوبی
اگایا جاسکا تھا۔ جب تک وہ دہاں رہی گل کی باتیں
سنتی رہی کیونکہ خوداس کے پاس سنانے کے لیے پچھ
نہ تھا۔کوئی ایسی بات نہیں تھی جو وہ اُسے کبیر کے
حوالے سے بتاتی سوائے اس کے غصے کے جو ہر
وقت اُس کی ناک پر دھرا رہتا تھا۔ یہ ہی وجہ تی جو
رات گل کے گھرسے والیسی سے لے کرا بھی تک اس
کا موڈ خراب تھا، اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس
رکھی کرسی پر بیٹھی وہ ان سوچوں میں کم تھی جب اُسے
کی کھڑکی کے باس
میپوبلانے آیا۔

بولی است میں اسے جرت ہوئی اس انے کھڑی ہے باہر کسی کو کھر کے اندر داخل ہوتے نہ دیکھا تھا جب کہ اس کھڑی ہے سامنے بڑاسامحن اور داخلی درواز وسب صاف دکھائی دے رہائتھ۔

وروں کا در ہوگئ پتر میں تو سمجھی تونے مجھے دیکھ لیا '' کافی در ہوگئ پتر میں تو سمجھی تونے مجھے دیکھ لیا مدگار جہ شری ملنہ: آئی تو میں خود ہی اندر تجھ سے

ہوگا پر جب تو ملنے نہ آئی تو میں خود ہی اندر تجھ سے ملنے آھئی۔''

پھو پو کا لہجہ ہمیشہ ہی اتناشیریں اور میٹھا ہوتا تھا جس میں محبت گندھی ہوتی ، جانے پیکیرکس پر چلا گیا ت

'' کیا بات ہے پتر تُو اتن ست کیوں ہورہی ہے۔طبیعت تو ٹھیک ہے تا تیری۔'' انہ کے مدینہ کے جو میں معربی نائے میں

اس كے سلام كے جواب ميں چو بونے أے محلے لگا كر ماتھا چو متے ہوئے تشویش كا اظہار كيا۔ "جی چو ہو تھيك ہوں آ ب آئيں بيٹھيں۔"

"نا مِن تو مجمع ليني أسي مول بابر آ و كمه كتنا

اجھا مینہ برس رہا ہے۔ پتانہیں تو کیوں کمرہ بند کیے بھر ربی تھی۔ تب ہی اچا تک ایک گاڑی اس کے قریب آ کرزگی وہ ڈرکرفٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ '' اربے کہاں بھاگ رہی ہو؟ یار آ جاؤ میں تمہیں ہی لینے آیا تھا۔''

گاڑی کا دروازہ تیزی ہے کھول کریجیٰ اس کے پیچھے ہی فٹ پاتھ پرآ گیا اُسے خدشہ تھا مہر وکہیں ڈر کے مارے بھا گنا شروع نہ کردے۔

"افوہ حدے کیجیٰ۔"اس نے ایک لمی سانس باہر خارج کرکے میجیٰ کو تھورا۔"کیا ضرورت تھی آئی تیزر فآری سے گاڑی میرے پیچھےلانے کی۔" دور تک سنسان روڈ پر نظر دوڑاتے ہوئے وہ

برای الفظ تھاجس کے بنایجی کا جملہ بھی کمل بیس ہوتا تھا۔ یہاں تک کدا کشر تایا جی اور تا کی کا جملہ بھی کمل بیس ہوتا تھا۔ یہاں تک کدا کشر تایا جی اور تا کی بار کے لیے بھی میں خداستعال کرتا جس پر کئی بار استعال کرتا جس پر کئی بار استعال کرتا جس پر کئی بار استعال کہ بولے بنارہ بی نہ سکتا

"" چلوجلدی ہے آ جاؤ۔ آئی گری میں یہاں کھڑا ہونا مشکل ہے۔ "أے ساتھ لیے وہ تیزی سے گاڑی میں آ جیفا۔ میخص اپنے گھروالوں سے کس قدر مختلف ہے۔

گاڑی جیے بی بین روڈ پر آئی مہرونے کی پر نظرڈالتے ہوئے سوچاشا پر تا یا پر چلا گیا ہے۔وہ بھی ایسے بھی زم مزاج اور طیم فطرت کے مالک ہیں فرق صرف اتنا تھا کہ وہ خاموش طبیعت تھے۔ جب کہ یکی خاصا شوخ مزاج ،اوراس کی بیشوخی مہروکو بہت اچھی گئی وجہ غالباً کبیر کی خشک مزاجی تھی ، جس بہت اچھی گئی وجہ غالباً کبیر کی خشک مزاجی تھی ، جس سے وہ نالاں تھی۔ان بی سوچوں میں وہ گاڑی کب زکی اسے بتا بھی نہ چلا۔ ہوش جب آیا جب کی نے زکی اسے بتا بھی نہ چلا۔ ہوش جب آیا جب کی نے اس کی جانب کا درواز و کھولا۔

پھو ہوا ہے ہاتھ ہے بکڑے باہر برآ مدے میں
کے آئیں جہاں سے بری بارش کا منظر بہت حسین
لگ رہا تھا۔ کبیر سامنے کری پر بیٹھا بھائی جی ہے
با تیں کرنے میں معروف تھا تب اچا نک اس کا فون
نج اٹھا۔ مہر و نے دیکھا وہ آستہ آستہ کی سے
معروف گفتگو تھا۔ اُسے شک ہوا دوسری طرف
سندس آپی ہیں۔ اس کے شک کی فورا تھید ہی بھی
ہوگی جب فون ہاتھ میں لیے اس نے اپنی ماں کو
ہوگی جب فون ہاتھ میں لیے اس نے اپنی ماں کو

" ماں جی سندس نے آپ سے بات کرنی ہے۔"

''کیوں خیرتو ہے؟'' مہر د جانتی تھی سندس بھی بھی کسی سے اتن سلام د عاکرنے کی عادی نہیں تھی۔ بیٹھی وجہ جو پھو پو کے لیے خیر خیریت کا باعث بی۔ '' پتانہیں آپ خود پوچھ لیں۔''

ماں کوفون تھا کروہ دوبارہ بھائی جی ہے باتیں کرنے میں مصروف ہوگیا سندس کو پھو ہو ہے کیا کام پڑ گیا۔ یہ جاننے میں مہرو کو کوئی دلچیں ہیں تھی اس لیے وہ وہاں سے خاموثی سے اٹھ کر کئن میں آگئ تا کہ کھانا یکانے میں بھائی کی کچھ مدد کر سکے۔

شہرہ کر پھاورنہ ہی کم از کم اس نے نظرانداز
کرنے کا کن سکھ لیا تھا۔ اب وہ کیزکو پکر نظرانداز
کرنے گئی تھی۔ وہ کب آتا ، سندس آپی اس ہے کیا
کیا با تیں کرتیں، کہاں گھوضے جا تیں اُسے کوئی
دپھائی کی جانب مرکوزکردی تھی، آج بھی اُس کی او
پڑھائی کی جانب مرکوزکردی تھی، آج بھی اُس کی او
پڑھائی کی جانب مرکوزکردی تھی، آج بھی اُس کی او
چوزئے بھے تھے اور پوائٹ سارے جا بھے تھے۔ آئی
گھس کے باوجودا ہے آٹو میں گھرواپس جانا تھا۔ وہ
آستہ آستہ تارکول کی لیمی سرک کے کا اے جل

''احِها....'' خلاف توقع کبیر کا جواب اور رو پیر

كر كے تفك كني ہوكى۔"

أے آ ڈر وے کر بنا انظار کیے وہ آئسکریم پارلر میں واخل ہوگیا، جب کہ مہرو کا دل بالکل نہ جا ہا تر وواس وقت تنها یخی کے ساتھ یارلر جائے تمروہ اس کے خلوص کو محکرا کر اے ناراض نہ کر عتی تھی یہاں ایک وہ ہی تو اُس کا واحدِ دوسیت تھا جے کھونے كارسك في الحال م وه نه لي على مير بي سوچتي وه گاڑی ہے باہرنکل کریجی کے پیچھے آگئی۔ جواپنا آ ئسکریم کا کپ تیار کراچکا تھا، اور مہرو کے انتظار میں کا وَنٹر پر ہی کھڑا تھا۔

'جوفليور پيندے وہ لےلو۔''مهر دکود مکھتے ہی وہ

ا پی پسند کے قلیور پرخوب ساری حاکلیٹ اور اور یو کی ٹاپٹ کرکے اجھی اس نے ایک چیج ہی انجوائے کیا تھا کہ بیک میں رکھا سیل فون نج اٹھا۔ آئس کریم کا کی سیجی کے ہاتھ میں تھا کراس نے جلدی سے بیک کھولا۔

یهاں وہاں ہاتھ مار کرفون باہر نکالا ۔اسکرین پر جَمْكًانے والا' كبير' كانام أے جران كر كيا۔ پہلے تو دل جا ہا کہ فون واپس بیک میں رکھو ہے مر پھرجانے کیا سوجا، یس کا بٹن دبا کرسیل فون کام

" السلام وعليم .... "أس كے حلق سے مرى مری ی آواز نظی\_

" کہاں ہوتم ؟" بیراس کے سلام کا جواب نہ تھا۔اس نے ویکھا کی اس کی جانب ہی متوجہ تھا۔ إكروه متوجه نه بوتا تو أس كا اراده كسي قتم كالمجموث يولنے كانہ تھا۔

سے وہ جواب دے کر بلکا سامسکرائی جانتی تھی اس جواب نے بیر کو تیادیا ہوگا۔

خاصا مختلف تھا۔ ''جلدی کھر آنے کی کوشش کرو۔ آمنہ مامی میرے ساتھ آئی ہیں۔تم سے ملنے تمہارے کھ كيڑے وغيرہ دينے ہيں۔ در ہونے كى صورت ميں ہم واپس گاؤں نکل جائیں کے کیونکیہ آج کل حالات خراب ہیں اور ہمیں رات سے قبل والیسی

اس کے جواب کا انظار کیے بنااس نے فون بند

ای آئی ہوئی ہیں اور تم نے مجھے بتایا بھی تہیں۔''سیل آف کرتے ہی وہ جرت ہے بچیٰ کی جانب بلٹی۔ پہلے اپنی آئسکریم تو لے لوساری پکھل رای ہے۔ یالی بن جائے گی۔

ینی نے بے فر انداز میں أے کے تھاتے ہوئے کہا" اوراب تمہاری بات کا جواب بہے کہ میں ہیں جانتا کے بیرے ساتھ آمنہ جا جی بھی آئی ہیں اور نہ ہی مجھے کسی نے بتایا۔ میں تو صرف یہ سمجھا كه كبيراكيلا آيا ہے۔ اور أس كا الحيلے آنا كوئى اليي اہم خرمیں تھی جو میں مہیں دیتا۔ کی کا کہنا بالکل درست تھا۔ مبرو کے پاس اعتراض کی کوئی منجائش بافی ندری وہ خاموتی سے کب ہاتھ میں کیے گاڑی میں آن بیٹھی۔ سے تو پیھا کہ کبیر کے لیے پیطعی غیر اہم تھا کہ وہ کب مکہاں اور کس کے ساتھ ہے؟ آج أس كے فون كركے يو چھنے كى وجەصرف بيھى كە كبير کے ساتھ اس کی ماں آئی تھی۔جس نے گاؤں ہے شہرتک کا بیسنرحض اپنی بئی ہے ملنے کے لیے طے کیا تھا۔وہ یقیناً بہت مایوں ہوتی اگروہ مہروے ملے بنا واپس جلی جاتیں۔

میں کھویا دیکھ کریکی ہوجھے بنا رہ نہ سکا۔ کبیر ہے

W/W.PAKSOCIETY.COM

ڈانٹ پڑگئی ہے کیا جواس وقت کم صم ہو۔' وہ ہنتے ہوئے بولامہر دا کی دم جل کی ہوگئی۔سب ہی جانے تھے کہ کبیر کا روبیاس کے ساتھ ہمیشہ نیا تلا ہوتا اور ذرای ملطی پراسے جھاڑ دیا کرتا۔

" ابھی اتناد ماغ خراب نہیں ہوا جو اس نفیاتی مخص کی باتوں کو دل ہے لگاؤں۔ میں تو صرف یہ سوچ رہی ہوں کہیں وہ امال کو مجھ سے ملائے بنا واپس گاؤں نہ لے جائے۔"

''نہیں لے جاتا آ منہ چاچی آج رات زکنے کے لیے آئی ہیں۔'' کی فراہم کردہ اطلاع قطعی نئی اور چونکا دینے والی تھی۔سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ کی کو کیسے بتا ، اور میسوال فورا مہرو کی زبان پر مجمی آ محیا۔

''تم توای ہے ملے ہی نہیں پھر تہیں کیے پا چلاوہ آج رات رکیس گی۔''اس کالہجہ شک ہے بحرا ہواتھا۔

"اہمی اہمی سلویٰ کا تیج آیا ہے۔اس نے بتایا استہاری کی نے فورا استہاری کی نے فورا استہاری کی نے فورا ہی مہروکی نگاہوں کے سامنے کر دیا وہ شرمندہ ی ہوگی۔افیا کی اس کا شک بھانپ کیا تھا۔اس کے بعد سارے راستے ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔اگر بجی سچا تھا تھی ہول کے سام بھی رات کو ہی وہ بھی ہواں گئی کہ دونوں میں سے کون سچا تھا تھیا کہر جبوٹ کی ساتھ تایا تی میں اس کے کون سچا تھا تھیا کہر میں ہی رکا اور ساری رات مہرویہ سوچ سوچ کے کھر میں ہی رکا اور ساری رات مہرویہ سوچ سوچ کول کے کھر میں ہی رکا اور ساری رات مہرویہ سوچ سوچ کول کے کھر میں ہی رکا اور ساری رات مہرویہ سوچ سوچ کول

ہوگیا۔دادی اُسے جھوڑ کرگاؤں واپس جلی گئیں کیونکہ وہ ماہ رمضان گاؤں میں گزارتا جاہتی تھیں جہاں ان کی سکھی ساتھیاں تھیں۔ان کے بقول جو مزہ رمضان کا گاؤں میں تھادہ شہر میں کہاں۔

مہروکا بھی بہت دل چاہا کہ وہ دادی کے ساتھ گاؤں چکی جائے۔ گرمجبوری تھی وہ نا جاسکتی تھی۔
سندس اورسلوئ عید کی شاپٹ میں معروف تھیں ای چکر میں وہ دونوں رمضان کے روزے بھی نہ رصوف رہ کر بھی رفتیں۔ جبکہ مہروکام میں سارا دن معروف رہ کر بھی روزہ نہ چھوڑتی اور یہ عادت اس کی بچپن کی تھی۔ اور آخ تو وہ اتنی معروف رہی کہ افطاری بھی ہا پھل آخ تو وہ اتنی معروف رہی کہ افطاری بھی ہا پھل میں بی کی تھی۔ خمکن کے مارے آٹو میں بھی جانے کا موڈ نہ تھا۔ ای سبب نہ چاہے کا موڈ نہ تھا۔ ای سبب نہ چاہے ہوئے اس نے بچی کو فیل کی سبب نہ چاہے ہوئے اس نے بچی کو فیل کی سبب نہ چاہے ہوئے اس نے بچی کو فیل کی سبب نہ چاہے ہوئے اس نے بچی کو

"اگرتمبارے پاس ٹائم ہے تو پلیز مجھے ہاسپال سے بک کرلوآج بہت تھک گئ ہوں۔" وہ صرف درخواست کر سکتی تھی۔

''ارےاس میں اتی منت ساجت کرنے کی کیا ضرورت ہے یارصاف صاف کہوکہ جھے آ کر پک کر لو۔'' یکی نے ہنتے ہوئے اُسے چھیڑا۔

"ریدی مو جاد می چدره منت کک آربا موں۔"

اظہارتشکرے اس کی آتھوں میں پانی آئی۔
کی ہمیشہ اس کے کام آنے والاتھاجس کا حساس کی
بار مہر دکو ہوا۔ اور پھر آ دھے تھنے میں وہ بجیٰ کے
ساتھ کھر پہنچ گئی۔ ورنہ آٹو میں بی کتنا ٹائم ضائع ہو
جا تا اور حکن مجی مزید ہو ھاتی۔

ے مورتا ہوا بولا۔ سے مرمان میں پینس جنہیں اس بالہ

فون کے دوسری طرف بھائی تھیں جنہیں اس بار مہرو سے شہر میں عید کرنے پرشدیداعتر اض تھا۔ ''کیا کروں بھائی صرف دودن کی چھٹی ملی ہے پھر تیسر نے دن وائیوا شروع، اب بتا کیں بھلا میں گاؤں کس طرح آؤں۔' وہ بے بسی سو خود یہاں عید کرنانہیں وہ ہی ہوتے ہی واپس آجاؤں گی۔ اور انشاء اللہ اگلی عید وہاں ہی کروں گی آب سب کے ساتھ۔''

''انشاءالله'' بھائی نے خلوص دل سے کہا۔ فون بند کر کے وہ باہر صحن میں آخمی سندس اور سلویٰ بازار کئی تھیں۔جبکہ اُسے تو عید کی شاینگ کا ٹائم بی ہیں ملائیکن پھر بھی مطمئن تھی ، أیے رمضان کے پورے روزے رکھنے کی خوشی نے وہ سکین دی كه وه باقى سب كچھ بھلا بيٹھى، ويسے بھى جانتى تھى أمان اور بھائی نے اسینے ساتھ اس کی بھی تیاری بوری کی ہوگی اور پھو پوبھی ہرسالِ اُسے عید پر جوڑ ابنوا کر دیتیں جوآج تک امال نے بھی نہ سلوانے ویا۔ بلکہ ہیشہ بڑے ٹرنگ کا تالا کھول کر اس میں ڈال دیا کرتیں اور اُس نے بھی بھی پیضد نہ کی۔ جانتی تھی اس رنک میں جو کھے ہے آئ کا ہے ان سوچوں میں کم وہ گھٹنوں میں سردیے بیٹھی رہی۔ جب اطلاعی ممنی زورہے بی یقیناً سندس آبی لوگ واپس آ گئے میں دوآ ہتہ ہے اسمی اور یا وس میں چیل پھنسائی اور بتابو يجمع بإهر كا دروازه كلول وياجهال بالكل سامنے مغيد شلوار تميض ميں ملبوس كبير كھڑا تھا، جسے ديكھ كروہ

روس کورکہ اور میں کہاں ہے واپس چلا ماؤں کو کہ ہم کہنا جاہتی ہو میں کیہاں سے واپس چلا جاؤں کو کہ ہم کرم تھر پراکیلی ہو یہ بی نا؟'اس کے کہنے کا وہ مطلب نہ تھا جو کبیر نے اخذ کیا۔ مگر اب کوئی وضاحت دینا ہے کارتھی جانتی تھی کہا ب اس کی کسی بھی بات پراسے یقین نہیں کرنااس لیے خاموثی سے سامنے کھڑی انگلیاں چٹخاتی رہی۔ کبیر نے وہیں کھڑے کھڑے اپنا سیل فون نکالا اور کوئی نمبر ملانے لگا۔

ماسے ماہ ۔
''بیکے فون کررہاہے؟''مہرومزید گھبرائی کہیں ا باباماں کوفون کر کے میری شکایت نہ کردے۔ ''بیآپ کے فون کررہے ہیں؟'' دہ آسے دیکھتے ہوئے تیزی ہے بولی۔ دہ کیوں ۔۔۔''

کیرمزید جیران ہوا۔ ''اب میرے فون کرنے پر بھی پابندی ہے۔ ''

ایک تو گھر کے اندر آنے نہیں دے رہی ہوا و پر ہے۔ فون کرنے پر بھی اعتراض ہے۔ لگتا ہے شہر کی دنیا نے تمہیں کچھ زیادہ ہی ہوشیار کر دیا ہے۔ "کبیر کی بات نے اُسے شرمندہ کر دیا۔

میں نے آپ کواندر آنے ہے منع نہیں کیا۔'وہ آہتہ سے بولی۔

''ہاں تو آنے کب دے رہی ہواندر۔شاید تہہیں احساس نہیں تم میراراستہ روکے گھڑی ہو؟'' کیرکے توجہ دلاتے ہی اُسے پتا چلا وہ دروازہ کے عین درمیان میں کھڑی تھی کہوئی بھی اُسے ہٹائے بنا اندرداخل نہ ہوسکتا تھا۔ وہ جلدی سے بیچھے ہوگئی کیر فون کان سے لگائے اندرداخل ہوگیا۔ فون کان سے لگائے اندرداخل ہوگیا۔ درسری طرف یقینا سندس آپی تھیں۔'' ٹھیک درسری طرف یقینا سندس آپی تھیں۔'' ٹھیک ہے میں انتظار کررہا ہوں۔'' نہیں ڈاکٹر صاحبہ مجھے آپ نے ان ہاتھوں کی چائے نہیں چی جن ہے آپ لال بیک، چو ہے اور نہ جانے کیا کیا ذکے کرتی رہی ہیں۔ سوری میں انظار کرلوں گا۔ سندس چائے کائی اچھی بنالیتی ہے۔''
اتنا کہہ کروہ وہاں زکانہیں، بلکہ تیزی ہے چانا اندرلا وَنْح کی جانب بڑھ گیا۔ اور مہروو ہیں اپی جگہ کھڑی تکتی رہ گئی۔ اُسے رہ رہ کر اپنی ہے وقونی کا افسوس ہوا جو بلا سبب اس جابل شخص سے چائے کا افسوس ہوا جو بلا سبب اس جابل شخص سے چائے کا پوچھ بیٹھی اور خواہ مخواہ اپنا ڈھیروں خون جلایا۔

والی ہے۔ " میں آپ کی سندس نہیں ہوں جسے پچھ کرنا پوچھ بیٹھی اورخواہ مخواہ اپناڈ ھیروں خواد نہیں آتا۔ "Downloaded From Paksociety.com" نہیں آتا۔

المان المان

سندس کبیر کا لایا ہوا بیک اپ سامنے رکھے
ایک کے بعد ایک ہما مان نکال رہی تھی اور ہر دفعہ اُس
کے منہ سے ایک ہی آ واز برآ مد ہورہی تھی ۔ بیسارا
سامان مہر دکا تھا جوگا دُس سے اس کی عید کے لیے آیا
تھا۔ اور یہ جوڑ اتو خاص وہ تھا جو پھو پونے عیدی تھی کھی ۔ جرت تو اس بات کی تھی اس دفعہ پھو پونے
سوٹ سلوا کر بھیجا تھا۔ سندس ابھی تک اس کا سوٹ
ہوا ہر جورا ٹر کک بیس ڈال کر چھپا کیوں و تی تھیں وہ
ہوا ہر جورا ٹر تک بیس ڈال کر چھپا کیوں و تی تھیں وہ
جوا ہے۔ شاید میں شہر آ کر پچھ زیادہ ہی وہی ہوئی
ہول ۔ اپ دل میں آنے والی اس سوچ کواس نے
ہول ۔ اپ دل میں آنے والی اس سوچ کواس نے
ہول ۔ اپ دل میں آنے والی اس سوچ کواس نے
ہول ۔ اپ دل میں آنے والی اس سوچ کواس نے
ہول ۔ اپ دل میں آنے والی اس سوچ کواس نے
ہول ۔ اپ دل میں آنے والی اس سوچ کواس نے
ہول ۔ اپ دل میں آنے والی اس سوچ کواس نے
ہول ۔ اپ دل میں آنے والی اس سوچ کواس نے
ہورا اسے بیشتر رد کرتے ہوئے سوچا۔ کی کی ہائے
ہورا اسے بیشتر رد کرتے ہوئے سوچا۔ کی کی ہائے

سے جہاں رہ ہیں ہو ہو ہے ایسے جوڑے نہیں بجوائے اور میر ہے سوٹ کا تو کلر بھی اچھانیں جبکہ یہ جوڑا تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔'' ابھی تک سوٹ ہاتھ میں تھامے وہ کبیر سے "اچھا تہہیں ہے س نے بتایا کہ سندی میری ہے۔" ہے۔" سندیں کے ذکر نے اس کے دل کو باغ باغ کر دیا تھا۔اس سوچ کے آتے ہی مہروکا دل جل کرکوئلہ ہوگیا۔

جواب و ہے کرائی نے فون بند کر دیا۔

مصداق یو چھنا ضروری تھا۔

"بناني آتي ہے؟"

" جائے بیس کے آپ۔"مرتاکیا نہ کرتا کہ

وه سینے پر ہاتھ رکھے سیدھا اُس کی آئکھوں میں

جانی تھی اب أسے بری طرح ڈانٹ پڑنے

" 'بہت ساری باتیں بتانے کی نہیں ہوتیں خود ہی پتا چل جاتی ہیں۔''

آج وہ کسی طرح ہار ماننے والی نہ تھی۔ پورا مقالے کا ارادہ تھا۔

مقابے کا ارادہ تھا۔
''اچھا ہواتمہیں بہسبٹائم پربی پتاجل گیا۔'
اے لگا کبیرا پی مشکرا ہٹ چھپانے کی کوشش کر
رہاہے جس سے صاف ظاہر ہواوہ اس کا غداق اڑار ہا
ہے۔''

پانہیں تجھتا کیا ہے خود کو۔ راجہ اندر بنا پھررہا ہے۔ شکل نہیں دیکھی بھی اپنی۔ کبیر کی مسکراہٹ نے جائی پر کی مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا، اس نے بیسب کچھ دل میں سوچا ضرور مگر مارے خوف کے کچھ بول نہ تکی۔ سوچا ضرور مگر مارے خوف کے کچھ بول نہ تکی۔ "" ابتم پھر مجھے دل میں گالیاں دے رہی

ہو۔'' وہ صاف اسے چڑار ہاتھا۔ ''میراد ماغ نہیں خراب جوآپ کو گالیاں دوں، اگر جائے پینی ہے توبتادیں ورنہ میں جارہی ہوں۔''

رونيزه (1914)

رہی ہےتم خواہ مخواہ برا مان گئیں۔ تنہارا سوٹ تنہیں مبارک ہو۔اللہ نصیب کرے۔''

تائی جی نے معالمے کوسنجالنے کی کوشش کی۔مہرونے جوالی طور پرایک نظر کبیر کے چہرے پر ڈالی۔جولب بھینچ کسی مفکری طرح کری پر بہیٹا تھا۔ مہرو اُسے قطعی نظر انداز کرتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ کئی، اُسی بل تائی نے سامنے بیٹھے بجی کو مانب بڑھ کئی، اُسی بل تائی نے سامنے بیٹھے بجی کو آمھوں ہی اٹھوں میں اشارہ کیا وہ فورا سے بیشتر اٹھااورمہرو کے بیچھے لیکا، کبیر نے دیکھا ضرور محر توجہ

" سوری کبیر مجھے اندازہ نہ تھا کہ مہرواتی بد تمیزی کر جائے گی۔ میں نے تو جو پچھ کہا صرف نداق تھااور پچھیس۔"

سندس آنی نے سارے معالمے سے خود کوالگ کرنے کی کوشش کی اور ایک ہی جملے میں مہر و کوقصور وار بھی تھہرا دیا۔

'' کوکی بات نہیں بیٹا اس کا بیٹھے بل بحر کا ہے ابھی بچیٰ حمیا ہے ناد کھنا گنٹی جلدی منا کر لے آئے گا۔اس کی بات بہت مانتی ہے۔''

تائی کانجہ کوشاید جاتا ہوا تھا گر لہدے زیادہ ان کے الفاظ کیر کوچ کنا کر گئے اور پھر کچھ ہی در بعد مہر دبالکل نامل انداز میں کچی کے ساتھ باہر آگی۔
کی کے چہرے پر پھیلی مسکر اہث کیر کو پچھ بجیسی گئی ہائی تی نے ایک نگاہ کیر کے چہرے پر ڈالی اور دوسری سندس پر ڈالے ہوئے زیر لب مسکرا دیں، کیر کے چہرے پر پھیلے تاثر ات دیکھ کر آئیس اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کا تیم نشانے پر بیٹھ گیا ہے اور یہ احساس ہوتے ہی ان کے چہرے پر پھیلا الحمینان احساس ہوتے ہی ان کے چہرے پر پھیلا الحمینان قابل دیدتھا۔

 عاطب تھی جوشاید موبائل پرکوئی تیم کھیلنے میں بری طرح معروف تھاجس کا انداز ہرایک سینڈ کے بعد فون ہے ابحرنے والی میوزک کی آوازین کرکوئی بھی لگاسکنا تھا ہے ہی وجہ تھی جواس نے سندس کی بات نہ سن۔

"انوہ کبیر کہاں تم ہوتم۔"
سندس نے آگے بڑھ کر کبیر کے ہاتھ سے
موبائل چھین لیا۔ مہروجیران رہ گئی کہ خاندان کی کی
لڑکی میں آئی جرائت نہ تھی جوالی حرکت کرتی جبکہ
کبیر کی بہن تو بہت ڈرتی تھی۔اُسے لگا کبیر ابھی
غصے سے چلاا شھے گا۔ محرابیا نہیں ہوا وہ خاموش بیٹا
سندس کی جانب دیکھ کرمسکراتا رہا۔

" بجھے بھی ایساسوٹ جا ہے جیسا پھو پونے مہرو کے لیے بھیجا ہے۔ "سندس آپی نے اٹھلاتے ہوئے فرمائش کی، ان کا بیرفرمائش انداز بھی مہرو کو خاصا عجیب لگا۔ وہ خاموثی سے منتظر تھی کہ کبیر کیا جواب

"مم مروسا يحيى كراو-"

مفت میں اپنے مشورے سے نوازتے ہوئے شاید کبیر مطمئن ہو کیا لیکن اس کی بات نے مہر دکو چھے لگادیے۔

"معاف تیجے گاسندی آئی میں اپنی کوئی چیز نہ اوشیر کرتی ہوں اور نہ تا ایک چیخ خواہ وہ مجھے پہند ہو ایستوں کے بہند ہو ایستوں جومیرا ہے مرف میرا ہے۔"

ا تنا کہدکراس نے کبیر کے بخت چیرے پر ایک نگاہ ڈالی۔ دواسے بھی دیک**ی**ر ہاتھا۔

" آپ سندس آئی کو ایک اور ایبا سوٹ بنوا ویں۔" کبیرکومشورے سے نوازتے اس نے بیڈ پر مخصرے کپڑے افعا کر بیک میں ڈالنا شروع کر

"ارے بیٹا ناراض مت ہو۔سندس تو غواق کر

(10)00000

ہی وجدھی جوا تنا عرصہ میرے کھر والوں نے مجھے دورى برداشت كى تاكه من والس جاكرايي كاوَل کے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکوں۔میری تعلیم میرے این لوگوں کے لیے ہے۔ میں نے پیپا کمانے کے کیے علم حاصل نہیں کیا۔''اتنا کہہ کروہ سانس لینے کے کیے زکی۔سلویٰ کے چہرے پرایک نگاہ ڈالی جواس کی جانب متوجد تھی۔

"ربی بات شهر کی رنگینیوں کی تو مان لو مجھے یہ شروع ہے ہی بھی پیندنہ آئیں۔ میں سیدھی سادھی کاؤں کی لڑکی ہوں۔شہر کی تیز ہوائیں ہم جیسوں کو راس بيس آيس-"

بات ختم كرك وه الخد كمرى مولى \_ "بيث آف لك مهروا مجھ اندازه نه تعا تہارے اندرایک الی لڑ کی جیسی ہے جوانے سے زیادہ دوسرول کو اہمیت دیتی ہے۔ میری وعاہے تم بميشة خوش ر مو-"

م سلویٰ نے بوری نیک نتی کے ساتھ اے وعا دي-"آين-"

مبروكوسلوى كي خلوص نيت يركو كي شك نه تعا\_ ☆.....☆.....☆

" مجھے توایک بات بھی سمجھ نہ آئی ماں کے پاس جو کھے ہے وہ سب تمہاری بہن اور سلامت علی کے لے کول ہے؟"

ایا بی نے اخبار لیٹے ہوئے تالی کے سرخ چرے پرایک نگاہ ڈالی انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ اصل معامله کیاہے۔

" كيا بات ب نرين ات غص على كول مو؟"

جب ده بولے تو ان کا انداز ہمیشہ کی طرح زم

" آپ كى والدومحترمدنے ائى سارى زمين

دی گئی۔زوہا کبیر کی اکلوئی اور چھوٹی بہن تھی جس کی مہر و ہے دوئتی قابل رشک تھی۔ یہ بٹی وجہ تھی جوز و ہا ک متوقع شادی کی خبرنے اسے خوش کر دیا ساتھ ہی یہ احساس کہ امتحان حتم ہوتے ہی اس نے گاؤں واپس مطلے جانا ہے۔ گاؤں واپس جانے کی خوشی کا احساس تانی اوران کے کھر کا ہر فردمحسوں کر چکا تھا۔ بیوی وجدھی کدایک دن سلوی اس سے یو چھیتھی۔ ''ایک بات توبتاؤم ہرو تم ای محنت کرنے کے بعد ڈاکٹر بنے میں کامیاب ہوئی ہو۔ تو پھر کیوں یہاں زک کر اسپتال میں نوکری نہیں کرتیں تا کہ تمہاری تعلیم ہے کئی کو فائدہ پہنچے۔ میسب کچے جھوڑ كركيول اس طرح واليل جا ري مو مهيل ايا محسوين تبين موتا كهتمهارا يعمل درسيت تبيي اور پحرشهر کی زنگین زندگی چیوژ کرگاؤں کی روطی پیمیلی و نیامیں

کون والیس جاتا ہے۔'' ''تم بالکل سیح کہیر ہی ہومیرا پیمل درست نہیں ے۔ " سلوی کی بات ممل ہونے کے بعد مہرونے این بات شروع کی۔" دراصل تم بوری بات جبیں جانتیں۔' بہاں تک بہنچ کر وہ رک کئی ۔سلویٰ کی جانب دیکھااورو چمے سے مکرادی۔

· '' مير ااراده كا وَل واپس جا كراسيتال كھولنے كا ہے اور اس میں مجھ سے زیادہ دیجی بابا اور پھو ہو کی ے اس کی وجد عالبًا محویا جات کی اجا تک بارث افیک سے ہونے والی موت می موت جو کہ برحق ہاور ہیشہ ہے۔ وقت مقررہ یر بی آئی ہے۔ نہ أب ايك بل آئے نہ يھے برجى انسان سارى زندکی میرسوچنے میں گزار دیتا ہے۔ کاش وقت پر علاج ہوتا تو ہوسکتا تھا ہم اینے بیارے کو بچا کیتے تو بس ای سوچ نے ساری زندگی پھو یو کو کھیرے رکھا۔ اوراب وہ جا ہتی ہیں کہ میں واپس جا کر گا وُں میں ال کی زمین پراسپتال کا کام شروع کروایا جائے۔ یہ

FOR PAKISTAN

ب جائداوسلامت على اور زلجة كے بچول كووے وى ب"ووايك ايك لقظ چياتے بوت بولس-"ار کھندو او جمس اور مارے بحل کونہ ويالب ديموكاوس كازمن بدممروك لياسيتال ليركيا جائے كا واور عضيب وشدكرتے ہوئے بجي تسي كوميري بينيال تظرندا تمي - حبث مال بيني تے میرو مانگ فی کیرے لیے۔ جانے آمنے کیا محول محول كريلايا ،اس خاعمان كو بميشه وه اوراس كے يے عى سب كى تظرول من معتر تغير ، ادى و كوني حييت عاليس-"اور ايا كى مجد مى سارى

"ایک منٹ نرین! مزید جذباتی ہونے سے يبلے ميري دوياتي من لو۔ "جب وه كى طور خاموش ته موس تو تاياتي كونو كتابرا\_

" میلی بات تو به که گاؤل کی ده زمین امال کی میں ہے بلکمتعم کی ہے اور اس حوالے سے اس زمن پرزلخا کائ ہے۔جے ماے استعال کرنے

ميم ان كے بہنونى اوركبيركے والدكا نام تعاز " دومری بات به که آج جس کمریس تم جیمنی ہو وہ مجھے میری مال نے خرید کر دیا تھا، ورند الی مرکاری نوکری اور تبهارے بے جااخراجات بھی جھے اس قابل ندكرتے كديس شهريس آج ابني أيك حیت کا مالک ہوتا۔ کمر بنانے استے آسان میں، ان کے لیےرقم ماہے ہوتی ہے۔ جو مجھے میری مال في دى اوران كايد محديراحمان ب-

"ایے اواحسان دیکھو بھلائی سال پہلے چند لا کھدے کرساری زندگی کے لیے بے وال کر دیا۔" تاكى بارمائي والول ميس سي ندميس \_ "چند سال بل كے يہ چند لاكه رويے آج کروڑوں بن چکے ہیں۔ مہیں شایدا ندازہ مہیں اس

مكان كى ماليت كميا ب اوراس كے علاوہ بحى جميشہ امال نے میری مدو کی۔ جب مجھے ضرورت یوی مرى مال اور بعائى ميرى مدوكوة كے برمے مے نے كياكياسارى زندكى \_اعلى ترين اسكول كالجول كے چكر يمي كل ريس اور مروكو ويفور كاوك كى يرحى بولى الركاة ج واكثر بن في اورتم مرف اى من خوش ریں کہ تہارے یے انکش مند نیز ماکر کے بول لیتے ہیں ،تمہارے بحول کی سوسائل بہت بائی قائی ہے اور تم شاید بحول کی ہو ، تی سال پہلے زیخا نے میلی ترج حمیں دی می سندس کارشتہ کیر کے لیے ما تك كرء اورتم جائتى موتم نے كيا جواب ديا تھا۔ يرى بني اور كا وَل مِن رشته سوال على پيدائيس موتا ـ تو مجر بملااب كيايريشاني ہے۔ كون اس قدر واويلاكر ری ہو۔سب کھو سے بی ہے جیاتم جا ہی تھیں۔ ویے بھی نرین بیم اللہ بحروسہ کرنا سیمو اور كبير تهاري بين كا نصيب نه بنا تو كوئي بات تبيس-الله مميں اس سے بہتر عطا کرے گا۔انشاءاللہ بہت جلد ہاری بیٹیاں بھی اجھے کمروں میں بیابی جائیں گی \_ يريشان اور مايوس مت مو-

تایا جی مجھ کئے تھے کہ تائی کی فرسٹریشن کی دجہ ممرواوركبيرك بعداب عنقريب مون والى زوماكى شادی ہے۔جبر دوبااورسلوی سے بھی چھوتی ہےاور ا کلے ماہ میں شادی موکرتا یا کے مرجانے والی ہے۔ " میں بریشان اور مایوں مہیں ہوں۔ میرے بوں مں کون سے کیڑے بڑے ہیں جوان کے رہنے نہ آئیں مے۔ میں و مرف بیاج اس موں کہ میری کسی علظی اور کوتا ہی کے سبب تم بہن بھائی ایک دوسرے سے جدامت ہو۔ای کے جی ہوں .... تانی نے فورانی پینترابدلا۔ایناجملہ ادھوراجیوڑ کرانہوں نے تایا ک شکل دیکھی جوان کی جانب ممل طور إمتوجه تق

FOR PAKISTAN

"مِس جائتی ہوں کہ ہم مبروکوائے کی کی دلبن بنائيس كيونكم يجمع ووبهت يستد ب اوراى طرح سندی کارشتہ کبیرے طے ہوجائے۔' برسب کھانبوں نے ایسے کہا جسے کوئی عام ی

اہمیت تک نہو۔ " تمهاراد ماغ توخراب نيس بوكيا-" ان کی بات اطمینان سے سنتے سنتے تایا کوجیے كرنث لكا\_

بات ہو۔ان کے نزویک عالبًا رشتے تاتوں کی کوئی

اللہ اور مبرو کی عنقریب شادی ہونے والی ہے اور تم ہو کہ اس مسم کی صنول یا تیں لے کر بیٹے كئي - جاؤ تسرين الخويجان سے اور اپنا كام كرو-" تايابهت غديس تھے۔

" آپ شايد جانتے نہيں يكي اور مهرو انك دوسرے کو پہند کرتے ہیں اور ای طرح سندس اور كبير بحى ايك دوسر ب كو پهندكرتے بيں اور كرامت علی بچین میں ماں باب کے طے کردہ رشتہ ضروری مہیں ہے کہ اولا دیے محلے کا طوق بن جا تیں۔ آگر وہ اپنی زند حمیاں ایک دوسرے کے ساتھ کزارنا عاہے ہیں تو ہمیں کیا۔ میں تو صرف بدجا ہی ہول كرتم بهت كرواور ميراساتهددوتا كدان تمام بجول كو ان کی اصل خوشیاں ولوائے میں ہم ووتو سال کرا پنا كرداراداكرين برسارك يج مارعات بي میں کرامت علی ۔اوراب میں اس سے زیادہ مہیں مجهند كبول كي-"

آواز كساته ساته تاكى جى كى آئىسى مجى بمر آ میں۔ انہوں نے دیکھا تایا کرامت علی کے چرے برایک اجھن ک امجرآئی ہے۔ تائی کی بات کے جواب میں وہ کمری سوچ میں ڈوب کے تھے تانى المحدكم موسى - وه اينا كام كريكي ميس اوراب انظار تھا کہ اس تمام کاروائی کا متیجہ کیا تکلے گا

دروازے سے کان لگائے سندس آئی بھی اٹی اس کی باتس س كرجران روكى -"واوميرى مان آب توبهت يوى ادا كاروبو-"

ترین بیم کے کرے سے باہر تکلتے می ووان كے كے لگ كرة ستدے بولى جوا إ نرين مرف

"آپ مرف كير كويراينادي مجرد يكسي من آب كوسونے من بيلاكردوں كى - "افى مال كوان كى خواہش کےمطابق لائے دیتے ہوئے سندی می -'' کوشش تو پوری ہے۔اب دیکھوآ سے کیا ہوتا

وہ پُرسوج اعداز میں بنی کا چیرہ و کھتے ہوئے

"آپ مت كري كى تو وى موكا جيا بم جاہتے ہیں۔ یقین جائیں مما میں مہرو سے بہت محت كرنے لكا مول-"

یہ آ واز یکیٰ کی تھی جو اپنی مال کے کندھے تھاے اہیں حوصلہ دے رہا تھا۔ بیجانے بنا کہ جو خوامش ان سب کی ہے آیا وہ بی خوامش ان سے وابسة لوك بحى ركھتے ہيں يا مرف الني خوشيوں كے لیے وہ دوسرول کی قربانی ما تک زے ہیں مرشایدخود ری کی فطرت نے اہیں دوسروں کے جذبات بھنے کی عاوت بی ندوالی می روه ان لو کول می سے تھے جوزند کی صرف ایے لیے جینا جائے ہیں۔ بانی دنیا حمق بمازمیں۔

☆.....☆.....☆ مہروالنساء واپس آئی تو جانے کیوں أے سب محد بدلا بدلا سالگا۔ ایے جیے گاؤں میں سلے جیسی رونق بی ند ہو یا شاپداس کے اندر کی رونق متم ہوگی تھی۔ وہ بالکل خاموش ہوگئ۔اس کی بیاخاموتی جلد ہی بھالی نے محسو*س کر*لی اور وہ اُسے ٹو کے بنارہ نہلیں۔

ے کامیاب ہوئی۔ اس خوتی میں بابائے سارے "كيابات يمرواح جب عدالي آئى بو گاؤں میں مشائی تقسیم کروائی کیونکہ پورا گاؤں ان بہت جب جب ہو گائا کے شہریاد آرہاہے۔" "جبیں بعانی ایسا کھنیں ہے۔ بس پانیس کی اس خوشی میں شریک تھا۔ وہ خود سارا دن بہت معروف ربی پہلے نیٹ پراپنار زلٹ چیک کیا پھراس میری طبیعت تھیک تیں ہے۔"ووپر مردو کیج میں ک کلاس فلوز نے آسے فون کر کے مبارک باو دی۔ آ وسے سے زیادہ گاؤں آے مبارک باد دینے " تودا كرنى مدابية بالك كالحاج آیا۔ پھویو، شہباز اور زوہاسب آئے سوائے کبیر کے، كرة اكثرے جيك اب كرائي ايان اوك طبيعت جس کی وہ منتظر رہی اور وہیں سب کے بیٹے ہوئے زياده براجائے۔" مچو ہونے ایک پروگرام بھی ترتیب دے ڈالا۔ مانی نے سراتے ہوئے اس کے موڈ کو بحال " میرا خیال ہے جس دن زوم مایوں بیٹھے گی كرفي كوهش كا-" برے یاس دوائتی میں نے لے لی ہے۔ اس ون مبرو کے یاس ہونے کی خوش میں ایک بو ی تقريب رهي جائے۔ كول بتر! نحيك ب-" پھواونے اتكاء الشفيك بوجاول كي-" ا پناپروگرام سب کو بتانے کے بعدمبروے رائے جاتا۔ اہیں جواب وے کر وہ اسے کرے "او بعلااس من مبروكوكيااعتراض موكا عرباطني ووجب سے آن مي كيرايك بارجي اس اس كے كھ كہنے ہے كل بھائي بول اسى-ے منے نہ آیا تھا۔ پھولو، زوم اور شہباز تو دو بار '' ہاں بھئی اپنی مبرو پتر کوتو ہے بھی کسی بات پر آمجے تع مرجس كا أے انتظار تعاشا يدوو أے كونى رولاميس ۋالتى جوجى من آئے كروميرى يكى د مھنے یااس سے ملنے کی کوئی جاو ندر کھا تھا۔ کبیر کا "-clifu'z ي سروروية تي جوووا يحى تك ال ع يحى ملخ ندكى وادی نے اے خودے قریب کرتے ہوئے وونبين ما بتى تحى كدوو أع معيتركي واستان محبت فخریہ جلایا۔ مبرو نے دیکھا کہ بایا کے چرے برجمی سائے اور وہ ایری جان ے رحق رے۔ أے لكا ايك شفقانه مكرابث بمحرى بوتى مى اورووأبى كبيركا تقراتداز كرنا أساعدى اعدهاربات وه لا كُونِ فِي مَنْ بِي ظَاهِر كُرنِ فِي كُونِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ فِي كُونِ فِي "كون يتر فرفعك ٢ يروالين مربركزرناون اس كى اس توشش كونا كام ينا میویوایمی می اس کی دائے کی متفر میں۔ تی ويتاهوداب توأس في عبد كرئيا تعاكد جب تك كبير پوپوجیل کی مرضی۔ اس نے سب کی خوشی دیکھتے ہوئے ہاں کردی ال عرفود بات نرك كاوو بحل ال عديم كلام مونے کی وحش میں کرے گی ۔ بیال مک کوارو محرآ ياتوهن اين كرے سے إبرندآ ول كي۔ ورنداس کا دل بالكل ندجاور باقعا كداس كے پاس اس نے است اس ول میں آئے خیال برمعنوی ہونے کی خوتی میں رطی جانے والی تقریب محویمو ع عارية كاعبد كراياا ورمعمين موتى\_ "يى تو تفك عن عن آج ى تهادا جوز اسلنے مروكا رزلت أحمياتما ودبهت التح فمرول وے دی ہول۔ ' پھولوایا دویشسنبالے ہوئے

لعشيزه (190)

PAKSOCIETY.COM

اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اور ہاں سلامت علی تم اک بارخود فون کر کے

بھائی کرامت اوران کے گھر والوں کو بھی دعوت نامہ و سے دینا۔ ایسانہ ہوکہ بعد میں کوئی اعتراض کھڑا ہو جائے کہ جی ہم تو زوہا کی شادی میں آئے تھے۔ ہمیں کسی نے مہرو کے پاس ہونے کی اطلاع ہی نہ دی۔ نسرین کا تو پتا ہی ہے ایسے موقع پر فساد ڈالنے دی۔ دی۔ نسرین کا تو پتا ہی ہے ایسے موقع پر فساد ڈالنے

کے لیے تیار رہتی ہے۔'' پھو پوکی اپنی بڑی بھائی ہے بھی نہ بنتی تھی اور یہ بات سب ہی جانتے تھے اس لیے ابھی بھی ان کی ساری بات س کر بابامسکراویے۔

تم فکرنہ کرومیں فون کردوں گا۔ بابائے انہیں اطمینان دلایا، پھر بابا کے فون کرتے ہی رات بیجیٰ کا فون آ گیا۔

"ارے مہروتم نے تو بتایا ہی نہیں کہتم کی ڈاکٹر فی بن گئی ہو۔" مہرو نے فون اٹھاتے ہی وہ خوشی ہے چپجہایا۔"بس اب میں کل آ رہا ہوں مٹھائی تیارر کھو۔"

مبرونے دیکھائی دم بیرونی دروازے کو دھکیانا ہوا کبیر اندر داخل ہوا۔ بلیک شلوار کمیض میں ملبوس ہمیشہ سے زیاد وخوبصورت اوراسارٹ۔ ایک لحد میں دوا پی نظریں اس پر سے ہٹانا بھول گئے۔ بیدل بھی نہ لا کھنہ چاہنے کے باوجود بھی ذکیل کروانے پرٹھا رہتا ہے۔ میں میں کہ کہ میں مشائی کا نام سن کر کہیں ہے ہوش ہند سے گئہ ،'

و میں اور ہے۔ کچیٰ کی شوخ آ واز اس کے کانوں کمرائی اور وہ جیسے ہوش کی دنیا میں والیس آگئی۔ درجہ سے روسی دورائی سے وہ والار درگی ''

بیے ہوں دیا ہی واپس ان استہ ہوں اور ان کا ۔'' ''تم آ و توسی مٹھائی کے ڈھیرلگا دوں گی ۔'' وہ جان ہو جو کر زور سے ہولی مقصد کبیر کوسنا ناتھا جس میں وہ کا میاب ہوگئی۔ آسے محسوس ہوا سامنے رکمی کری پر جیٹھنے سے بل کبیر نے ایک ترجی نگاہ اس

کے چہرے پر ڈالی جوخوشی ہے جگمگار ہاتھا۔ بیخوشی کبیر کی آمد کی تھی یا بجیٰ ہے ہات کرنے کی کسی بھی دیکھنے والے کے لیے بیسجھنامشکل تھا۔

" 'چلوتو پھر میر ا آتظار آج اور ابھی سے ہی شروع۔ اور ہاں مٹھائی کھانے کے لیے تحفہ لانا نہ بھولنا۔ ' وہ چہکی۔

''مہروفون بند کرواور کبیر کے لیے پچھ جائے یانی کا بندوبست کرو۔''

اے مسلسل فون پر چپکا دیکھ کراماں بول ہی پڑیں۔مہرونے دیکھا کہ کبیر ٹمپوکو گود میں لیے اس سے باتیں کرنے میںمصروف تھا۔شایدوہ جو پچھ کہہ رہی تھی وہ س بھی نہ رہاتھا۔

''اچھی بیخی اللہ حافظ جمعہ والے دن آنا نہ جھولنا۔'' یجی کوخدا حافظ کہہ کروہ کبیر کی جانب متوجہ ہوئی۔ ''السلام وعلیکم۔''لاکھ کوشش کے باوجود وہ بنا سلام کے نہ رہ کی۔

'' وعلیم السلام۔'' سرد کیجے میں جواب دے کر وہ پھر سے نیمو میں مصروف ہوگیا۔ '' میر سے نیمو میں مصروف ہوگیا۔

نەكىي خۇشى كا اظبارادرىنە بى كوئى مبارك باد-'' دە مايوس ہوگئى۔

" فی مینا کین میں جا کرمغرال کی مدد کروجائے تار کروانے میں۔ الل نے أے آ تکھول عی آ تکھوں میں اشار وکرتے ہوئے کہا۔

''میری طبیعت نمیک نہیں ہے امال میں کمرے میں سونے جاری ہوں۔آپ صغریٰ سے کہیں وہ خود ہی بتادے گی۔''

بناکی جواب کا انظار کیے بنا دومڑی اور کھٹ کھٹ کرتی اپنے کمرے میں آ کر درواز وبند کر لیا اور اس کے بعد جب تک کبیر گھر رہا۔ وہ باہر تی نہ نکل ۔ یہاں تک کہ رات اس نے طبیعت کی خرائی کا بہانہ بنا کر کھانا کھانے ہے بھی انکار کر دیا، وجہ کبیر تھا

فيصله كرليا- 'وواجعي بھي جيرت ز دوھي ۔ "اور مجھے تو مچھوڑیں پہلے بیہ بتا میں آپ لوگوں نے كبير في يو جھا كه آيادہ اس نكاح پر تيار بھى ہے يا نہیں۔" اے یقین تھا کہ بیر بھی اس کی طرح بے "مم كياكهنا جامتي مومبرو-"اس كاندازن بھانی کو چو کنا کر دیا۔ " تہارے اور کبیر کے درمیان کوئی تاراضگی وغیرہ ہے کیا؟ "اس کی ہاتوں سے بھانی نے بینتیجہ " تاراملكى ..... "اس في طنزيدانداز من يدلفظ و کیا آپ مجھتی ہیں ہم دونوں کے درمیان کچھ ايا ے كدايك دوسرے سے تاراض ہوا جائے؟ ناراض ہونے کے لیے کوئی تعلق، کوئی ریلیفن ہونا ضروری ہے بھائی اور آب اچھی طرح جانتی ہیں کہ اليا و المح الله المارك درميان بيس ہے۔" بھائی کووہ خاصی بدھن می لگی۔ جانے ایسا کیوں تھا الہیں مجھے نہ آیا۔ ورندمبروتو ہمیشہ سے ہی بردی صابروشا کرھی۔ پھرآج اتنے مطے شکوے کیوں؟ شاید تعلیم نے اس کے خیالات کو یکسر تبدیل کردیا تھا۔ "مهروكونى بات دل ميں ہے تو بتا دو، ہوسكتا ہے میں تمہارے کی کام آسکوں۔ "البیں این اکلونی نند ہے بہت محبت تھی ہے ہی وجد تھی جوالبیں مہروکی خاموتی اورادای ذرانه بھاتی۔ "جبیں بعالی ایا کھیلیں ہے آپ پریثان بعانی کے ملے میں بھائیس ڈال کرمبرونے ائبیں سلی دی۔ "بس آب بدوالاسوث ركه ليس مي مايول

جو کہ کھانے کی تیبل پر موجود تھا اور اب وہ کسی طور پر اس کے سامنے نہیں جانا جائتی تھی۔ای طرح وہ شايدخودكوسزاد \_ربى مى-'' پی<sub>د و</sub>نوں سوٹ تو بہت بھاری ہیں بھائی۔زوہا تو دلبن ہے اور اب اچھانہیں لگتا میں بھی اس کے مقابلے میں ولہن بی مجروں۔" ایے سامنے رکھے سوٹ اس نے ہاتھ سے "میں نے جوسوٹ زوہا کی مایوں کے لیے بنوایا ہے وہ عی میں لول کی۔" " محر مبرو پھو ہو تاراض ہو جائیں گی۔ انہوں نے بوی محبت سے تہارے لیے ڈریس تیار کروائے بعانی اس کا انکارس کر جران ہوتے ہوئے " میں انہیں سمجمادوں گی آپ مینشن مت لیں <sub>۔"</sub> '' چلو مایوں والے دن توتم بیسوٹ مت پہنو مگر مهندی میں تو مهمیں لازی وہ بی ڈریس پہننا ہوں کے پھو یونے تمہارے کیے جو بنوایا ہے۔ اب كى بار جب بعاني بوليس توان كالهجه خاصا شوخ تھا۔مبروچونک کئے۔ " كيول اس دن كوئى خاص بات ہے؟" بھائي كے چرے پر كھوايا تھاجس نے مبروكوكريدنے پر " ہاں سنواس دن تہارااور کبیر کا نکاح ہے۔" ایک بالکل غیرمتوقع خبراس کا منہ جیرت کے

ہاں سوال دن مہارااور بیر کا تکائے ہے۔ ایک بالکل غیر متوقع خبراس کا منہ جیرت کے مارے کمل کرو کیا۔ "منہ بند کرو کمھی پڑجائے گی۔" اس کی شکل دیکھ کر بھائی ہنتے ہوئے ہولیں۔ "مجھ سے پوچھے بغیر آپ سب نے اتنا بردا

والے دن وہ والا سوف ہی پہنوں کی جو امال نے

میرے لیے بنوایا ہے۔'' ''ٹھیک ہے جیسی تنہاری مرضی ۔'' بھائی نے تمام کپڑے سیٹتے ہوئے کہا اور مہرو

☆.....☆

جمعہ کی صبح ہی تائی اوران کی ساری قبیلی آگئی وہ سب لوگ بھو ہو کے گھر پر ہی زکے تھے۔ مہر وابھی تک ان ہے نہ لی تھی۔ مبر وابھی تک ان ہے نہ لی تھی۔ مبر کی آسے دونون کر چکی تھیں جبکہ بجی ہی اس سے طنے کو بے قرارتھا تکر مہر و کے دل میں ایسی کوئی بے چینی نہیں تھی سوائے اس کے دل میں ایسی کوئی ہے آنے ہے کبیر بہت خوش ہوگا۔ ای سوچ نے مبح ہے اس کے دل میں ڈیرے ڈال دیے تھے۔

شام میں وہ بری بے دلی سے تیار ہوتی اینا وائث نيك كاسوث يبنا حالانكيه جاني هي كه چو يوكو سفیدرنگ خوشی کے موقع پر پہننا بھی اچھالہیں لگا تمر مجر بھی اس نے وہی سوٹ زیب تن کیا۔ ساتھ ہی بہت بلکا سامیک ای بھی کرنے بال تھلے مچھوڑ دے۔اورجب وہ سب کے ساتھ مجوبو کے کھر پیچی توبالكل سامنے كبير بوے ہے كئ مى كرسيال لكوار با تھا۔ أے آج وہ خوش دكھائى ديا۔ ممروكوأس كے چیرے پر صلی مسکراہٹ ذرانہ بھائی وہ بناسلام کیے ان کے یاس سے گزرتی اعربوے بال می آگئ جهال سب لوك جمع تصر سائت يحى رهين حارياني يرتائي جي اور دادي كے ساتھ ساتھ كبير كى دادى بھى موجود تعیں۔مہرونے سب کوسلام کیا اورسلویٰ کے ساتھ صوفے پر جامبیتی ۔سندس آئی ایک شان ب نیازی کے ساتھ مہرو کے سامنے والے صوفے بر ا پے بیٹھی تھیں، جیسے وہ اُسے جانتی ہی نہ ہون ۔مہرو نے بھی انہیں مخاطب نہ کیا۔

یہاں وہاں و کی کرمبرونے سلویٰ ہے سوال کیا۔ '' وہ باہر مبیں تھا؟''سلویٰ نے الٹا اُس سے ہی فیدڈ الا۔

پہلیں ویاشاید میں نے نہیں دیکھا۔'' ''احچھا رُکو میں بلاتی ہوں۔''سلوی فوراہی اٹھ کھڑی ہوئی۔اس سے بیشتر کہ وہ باہر جاتی بجی خود ہی اندرآ حمیا۔

''تمہیں دیکھ کریفین نہیں آ رہا کہ بیدوہ ہی مہر النساء بی بی جی جو ابھی ابھی ہمارے پاس سے دند تاتی ہوئی گزرگراندر آئی ہیں۔''

مهر دکود میمنے ہوئے وہ ہسا۔ '' تم بھی باہر تنے میں نے تو تمہیں دیکھا ہی نہیں۔''جوابامہر دیے مسکراتے ہوئے کہا۔ '' اب بیاتا کو اکثر نی صاحبہ میری مشائی کہلا ہے؟'' وہ مہر دیے سامنے رکھے ہوئے موڑھے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔

''مثمانی بھی ل جائے گی پہلے تخذتو دو۔'' اینے بالوں کو جنگے سے بیچھے کرتے ہوئے وہ اس ''مخفہ تو میں لایا ہوں۔''

سلوی وہاں ہے کب اتھی، مہروکو بہا بی نہ چلا اب وہاں آ منے سامنے صرف وہ دونوں موجود تھے، خاندان کی بزرگ خواتین کچھ دور بیٹی اپنی باتوں میں کمن تھیں۔سندس آپی جانے کہاں تھیں۔ بھالی بھی باہر تھیں کہیں مفروف تھیں۔ پھو یو اور زوہا تو ابھی تک أے نظرندآ کیں تھیں۔

"دکھاؤ ذرا میں بھی دیکھوں تم کیالائے ہو۔" وہ نہایت ہی سادگی ہے بولی، جواباً بچیٰ نے اپنی پیند کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی می ڈبیا یام نکالی۔

'' پیکیاہے؟ ڈبیکا سائز مہر دکوچونکا گیا؟'' یجی نے کوئی جواب دیے بنا بائس کھول کرمہرو

#### W/W/PAKSOCIETY.COM

نہیں کیوں سارا دن اس کا دل عجیب بے چین سا
رہا۔ أے بار بار یہ محسوس ہوا جیسے کچھ انہونی ہونے
والی تھی کیا وہ سجھ نہ پائی مایوں کی رسم کب ہوئی اور
اس میں کیا کیا ہوااسے کچھ ہوش نہ رہا۔ کھانا کھانے
کوبھی اس کا دل نہ چا ہا اور وہ بنا کھائے ہی طبیعت کی
خرابی کا بہانہ بنا کر جا چا اللہ بخش کے ساتھ گھر واپس
خرابی کا بہانہ بنا کر جا چا اللہ بخش کے ساتھ گھر واپس
آگئی۔ آج اُسے بالکل اچھانہ لگا بجی کا اس طرح
تحفے میں انگوشی لا تا، یا شاید بجی کی نظروں میں بچھ
ایسا تھا جس نے مہر وکو بے چین کر دیا۔ اُسے لگا بجی
ایسا تھا جس نے مہر وکو بے چین کر دیا۔ اُسے لگا بجی
این اور اس کی دوئی کو غلط معنی پہنا رہا ہے۔ لیکن
جانتا ہے۔ اُسے علم ہے کہ کیراور میرے دشتے کا پھر
جانتا ہے۔ اُسے علم ہے کہ کیراور میرے دشتے کا پھر
بانتا ہے۔ اُسے علم ہے کہ کیراور میرے دشتے کا پھر
بانتا ہے۔ اُسے علم ہے کہ کیراور میرے دشتے کا پھر
بانتا ہے۔ اُسے علم ہے کہ کیراور میرے دشتے کا پھر

اس نے خود کومطمئن کرنے کی کوشش کی الیکن دل تھا کہ مان کر ہی نہ دیا۔عشاء ہوگئی ابھی تک کوئی بھی بھو ہوئے گھرسے واپس نہ آیا تھا۔

گاؤں میں تو تقریبات سرشام ہی حتم ہو جایا کرتی تھیں پھر بیسب لوگ کہاں رہ گئے۔ نماز پڑھ کروہ کئن میں آگئی۔اسے بھوک لگ رہی تھی۔مغرال اور صابرہ بھی سب کے ساتھ پھو پو کے گھرتھیں۔اس نے فرت کے کھولا کہ دیکھے کہ اگر پچھ پکانے کے لیے ہے تو نکال لیے، ای وم بیرونی در دازے پردستک ہوئی۔شاید کوئی آیا تھا۔ در دازے پردستک ہوئی۔شاید کوئی آیا تھا۔

اس نے جیرت ہے سوجا کیونکہ امال اور بھائی کے پاس باہر کی جابیاں موجود تھیں،ست روی ہے قدم اٹھائی وہ باہر دروازے تک آئی اور بنا پوچھے،ی کنڈی کھول دی۔سامنے بچیٰ کھڑا تھا۔ '' باتی سب لوگ کہاں ہیں؟''اس نے اکیلے بچیٰ کود مجھتے ہوئے سوال کیا۔ کے سامنے کر دیا جس میں نہایت ہی حسین جگمگاتے
گوں والی نفیس کا نگوشی موجودتھی۔

یہ کس کے لیے ہے؟'' کیجیٰ کے اس تحفہ نے
جانے کیوں اُسے چونکا سادیا۔
تمہارے لیے؟ وہ اُس کے سامنے بیشا اُسے
ہی دیکھ دہاتھا۔ جانے اُس کی نظروں میں ایسا کیا تھا
کہ مہر دکھ برااتھی۔

کہ مہر دکھ برااتھی۔

'' سال بریک گائی کہال دیکھ دیے تی تم

'' بیسارے جگ گلاس کہاں رکھ دیے ہیں تم لوگوں نے۔''

ایک دم باہر کا دروازہ کھول کر کبیر اندر داخل ہوا۔ وہ غالبًاسامنے دادی کے پاس کھڑی جمیلہ ہے مخاطب تھااس کی کیک دم، اچا تک اس طرح انٹری نے مہر وکومزید ہوکھلا دیا۔ وہ مارے گھبراہث کے اٹھ کھڑی ہوئی جبکہ بجی اُس طرح باکس کھولے اپنی جگہ پر ہی جیٹا تھا۔ مہرونے دیکھا کہ کبیر نے صرف جگہ پر ہی جیٹا تھا۔ مہرونے دیکھا کہ کبیر نے صرف ایک نظران دونوں پر ڈالی اور کچن کی جانب بڑھ گیا وہ یک دم جل کی ہوئی۔

' جانے اس ہویشن کو دیکھ کر کبیر کیا سمجھا ہوگا۔' آج اے بچیٰ کا نداز بھی کچھ بدلا بدلا سالگا۔

" بین آتم سے بیرنگ اس طرح نہیں لے سکتی
کونکہ کوئی بھی تخداُس وقت فیمتی لگتا ہے جب وہ بنا
خوف سب کے سامنے دیا جائے۔ لہذاتم بیرنگ تائی
جی کو دے دو وہ سب کے سامنے مجھے دیں تو یقین
جانو مجھے اچھا گے گا۔"

"دوہ تہارے کے ادر بہت کچھلائی ہیں۔ بیتخد تو صرف میری جانب سے ہے۔ مہر در کھلویقین جانو میں بہت محبت اور خلوص سے لا یا ہوں۔ " کچیٰ کو یقین نہ تھا کہ مہر داس طرح منع کرد ہے گی۔ "سوری کچیٰ میں ماں سے بوجھے بنا کسی سے کوئی تخذ بیس لیتی۔ " اے جواب دے کر دہ زوبا کے یاس آگئی۔ یا

ووشيزه 200

### W/W/PAKSOCIETY.COM

ہے بھی سوائے کی کے کوئی ندآ یا تھا۔تم کس کے ساتھ آ کے ہو۔ وہاں تہاراسب پوچھ رہے تھے۔'' کی کو لا وُئے میں بیٹھا دیکھ کر بھائی نے ابرو اچکاتے ہوئے سوال کیا۔ اچکاتے ہوئے سوال کیا۔ ''میں نے مماکو بتایا تھا۔''

یں سے ما وہایا ھا۔ کی نے سامنے رکھا جائے کا کپ اٹھا کرچسکی بحری۔ بھائی خاموثی ہے تیپوکو گود میں لیے کمرے کی جانب بردھ گئیں۔

مہروکو جیرت ہوئی انہوں نے مہروکی طبیعت
کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا۔ اُسے بھائی کا رویہ
کی بی بجیب غریب لگا۔ وہ کچھ تا راض کی تعین ۔ ان کی
تاراضگی کا سب منج ہوتے ہی مہروکی بچھیں آگیاجب
وہ کچن میں ناشتے کے لیے آئی کیونکہ آج وہ پہلا دن تھا
جب کی نے اُسے ناشتے کے لیے بھی نہ بلایا۔
جب کی نے اور آپ نے بچھے جگایا بھی نہیں۔"
جب کی اُسے کئی کے وروازے پر کھڑے ہی

''تم شری ہوگئی ہواس لیے میں نے سوچا کہ شایداب ناشتا بھی بارہ بج کروجیے تائی اوران کے بچ کرتے ہیں۔''

بعانی کالہد بالکل سادہ تھا۔ "کیابات ہے بھائی آپ جھے سے ناراض ہیں؟" اب وہ بتا پو جھے رونہ کی۔ "دنہیں مہرومرف ایک فکوہ ہے۔" فریج سے پانی کی بوٹل نکالتے ہوئے وہ واپس

جیں۔ "اگرتمہارے دل میں کچھ تھاتو بچھ ہے کہتیں۔ کم از کم پورے خاندان کے سامنے وہ سب تو نہ ہوتا جورات ہمیں بھکتنا پڑا۔" وہ بہت دکھی تھیں۔ "کیا ہوا ہے بھالی بتا کیں تو سمی کیا بات ہے۔" بھالی کے اعداز نے اُسے پریشان کررہے تھے۔ ''آرہے ہیں۔۔۔۔'' مختفر سا جواب دے کروہ اندرآ گیا۔ مہرونے دروازہ کھلا مجھوڑ دیا اور داپس کچن میں آگئ۔ ''اگر جائے بنارہی ہوتو ایک کپ میرے لیے بھی بنادو۔ سربہت دکھر ہاہے۔'' بچی اس کے پیچھے ہی کچن کے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ مہر وکو البھن می محسوں ہوئی جانے کیوں سہ میں ہوئی جانے کیوں

آج أے بیخیٰ کی پہاں موجودگی انچھی نہ گئی۔ ''تم اندر جاؤمیں لے کرآ رہی ہوں۔'' تو نے ہے روٹی اتارتے ہوئے وہ بیجھے دیکھے بنا یولی۔

"جھے تم ہے ایک ضروری بات کرنی ہے مہرو۔" مهر دکوجیرت ہوئی وہ ابھی بھی اپنی جگہ جما کھڑا تھا۔ ''لا وُ بج میں جا کر بیٹھو یکی میں کھا تا لے کروہیں آرای مول \_ بھر تمہاری بات سنی مول -" وہ حی الامكان خودكو تارل ركعتے موتے بولى -أے لكا يجي آج كوئى خاص بات كرنے والا ب\_أس كا ول نه حایا کہ وہ لیجیٰ کی کوئی بات سے۔شاید عورت ہونے ك تاتي اس ك ول في أعلى خاص اطلاع وے دی تھی۔جس کے باعث وہ یکی کوا گنور کرنے ير مجبور موكن \_ وهنبيل جامتي هي كه يحي كي كوني محى بات اس کے لیے دکھ اور تکلیف کا باعث سے کوتک وہ ہمیشہ أے ایک اچھے دوست کی نظرے دیکھتی تھی اور جا ہی محلی کہ ان دونوں کی دوئی خراب نہ ہو۔ المحك ب من تهاراا تظار كرر بامول-" وه نورانی اس کی بات مان گیااور بلیث کرلاؤنج لی جانب م<sup>و</sup> کمیا۔ مہرونے ول ہی میں شکرادا کیااور جتنی در میں وہ کھاتا اور جائے لے کر لاؤنج مپنجی سب كمروالي آ محة تنع. خلاف توقع امال اور بھائی کچھ خاموش ی تھیں جبکہ دادی واپس بی شہ کی میں ۔وہ وہ بی چو ہو کے ا

کوئی دروازہ ھول کراندرایا۔ کبیر نے ہڑ بڑا کرآئیمیں کھول دیں ۔اس کے بالکل سامنے مہرو کھڑی تھی۔سرخ چہرے اور انگارہ آئیکھوں کےساتھ۔اسے محسوس ہواوہ رور ہی تھی۔ ودخمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی ،اس طرح کسی سے کمرے میں جاتے ہیں بنا اجازت لیے .... 'وہ غصے سے اٹھ کھڑ اہوا۔

"معاف تیجے گا مجھے کسی تمیز کی ضرورت تہیں ہے۔"اس نے تیزی ہے کی رکی بات کائی۔
" پہلے آپ خود سے بولنے کی ہمت خود میں پیدا
کریں اور دوسروں پر الزام تر اثنی ہے ذیادہ بہتر ہے
کہ جو آپ جا ہے ہیں وہ سب کو بتا کیں۔ اپنی
خوشیوں کے لیے مجھے کیوں استعال کر دہ ہیں۔"
غصے ہے آس کا چہرہ سرخ ہوگیا۔
عصے ہے آس کا چہرہ سرخ ہوگیا۔
"ایک منٹ سائس تو لواور پھر صاف بتاؤیں

مبکہ کھڑاتھا۔ "اپ اور سندس آپی کے لیے راستے ہموار کرنے کی خاطرآپ نے مجھ پریجی کا الزام لگا دیا۔ آپ کوتو شرم آنی جا ہے۔ میں تو آپ کی بہت عزت کرتی تھی اب بتا جلاآپ کس قابل ہیں۔" اتنا کہہ کر وہ یک وم واپس بلٹی ، کبیر اس کے

نے کون ساتم پر الزام لگا دیا۔'' کبیر جیرت زدہ اپنی

ر تہیں پا ہے کیر نے تم سے شادی کرنے سے انکار کردیا ہے۔ 'اپنے تین انہوں نے جیسے کوئی دھا کہ کیا۔ ''ووکہتا ہے تہارے لیے بچی زیادہ بہتررہے ''ووکہتا ہے تہارے لیے بیلی زیادہ بہتررہے میں سریتہ شمیل مادی ہوگئی ہو۔''

گا۔ کیونکہ تم شہر کے ماحول کی عادی ہوگئ ہو۔' یخبر مہرو کے لیے بالکل نی شی ۔ ''کبیر کوشرم آنی جا ہے اپنا راستہ ہموار کرنے کے لیے مجھے استعال کررہا ہے۔'' غصے میں بھی اُس نے اپنی آ واز قابو میں رکھی۔

ے ایں وار فاجوں کی است ''اس نے صاف کیوں نہیں کہا کہ وہ سندس آئی کو پیند کرنے لگاہے۔ کیوں میرے ساتھ بیجیٰ کا نام لریا ہے۔''

لےرہائے۔'' وہ ہلکی ی آواز میں چلائی۔اس کی آواز رندھ مٹی۔ بھائی نے ایک جبرت بھری نگاہ اس کے چبرے برڈائی۔

" " بجھے تو ہے ہے ہے ہیں آرہا۔ رات وہ سب ہجھے تہارے بارے میں کہدرہا تھا اور ابتم أس پر الزام لگارہی ہو۔"

" یہ الزام مہیں حقیقت ہے بھائی جب کہ میر ساور بچیٰ کے درمیان ایسا کی بھی نہیں اور آپ ان کی جیوٹ نہیں مائی ہیں کہ میں آپ سے بھی جیوٹ نہیں لوتی۔" اُس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح صاف اور سادہ تھا۔ لیکن مہر ورات سب کے سامنے تائی نے تمہارا دشتہ بھی ان کی انگر کی ورد کے کہا کہ تم کمیں روسکیں کیوں کہ تم کی میں ۔۔۔"
وی جہرے کے تاثر ات تھے۔ وی کی جہرے کے تاثر ات تھے۔ وی کہیں میرے لیے یہ جانا مردری نہیں میرے لیے یہ جانا

وہ کیا کہہ رہی میں میرے کیے یہ جاننا مردری بیں میرے لیے اہم یہے کہ بیرنے جو پچھ کہا وہ کس بنیاد پر کہا ۔اس نے اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے جمع پرجموٹا الزام لگایا ہے اور میں

ووشيزه 202

V.PAKSOCIETY.COM

ساچے اسیا۔ '' میں نے تم پر کوئی الزام نہیں لگایا مہرو بلکہ وہی کیا جوتم جا ہتی تھیں۔''

سینے پر دونوں ہاتھ باندھے شکن آلود ماتھے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔

"آپ کوالہام ہوا کہ میں یہ چاہتی تھی اور یہ اچاکہ آپ کو میری چاہت کا کہاں سے پتا چل اچاکہ اس کے لیے تو آپ نے بھی یہ جانے کی کوشش نہیں کی کہ میں کیا جاہتی ہوں؟"

کوشش نہیں کی کہ میں کیا جاہتی ہوں؟"

وہ ذرانہ ڈری اور کبیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ کبیر کواس کی آنکھوں میں اپنے لیے چاہت نظر آئی باشاید بیأس کا وہم تھا۔

" پائبیں مہرتم کیا کہدری ہو؟" وہ اس کے چہرے پرزیادہ در نظریں جراتا چہرے پرزیادہ در نظریں نہ جماسکا اور نظریں چراتا ہوابولا۔

" بھے تو ہوئ مامی اور سندس نے مجداور بی بتایا تھا۔"
" بیس مجھ گئی۔ انہوں نے آپ سے کہا ہوگا میں
کی سے محبت کرنے لگی ہوں اور آپ نے بنا تقیدیق
کے آئیس بند کر کے یقین کرلیا کیونکہ مجھ پرالزام
لگانے والی ذات کسی اور گئیس آپ کی پسندیدہ بی
کی تھی سے جے کہ رہی ہوں تامیں ....."

وہ کبیر کی بات درمیان ہے کا شخے ہوئے ہولی آپ کوشاید یا دنہیں رہا کہ میں اپنی کوئی بھی چیز نہ تو کسی ہے شیئر کرتی ہوں اور نہ ہی ایج چینج خواہ وہ مجھے بیند ہو بانہ ہوں۔۔۔۔

پسر اویائے۔ کہتے ہوئے وہ خاموش ہوگئی۔
'' زک کیوں گئیں کہدود نا کہتم اپنی نا پسندیدہ
چیز پر بھی جن جمانے کی عادی ہوجیے کہ بیں۔''
مہرو نے دیکھا کہ وہ مسکرا رہا تھا۔اس کی
مسکرا ہٹ نے مہر دکوحوصلہ دیا۔
'' یالکل آ ہے جمعے پہند نہیں ہیں اس کے باوجود

میں نہیں جا ہوں گی کہ سندس آئی تجھے آپ ہے بجی کے بدلے البجیجیج کریں۔' کبیر کے چہرے پر مجھائے اطمینان نے اُسے شوخ کردیا۔ ''چلو پھرتم دونوں مجھے شیئر کرلو۔'' وہ ملکے بھیلکے انداز میں اُس کے چہرے پرنگا ہیں جماتا ہوا بولا۔

''جان سے مار دوں گی جوآپ کو مجھ سے شیئر کرےگا۔''

روائی میں اس نے کیا کہا۔ اُسے پتا ہی نہ چلا ہوش تب آ باجب کبیر قبقہہ مار کر ہنس دیا۔وہ یک دم شرمندہ می ہوگئی۔

''تم مجھ سے اتی محبت کرتی ہومہرہ مجھے تو یقین ہی نہیں ہورہا ہے۔ ہیں تو بلاوجہ پتانہیں کیا کیا سوجتار ہا۔۔۔' وہ سیدھا اُس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور مہر ویہاں دہاں کیونکہ اب کبیر کی نگا ہوں کا سامنانہ کرسکتی تھی مہر و کے فصر کی حالت میں کبیر کے کمر ہے میں جانے کی اطلاع سن کر پھو پواور دادی جو بھاگی میں جانے کی اطلاع سن کر پھو پواور دادی جو بھاگی میں جانے کی اطلاع سن کر پھو پواور دادی جو بھاگی میں جاتے کی اطلاع سن کر پھو پواور دادی جو بھاگی میں جانے کی اطلاع سن کر پھو پواور دادی جو بھاگی میں جاتے کی اطلاع سے بھر مجھے۔

''میں نے پہلے ہی کہا تھا۔نسرین بھائی نے جو کچھ بھی کہاوہ بھی بیج نہیں ہوسکتا۔''

پوپونے مہرو کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے
سنے سے نگالیا اور پھرای شام اس کا کبیر کے ساتھ
نکاح ہوگیا تایا جی اورسلوئی بہت خوش تھے جبکہ تائی
سے ساتھ ساتھ سندس اور پیلی کے چبرے بھی ستے
ہوئے تھے مگر اُسے کسی کی پروانہ تھی۔اس کی جاہت
صرف کبیر تھا جو اُسے ل کیا اور ساتھ ہی یہ احساس نے
مہر النساء کو ونیا کی خوش قسمت ترین عورتوں کی
فہرست میں لا کھڑا کیا تھا۔
فہرست میں لا کھڑا کیا تھا۔

ووشيزه 203م

مناول بيناعاليه

تيريع عشق نجابا

## عشق کی راہداریوں، طبقہ اشرافیہ اور اپنی مٹی سے جڑے لوگوں کی عکای کرتے سلسلے وار ناول کی بائیسویں کڑی

كزشته اقساط كاخلاصه

ملک قاسم علی جہان آباد کے مالک تھے۔ان کا شار شلع خوشاب کے جانے مانے زمینداروں میں ہوتا تھا۔ان کے دو بیٹے ملک عمار علی اور ملک مصطفیٰ تھے۔ عمار علی ریاست کے امور میں دلچیں لیتے تھے جبکہ ملک مصطفیٰ علی حجموثی بہن امل کے ساتھ تعلیم کے سلسلے میں لا ہور رہائش پذیر ہتے، ملک عمار علی کی شادی این کی کزن ماہین ہے ہوئی تھی۔وہ اٹھارہ سالہ لڑکی خود ہے عمر میں کئی سال بڑے ملک عمار علی کو ذہنی طور پر قبول نہ کر سکی تھی۔ وہ کا نوینٹ سے پڑھی ہوئی اور خاصے آزاد خیالات رکھتی تھی، جولائف بحر پورطریقے ہے انجوائے کرنا جا ہتی تھی۔ أمِّ فروا أمِّ زارااورا ساعیل بخش مولوی ابراہیم کی اولادیں ہیں۔ أم فروا كى شادى بال جيدے ہوئى ہے جوميدم فيرى كے ليے كام كرر باہے۔ميدم فيرى كاتعلق إس جگه ے تھا جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔ بلال حید اُمِ فروا کو پہلی بار میکے لے کر آیا تھا کہ میڈم فیری کی کال میں

میڈم فیری نے بلال عرف بالوکو باور کرایا کہ جلدائم فرواکوان کے حوالے کردے۔ بلال حید کے لیے یہ ناممکن ساہو گیا تھا کیونکہ دو اُمِ فرداسے واقعی محبت کرنے لگا تھا۔ ما بین اپنے دیور مصطفیٰ علی میں دلچیسی لینے لگی تھی۔ اہل کی تعلیم عمل ہوتے بی اُس کی شادی اُس کے کزن محمل کے ساتھ ہونے کی تیاریاں ہونے لگی تھیں لیکن اہل کے خیالات کسی اور طرف بھٹکنے

ما بین اپنے بین کے دوست کا شان احمہ ہے لتی ہے تو پتا جاتا ہے کا شان بچین ہی ہے اُس میں دلچیں لیتا تھا مر بھی محبت كاظبارندكرپايا-ماين اب آئيديل كے اس طرح بچفر جانے پرد كھى ہے-كاشان احمد ملك سے باہر جائے ہے سلے ما بین سے محبت کا اظہار کردیتا ہے۔ مابین ملک عمار علی ہے ویسے بی تاخوش ہے اس پر کاشان احمد کا اظہارِ محبت اُس کی زندگی می الحل میادیتا ہے۔

ما بین کے دل میں کا شان احمد کی محبت بھی جڑ پکڑ رہی ہے اور اب وہ عمار علی کی شدتوں سے مزید خا نف ہونے لگی ہے ال کی شادی اس کے کزن محمل کے ساتھ ہوجاتی ہے۔ محملی اُسے محبوں کی بارش میں نہلا دیتا ہے اور یوں فوجی ا ضرکی بوی بن کردوانی پہلی محبت کی یادوں سے پیچھا چھڑا گئتی ہے۔ مابین اور عمار علی کے بچے میں تکرار ہونے لگی ہے۔میڈم فیری باال کوائم فروار کری نظرر کھنے کا کہتی ہے۔ایک دن اجا تک بلال کی ملک مصطفیٰ علی سے ملاقات ہوجاتی ہے اوروہ انبيس اعتاديس كرا بي اورأم فرواكى رام كتمائنا ديتا ب- مك مصطفى على أسات مرادولا ميس لے جاتا ہے اورانيكسى مين ربائش اختياركرنے كاحكم ديتا ہے۔ فيرى بلال كى تلاش ميں ہے۔





ا چا تک ملک قاسم علی کی وفات ہو جاتی ہے۔ سارا جہان آباد سوگ میں ڈویا ہے۔ ملک عمار علی سارے انتظام اپنے ہاتھ میں لے کر بڑے ملک کے فرائض انجام دینے لگتے ہیں۔

ماہین کی ذرای ففلت أے نہ جا ہے ہوئے ہمی مال بناوی ہے۔ ماہین کے دل میں کسی طرح بھی بچے کی محبت پیدائیس ہو پاتی۔وہ مال کے شکھائی پر بیٹے کر بھی کا شان کی محبت کی ہُوک اپنے دل میں محسوس کرتی ہے۔ اس دوسری بار مال بنے والی ہے۔ محموظی مہر انساء بیگم ہے اس کا خیال رکھنے کا کہتا ہے۔ اوھر مہر انساء بیگم دادی بنے کے بعد جا ہتی ہیں کہ ماہین ریاست کی بڑی ملکائن کی ذمے داریاں اُن کی زندگی ہی میں اپنے ہاتھ میں لے لے۔ ماہین اِس صورت حال ہے خت متنز ہے۔ وہ جلد از جلد جہان آ باد سے واپس لا ہور جانا جا ہتی ہے۔ لیکن ملک عمار علی اُس کی با تیں سن کر بہت رسان ہے، اپنی محبت ہے اُسے جہان آ بادر ہے پر قائل کر لیتے ہیں۔

کاشان احمد ، مابین کو تاریخی کے ساتھ محبت کرنے پر مجبور کردیتا ہے۔ آخر مابین کاشان کی محبت میں تماریخی کے ساتھ
آ ہتہ آ ہتہ محبت کرنے گئی ہے۔ اپنی ظلفی کا احساس ہوتے ہی وہ عہد کرتی ہے کہ آئندہ زندگی وہ ملک عمار کی محبت کی
پاسداری میں گزارے گی۔ زندگی نئی کروٹ لیتی ہے۔ مابین دوسری بار اُمید سے ہوتی ہے۔ اچا تک اُس کے سر کا
سائمی، جہان آ باد کے بڑے سرکار ملک عمار علی زندگی کی بازی ہاردیتے ہیں۔ جہان آ باد اِس افقاد پرخون کے آنسوروتا
ہے۔ ملک مصطفیٰ علی، بھائی کی اچا تک موت پردلبرداشتہ ہیں آخر ماں، بھائی اور بھیتھے کے لیے زندگی میں دلچینی لینے لگتے

أم فرواكو بالآخر بلال طلاق دے ديتا ہے اور أم فروا واليس النے ميكة جاتى ہے۔ أم فرواكى عبت فيس ملك مصطفىٰ على كا مسلسل دين كى طرف رجحان بر حدم اے اور آخر كار .....

(اب آ کے پڑھے) اُس کے نازک اندام سراپے کی مہین ڈور اُنہیں اپنی جائب تھنچے رہی تھی۔اُس کی ترنم کھنگی آواز اُن کی ساعتوں کے ایوانوں میں اُتر رہی تھی۔دل مجل رہاتھا کوئی دلیل اس پراٹر نہ کررہی تھی۔ تنہائی پاتے ہی اُس کے خیال کے علاوہ وہ کچھ سوچ ہی نہ پاتے۔آج بھی اُن کی آنکھوں کے نور میں وہ ساعتیں امر تھیں جنہیں زندگی سے بھی کشیدنہ کر سکتے تھے۔وہ گاڑی میں پیٹرول بھروا بچکے تھے۔اب اُن کی گاڑی شفاف سرمئی کشادہ سرئی کہائی مزل منزل متعدد کی جانب رواں تھی۔

☆.....☆

اُمِ فروا گہری سوچ میں تھی کہ آخر ملک صاحب کی والدہ اور بھائی یہاں کیوں آرہی ہیں؟ وہ بے بی کے پاس سے اُٹھ کراپ کمرے میں آگئی تھی۔ پھروہ بھی سوچنے لگی کہ اُن کی اور ہماری حیثیت ایک نہیں ہے۔ بمارے درمیان اسٹینس کا بہت بڑا فرق ہے۔ ہمارے اس چھوٹے سے گھر میں استے بڑے لوگ کیے آسکتے ہیں۔''

وه صوفے پرآ کر بیٹھ گئی تھی۔ آخر کیوں آرہ وہ؟ "بس د ماغ میں یہی بات گردش کررہی تھی۔ کھلی کھڑکی سے اندرآتی خنگ ہوانے اس کے د مجتے گال کوچھوا۔ اُس نے گداز تھیلی عارض پر فیک لی۔ سر کتے کو نگے کھے مسکرائے ، وہ اٹھی اور نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز بچھانے گئی۔

☆.....☆.....☆

مولوی ابراہیم بخش کا بیگھر کانی بڑا تھا۔ کمرے کھلے ہوا دارا وراسٹائکش طریقے سے بنے ہوئے تھے۔ لاؤنج خاصا وسیج وعریض تھا۔ کھر کونفاست وسادگی کے ساتھ مختفر لیکن فیمتی ساز وسامان کے ساتھ آ راستہ کیا گیا تھا۔ لاؤنج میں تمام فرخی سینک تھی۔ ست رکلی اجرک پرنٹ میں جاندنی فرش پر بچھی تھی۔ اُس سے میچنگ فلورکشن اور

گاؤ بچیے پورے کمرے میں رکھے ہوئے تھے۔ دیوار گیرخطاطی کا انتہائی جاذب نظرفریم آ ویزاں تھا۔ دیواریں آ ف وائت تھیں، ٹی کلرجھالروالے پردے بھی آف وائٹ تھے۔ کھڑ کیوں کے ساتھ انڈر بلانٹ چند تھلے رکھے ہوئے تھے۔ لا وُرِجُ کے اطراف تین کشاد ہ بیڈروم تھے۔ پکن نفیس اور کھلا تھا۔ یہاں آ کر واقعی نجی طما نیت کا احساس ہوتا تھا۔ سحن میں بینٹ شدہ بے شار کملے رکھے ہوئے تھے۔

مغرب کے بعد مال جی اور ما بین یہاں پہنچے تھے۔ ملک قاسم علی کے ذاتی پرانے ڈرائیور بخت دین کے ساتھ۔ بخت دین اب مہرالنساء کا ڈرائیورتھا۔ ملک قاسم علی کے انقال کے بعدوہ جانا جا ہتا تھا کیونکہ اب پیہاں يرأس كا دل نبيس لكمّا تھا۔ليكن ملك مصطفیٰ علی اور مہر النساء نے أسے نہ جانے دیا۔ان تے ساتھ سیماں بغی تھی۔ جس نے مٹھائی کی ٹوکری اور فروٹ کا کریٹ اٹھار کھا تھا۔

ماں چی چپ چپ تھیں۔خوش دکھائی تو دے رہی تھیں لیکن اُن کی آئکھیں اُن کی خوشی کا ساتھ دینے ہے گریزاں تھیں۔مہرالنساءمولوی صاحب کے گھر بہت کچھلا نا جاہ رہی تھیں لیکن ملک مصطفیٰ علی نے منع کردیا

تھا۔معاً وہ لوگ بُرانہ منا کیں بیرخیال انہیں نہ آئے کہ اپی امارت دکھائی جارہی ہے۔ گیٹ سے باہراساعیل بخش نے انہیں خوش آ مدید کہا تھا۔ دونوں خوا تین اساعیل بخش کود کھے کرجو کی تھیں۔ ا يك نو جوان لز كا ، تر اشيده دا زهى آف دائث شلوار كميض ميں ملبوس پيشانی پرمحراب كا داضح نشان بشكل ايسي كه خدا كى قدرت يادآت موئ بساخته مونوں سے سحان الله تكلے۔

اساعیل بخش کی نظریں بدستور جھی رہیں، اُس نے انہیں راستہ دیا۔ بحن میں بے بے جی موجود تھیں۔ گاڑی کا بارن انہوں نے سن کیا تھا۔ اُم فروااور اُم زارا کی میں تھیں۔ بے بے بی بہت اچھی دکھائی دے رہی تھیں۔ انہوں نے بہت لائٹ کلرزیب تن کررکھا تھا۔ ساتھ میں ڈھا کہ مل تارکثی بنا دو پٹاسلیقے ہے سر پر لے رکھا تھا۔ جس پرتقیس ی سلی لیس آ ویزال تھی۔

پرسان و بے بے جی کود کھ کرمبوت رہ گئے۔ایا گریس فل بے داغ ملائم چکتا چرہ،میدے جیے گلاب پتوں ہے گندھے گال بڑی بڑی سنہری غزالی آسمیں ،جن پراب بھی تھنیری مڑی ہوئی بلکیں موجود تھیں۔اس عمر میں الياوالهانه وقار، متانت ..... جب ب ب جي في استقبال مين توصفي كلمات ادا كي تولفظون كي چناؤ برمان جی بھی بےطرح چونکی تھیں۔ واقعی باو قارخاندانی لوگ لگ رہے تھے۔ ماہین تو بس بہی سوچ رہی تھی کہ اس حسین مال کی بیٹیاں جانے کتنی خوبصورت ہوں گی۔

"اندرتشریف لائے۔"لاؤ کے میں آتے ہوئے آنے والے مہمان پھر چو تھے۔اس قدر سکون ،اطمینان، روح کوسرشار کردینے والا ماحول۔مہزالنساء نے مراد ولا میں اپنی خواب گاہ کے ساتھ ایک فرشی نشست گاہ جمی

بنار کھی تھی۔ اکثر وہ وہاں جا کر بھی تھیں۔

"آپ ساتھ والے کمرے میں تشریف لے آئیں۔" بے بے جی نے اُم فروااوراُم زارا کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔'' بیکمرہ بہت بڑاتھا، جہاں ایک طرف ان دونوں کا بیڈتھا۔ درمیان میں جالی کے پر دوں کے اُس پارلیونگ روم تھا۔ جہاں صوفہ، گلاس ٹیبل، کرشل کے گلدان وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔خطاطی کا بہت برد افریم یہاں پر بھی تھا۔ بے بے جی جھجک رہی تھیں۔الی شان وشوکت والی خوا تین لا وُ بج میں نیچے کیسے



" ہے تی ہم ادھری بیٹیس سے۔" ماہین جبٹ یولی۔" اُم فروااوراُم زارا کہاں ہیں؟" ماہین نے اِدھراُدھر یں دوڑا تس۔

" آری ہیں۔" مہمان طورکش پر براجمان ہو چکے تھے۔ اُن کے چیروں سے لگ رہاتھا کہ انہیں یہاں " اُری ہیں۔" مہمان طورکش پر براجمان ہو چکے تھے۔ اُن کے چیروں سے لگ رہاتھا کہ انہیں یہاں راجمانگا۔

آ کرا چھالگا۔ چیری بعد اُم فروانے تلے قدم اٹھاتی لا وُنج میں داخل ہوئی۔ ماہین اور مہر النساء کی نگاہیں اُس کی طرف اٹھی تو اے دیکھتی روکئیں۔ ایسا بے مثال حسن ان دونوں خواتین نے آج سے پہلے نہ دیکھانہ سنا۔ وو تو کوئی اپسرائھی ، خورتھی یا پرستان ہے آئی پری تھی۔ کیاتھی وو؟ دونوں تکٹی باعد ھے، بنا آ تکھیں جھیکے اُم فروا کود کھے رہی

تھیں۔ گی بوں کا ساسرا پار کھنے والی گڑی انہیں گنگ کر گئتی۔ اطراف کی صدا کیں جیے اس کے آجانے سے بے صدا ہوئی تھیں۔ سروجیہا قد سانچے میں ڈھلا اُس کا بلوریں سرایا۔ ایسا ملکوتی حسن۔ اُن کی آٹھوں کے شوق

بر صدابوں میں سر وجیسا قد سمائے میں و طلاقا ن فابورین سراپا ۔ ایک سول میں۔ ان کا اسول ا بر هار ہاتھا۔ بے بی پنک شیغو ن کے لباس میں لمبوس سدنگ اُس کے چیرے کی رقمت سے مشاہر تھا۔

اُمْ فروابری فرخ روی ہو چکی تھی۔ اُس نے باری باری دونوں کوسلام کیا۔ انہوں نے مسکرا کرجواب دیا۔ ماہین سوچ ری تھی مصطفیٰ بھائی نے اُمِ فروا کی جنی تعریف کی تھی۔ وہ تو اس کے بے پایاں بے دریغ بے مثال حسن کے سامنے ایک ذرو کے برابر تھی۔ خدانے اُسے ایساحسن معصومیت یا کیزگی عطاکی تھی۔

''یبان میرے پاس بیٹو۔' مہرانساء نے اُسے اپ قریب بیٹھے کا اشارہ کیا۔وہ اُن کے زویک دوم بے کشن پر بیٹھے گا اشارہ کیا۔وہ اُن کے زویک دوم بے کشن پر بیٹھ کی۔ اُن کی نگا ہیں بار بار اُم فروا کی طرف اُنھوری تھیں۔مہرانشاء کے ہونٹوں پرزم مسکان کھی ہوئی ہے۔ بیسے اپنے بیٹے کی پسند کی خوب دادد ہے رہی ہوں۔مولوی ابراہیم اورا پی حیثیت کا جواحساس تفاروہ اس کی کو دیکھ کرتی الحال ذہن سے حیث چکا تھا۔ کیونکہ اس پری زادی کے سامنے ذہن کچھ سوچنے بچھنے کی مسلاحیت ہے۔مفلوج ہوجا تا۔

اِس کے ہونٹ بے دید مسکار ہے تھے۔کوئی اس کی ساعت میں پیکی نیندجیسی سر گوٹی کر گیا تھا۔ بے نام خوشبو اس کے پاس پاس کسمسائی۔اچا تک سے الوی تر تگ میں اس کی آ تھوں میں ملک مصطفیٰ علی کے نام کا تارا چیکا ت

"امیدی رکھنی چاہئی۔امیدی اچھی ہوتی ہیں۔"کی نے اس کے گال کنزدیک مرکوشی کے۔
"اُمیدی رکھنی چاہئی۔امیدی اچھی ہوتی ہیں۔"کی نے اس کے گال کنزدیک مرکوشی کے۔
"اُمِ فروا۔" ہا ہین نے محبت سے اس کا مرمری ہاتھ اپنے ملائم ہاتھ میں لیا تو جوا ہا اُمِ فروا اسکرائی۔ ملک مصطفیٰ علی نے اساعیل بخش کو سمجھا دیا تھا کہ اپنی ہے ہی کوشنے کرنا اُم فروا اور بلال حید کی بات کوئر کرتیں۔ پہلی بار آنے والے مہمانوں کے مال تی یا ماہین سے نہ کریں۔" ہے ہے تی آخر الی بات کوئر کرتیں۔ پہلی بار آنے والے مہمانوں کے سامنے۔ تعویٰ کی در بعد اُمِ ذارا فریش اپل جوس کے گاس ٹرے میں رکھے لاؤنے میں وافل ہوئی۔ سلام کرتے ماشنے۔ تعویٰ کی ارائی بہت خوبصورت تھی۔ اُمِ فروا اور ہے جی ہے اس کی شکل ملتی تھی۔ اُمِ فروا اور ہے جی جی اس کی شکل ملتی تھی۔ اُمِ فروا اور ہے جی جی سے اس کی شکل ملتی تھی۔ اُمِ فروا اور ہے جی جی اس کی شکل ملتی ہے۔ لیکن یہ بھی کہا جا سکتا تھا اُم فروا اُس سے ذیادہ حسین تھی۔

اباً م زارا بھی اُم فروائے قریب بیٹے گئے تھی۔ اِدھراُدھری با تیں ہوتی رہیں۔ تھوڑی دیر بعداُم زارااٹھی تو اُمِ فروا بھی اُس کے ساتھ اٹھ گئے۔ تب مہرالنساء نے اپنے آنے کا مدعا بیان کرنا چاہا۔ تمہید انہیں باندھن نہیں آری تھی۔ ما بین منتقر تھی کہ پہلے بھوئی ماں ہی بات شروع کریں۔ تب ماں جی نے بیے تطافظوں میں اپنے

آنے کی وجہ بیان کی۔ بے بی کے سر پر جیسے بم بی پھوڑ ویا گیا تھا۔ انہیں یعین نیس آر ہا تھا استے بڑے ممرانے کارشته أن کی اُم فروا کے لیے آیا تھا۔ بے بی خاموش تھیں۔ " بهن آب الجيى طرح سوج ليس- مارى ولى خوابش بكرأم فروا مارى بهوبة \_ انشاء الله يدمار ب محرانے میں بہت خوش رہے گا۔ "مہرالتساءنے خاموش بیٹی بے بی ہے کہا تھا۔ " بى آئى جھے بھى جھے جى ايك اليمى فريندل جائے كى۔ بس آپ كو ہمارے على عمى فيعله دينا ہوگا۔ آب كمريس ملاح مفوره كريس - بهت أميد كماته آئ بي بم " بينًا وو تو تحيك بي لين كهال آپ اوركهال جم؟" مهرالنساء كي آتهوں ميں بلكا ساتھنياؤ برهاليكن دوسرے کیمے انہوں نے خود پر کنٹرول پالیا۔ایک تو بے بے تی کویفین نیس آ رہاتھا کہائے برے ریمس زاوے كارشتدأن كى أم فرواك ليه آيا إر إور مجرأم فرواكا ببلانكاح .....الى باتن جميا لى نيس جاعتيل-بے بے جی کے چیرے پربے تی گی۔ " بہن آپ کیا سوج رہی ہیں؟" مہر النساء نے اُن کا ہاتھ زی سے دبایا۔ بے بی جوایا صرف " بہن اگرا ہے کی اُم فروامصطفیٰ علی کی تسب میں کھی ہے تو انہیں لیکری رہے گی۔" "بينك جوهم رب كابوكا وى بوكرد بكا-"ب بي تى في آ بسكى سے كبار '' میں مولوی صائب سے بات کروں گی۔'' بے بے جی سوچ رہی تھیں کہ اگر واقعی خدا تعالی نے ان وونوں ک زیست کے اوراق پرایک دوسرے کا تام درج کردیا ہے تو بھلا ہماری کیا مجال۔ " آئی ہم خودمولوی صاحب کومتالیں کے۔اگر دوخا مرانوں کی آئیں میں اعرراسٹینڈ تک ہوجائے تو یہ ظاہری حیثیت اہمیت جیس رھتی۔ " نھیک ہے بیٹا میں مولوی صاحب اور اساعیل سے بات کروں کی تعصیل کے ساتھ۔" کھانا کھائے بغیر ہے ہے جی نے آئیس اٹھنے ٹیس دیا تھا۔ کھانا بہت پُرتکلف اور لذیذ تھا۔ سب نے شوق و رغبت ہے کھاتا کھایا تھا۔ کھانے کے بعد البیش سبز قبوہ سروکیا حمیا۔مہر النساء اور ما بین کو واقعی میں یہ لوگ بہت پندا ئے تھے۔ کمرے ماحول میں غیر معمولی روحانیت تھی۔ کمر کی تزئین و آ رائش میں کوتا کو کھے واطمینان تھا۔ وولوگ جا بچکے تھے۔اتی دیر مولوی صاحب اور اساعیل بحش مسجد میں یہ ہے۔اب مولوی صاحب اور اساعیل تھر میں داخل ہوئے تھے۔ کھانے کے بعد جب اُم فروااور اُم زارا چن سمیث رہی تھیں۔ بے بے جی نے مہمانوں کے آنے کا معابیان کیا۔ " كل مصطفى على كى والده اور بهاني ملك صاحب كارشته أم فرواك لي الى بين- "اساعلي بخش مكرايا-لیکن مولوی صاحب خاموش رہے۔ پہلا خیال یہی مولوی صاحب کے ذہن میں کلک ہوا کہ ایسامکن نہیں ہے بے بے جی کا خدشہ درست تھا۔اُن کے درمیان زمین آسان جتنافرق تھا۔ "مولوی صاحب کچھتو بولیں۔" بے بے جی انہیں خاموش یا کر بولیں۔ "أم فرواكي مان آپ خود ماشاء الله مجھدار ہیں۔ ہمارااوراُن رئیسوں كاكوئي جوز ميں ہے۔ "مولوی صاحب میں نے یہ بات انہیں جمائی تی۔ وہ کہتی ہیں آپ ایسا کیوں سوچی ہیں۔ آپ اور ہم ONLINE LIBRARY

#### W/W/PAKSOCIETY.COM

ایک ہیں۔انبیں توبس اُم فروا کوائی بہو بنانا ہے۔'' '' اُم فروا کے نکاح کا شاید انبیں علم نہیں ہے۔'' مولوی صاحب قہوے کا پیالہ اپنے قریب کھسکاتے ہوئے۔ مم یا ہوں تر

ویا ہوئے۔
"اباجی ملک مصطفیٰ علی نے مجھ سے کہا ہے کہاس نکاح کے بارے میں کسی سے ذکر نہ کیا جائے۔ ضرورت

پڑنے پر میں خود اپنی والدہ سے بات کرلوں گا۔" اساعیل بخش نے مولوی صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے جھک کرکیا۔

" ویکھوا ساغیل! ہمارا اُن کا کوئی جوڑنہیں ہے۔ اُم ِفروا کی ماں اُن لوگوں کوا تکار کردو۔ہم اپنی حیثیت کے

لوگوں میں بی بچیوں کے رہنے کریں مے۔''

'' مولوی مساحب اتن جلدی نه کریں۔ چند ملاقاتیں اور کرلیں۔ ملک صاحب کی بھائی بہت اصرار کررہی تغییں کہ آپ کچیمت سوچیں۔بس اُم فرواہمیں دے کرہم پراجیان کردیں۔''

" آپ بیٹی کی ماں بن کرسوچ رہی ہیں۔ آپ ہے کیوں جیس مجتیں ہمارا اُن کا جوڑنہیں بنا۔"

'' مولوی صاحب آپ درست فرما رہے ہیں لیکن یہ بھی سوچیں کہ وہ بیری چاہ اور شوق ہے آئی ہیں۔ ہمارے اس چھوٹے سے تھر میں آ کروہ بہت خوش ہوئی ہیں۔ ہار ہار یہی کہہ کر کئیں کہ ہم انکارنہیں سنیں تھے۔ بقول اُن کے اس ظاہری حیثیت کی اُن کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔مولوی صاحب اُن کے رویے ہے ہیں نے یہی اخذ کیا کہ وہ کی تم کے زعم فخر وانبساط میں جتلائیں ہیں۔''

"اباجی بے بے جی مجھے کہ رہی ہیں۔ایک دوملاقاتیں ہوئے دیں۔"اساعیل بولا۔

" ملک صاحب مجھے تو ایجھے انسان کھے ہیں۔غریبوں کے اُن داتا ہیں۔ اپنی امارت بھی کسی پرنہیں جناتے۔ اُن سے میری کئی ملاقا تیں ہوچکی ہیں۔ اکثر وہ میری دکان پر آ جاتے ہیں بغیر کسی پروٹوکول کے۔ تمام خط کے فریمز کا آرڈر دیا ہے جھے۔ جو انہوں نے باہر رہنے والے اپنے دوستوں کو تحفہ کے طور پر بجوانی ہیں۔ "مولوی ابراہیم بخش نے کوئی جواب نہ دیا۔ تہوہ ختم کرتے ہوئے وہاں سے اُٹھ کھے۔

کین میں آ کرام زارا، اُم فرواہے بولی۔ ''آپی پتاہے آپ کو بیلوگ کیوں آئے تھے؟''اِس کے چہرے پر معنی خیز مسکان عودر ہی تھی۔

'' مجھے کیا تا۔''اُمِ فروائے شانے اچکاتے ہوئے قریب کھڑی اُمِ زارا کی طرف دیکھے بغیر کہااور بچاہوا َ مانا فرج میں رکھنے گئی۔

'' ہو .....ہواس بے خبری پر قربان جاؤں۔'' وہ پھراُس کے سامنے تن کر کھڑی ہوگئی۔ '' کیوں تنگ کررہی ہواُمِ زارا۔'' اُس نے اچا تک اندر مچلنے والی انقل پھل پر قابو پایا۔لیکن فرتج ہیں سالن یا دُل رکھتے ہوئے اُس کے ہاتھ ضر ورلرز ہے۔

" آپی پکڑی گئی چوری۔ ' اُم زاراہنی۔ آج اُم زارابہت خوش تھی۔ جبی تو یوں چہک رہی تھی اور دل میں دعا تیں کردہی تھی کہ اللہ کر سے ایک مان جا تیں۔ بے بے بی کووہ اورا ساعیل بخش مناہی لیتے۔ دعا تیں کردہی تھی کہ اللہ کر ہے۔ ' آپی میری طرف دیکھو۔''

" كيول ديكهول بهي -" وهمصروف سے انداز ميں يولى -" اگر يجھ بتانا جا ہتى موتو بول دو \_" أم فروا كو بھى



#### W/W/W.PAKSOCIETY.COM

جلدی تھی کدأم ِزارابتائے کہ وہ لوگ کیوں آئے تھے؟ بے بے جی نے کیا کہا؟ اباجی سے بات ہوتی ہے ہے۔ کی؟ اباجی نے کیا جواب دیا؟"

" پات سنوآ بی- "أم زارانے أے اپن جانب تممایا۔" ملک مصطفیٰ علی کی بھابی اور والدہ آپ کارشتہ لے كرآئي حميل ملك مضطفيٰ على بح ليے۔"

''اجھا۔'' وہ قریب پڑے اسٹول پر ہینے گئی۔اُم فروا کو پھی پھیامید تو تھی لیکن یعنین نہیں تھا۔اس لیے تو سہتے ہیں اُمید ویعنین کوسیاتھ ساتھ لے کر چلنا جاہیے۔امیدیں اچھی ہوتی ہیں اور یعنین خدا پر ایمان کی دلیل ہے۔ اس اُم فی کہ اس تھے سر اُمید میں نہیں۔ اب أم فروا كوجلدى مى كدأم زاراخودى بتاد بكداباجى بيدي بي بي كياكها-

"أ في مجمع تويقين جيس أربا-"أم زاراأس ع ليك كي مي

"آئیآ پ کوخوش میں موئی۔"أم زاراأس كے چرے پر مسلی حرت و كھ كركويا موئى۔

م المين أم زارا-

"واقعی آلی وہ آپ کارشتہ لے کرآئے تھے ملک مصطفیٰ علی کے لیے۔" کیکن وہ یوں بی زرد پڑی رہی۔ "آنی آپ بہت خوش قسمت ہیں۔اتے بوے کھرانے ہے آپ کے لیےرشتہ آیا ہے۔وہ بہت زوردے كر كني بين كرجميني برصورت بال بى مي جواب جا ہے۔انشاء الله ابا جى اور بے بے جى مان جائيں كى ـ ' أم زارا کی خوشی دید کی می۔

''آئی میں بہت بہت خوش ہوں۔اتنے بوے رئیسوں کے کھر آپ کی شادی ہوگی۔آپی س لیس آپ! میں آپ کی شادی میں ڈھیروں کپڑے بنواؤں گی۔''ام زارا کو یوں خوش دکھیے کروہ مسکرائی۔ ''آپی ویسے ملک مصطفیٰ علی ہیں بہت گڈلگنگ۔''ام زارانے اُس کے کندھوں کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر

" إب بس بحى كردواً م ذارا- "اس وقت أم زارا خوش تقى \_ أس كى آئمموں ميں سروركن چك أبجرر بى

المك صاحب نے ميرے بارے ميں سب محمد جانتے ہوئے بھی پروپوزل بجوایا ہے۔ کیا وہ مجھے ميری ہی طرح سوجے ہیں؟ محبت کرتے ہیں مجھ ہے؟ ایس کا ذہن اُلجھ رہاتھا۔ وہ پکن سے فارغ ہو کرا ہے کرے میں آ منی-این مصوص ایزی چیئر پر جیستے ہوئے وہ واقعی مصطرب می ۔

دونوں کمرانوں کی حیثیت میں بہت فرق ہے۔اجا تک سے أیے جمٹکالگا۔اگرانکار کردیا حمیا تو ....اس سے آ مے جیس سوچ پار ہی معی ۔ ہاں کلائی ہتھیلیوں میں ٹی ضروراً تر آئی تھی۔ اُس نے غیراراوی طور پر نجلے ہونت بردا نہت کا ڑو ہے۔

يُرْفُسون احساس أم فرواكے اندر يا ہرناچ رہا تھا۔ اجا تک موبائل اسكرين پر ملک مصطفیٰ علی كانبر بحک مكايا۔ تیسری بیل پراس نے کال ریسیو کر لی تھی۔

"السلام عليم!" سلام كرت موئ أم فرواك دل مي خوب بكر دهر بعيلي تتى -

'' وعلیکم اسلام کیسی ہیں آپ؟'' کہیج میں منگنا ہے جیسارد حم تھا۔ '' انجھی ہوں۔'' مشکراہٹ اس نے ہونٹوں سے باہر آنے سے روک ۔ دوا

W W/W.PAKSOCIET " تېچىد بولىس گىنېيىل - " بىلىكەمىسىلىغى على كى تىمىبىر آ دازاُم فردا كى ساعتوں مىں ابھرى \_ "جي سيکيا؟" وه زوس کھي۔ "آج جومبمان آپ کے گھر آئے تھے۔اُن ہی کا ذکر کردیں۔" " بى آ پى ماك بى اور بھائى آئى تھيں ۔ ماشاءاللەد دنوں بہت اچھى ہيں۔" " فتكرب مير ب كمروالي آپ كويسندتو آئے." " پیند؟ و و تو بہت پیار ہے لوگ ہیں۔لگ ہی نہیں رہاتھا کہ ایس شان و شوکت والے لوگ ہمارے کھر آ کر فرتی نشست پراس قدرخوش ہوکر بیٹھیں گے۔'' " إنبيل بخى آپ كى قىملى بهت پېندآئى ہے،خصوصى طور پرآپ... ماں جی اور بھا بی پہلی ہی ملا قات میں د يواني ہوگئ ہيں آپ کي۔'' ''آپشرمنده نه کریں۔وه خود بہت اچھی ہیں۔'' '' د و الجعی ہیں اور ہم ۔''اچا تک لہجہ پُر شوخ ہو گیا۔ "آب بھی اچھے ہوں گے۔" "أم فروا آب كومعلوم تو موچكا موگا وه كسليلي مين آئي بن؟" " جی ۔" جانے کیوں اُس کی زبان تالوسے چیلی جارہی تھی۔ " پھر۔" ملک مصطفیٰ علی کے لہجے کی پور پور میں خوشی پنہاں تھی۔ "مي كيا كبه عتى مول" "آپ ہارے بارے میں کھے تو فرماعتی ہیں؟" "میں ..... کچھ ..... میں تو بس .... میں بیکہوں گی کداییا بھلا کیے ممکن ہے۔ آپ کا اور ہمارا کوئی میل نہیں "أم فرواميل خداينانے والا ہے اگرائس مالک نے ہماراجوڑ ابناديا ہے توہم ضرور مليس كے۔" ' میں آپ سے بچھ کہنا جا ہتی ہوں۔' وہ بغورا بن گلابی تقیلی کی لکیریں دیکھر ہی تقی۔ بہ جانبے کی کوشش کرری تھی کہ آیاان لکیروں میں وہ ہے ہوئے ہیں یارب کا تکم نہیں ہے۔ 'اُمِ فروا آبِ ضرور کہیں۔ میں من رہا ہوں۔ ''اُس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھالیکن اُسے بات تو کرنا ہی تھی۔ ئے خاموش کیوں ہیں بولیں \_' ''آپخود بجھ جائیں میں کیا کہنا جاہتی ہوں۔'' ''اُمِ فردا میں نہیں جانتا آپ کیا کہنا جاہتی ہیں؟'' ''ملک صاحب میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔''رند ھے ہوئے گلے کے ساتھ وہ بمشکل کہہ یائی۔ " بليز أم فروا آئنده بهني الي بات نه يجيج گا- آڀ س قابل بين- آڀ کيا بين، ميں انچھي طرح جانتا WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 RSPK.PAKSOCIETY.COM

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

ہوں۔ بجھے آپ پر بھروسا ہے، مان ہے، یغین ہے۔ اور بیسبہ می فلا ٹابٹ نہیں ہوسکتا۔ آپ کی پاکیزگی کو میں سلام کرتا ہوں۔ جو ہو گیا اُسے بھول جا کیں۔ خدانے آپ و محفوظ رکھا۔ میں ایسانس لیے نہیں کہر ہاکہ جھے آپ پر یفین نہیں ہے، میں آ تکھیں بند کر کے آپ کی پاکیزگی کا اقرار کرسکتا ہوں۔ پوری و خیا ش کر آپ کی بابت جھے آپ پر یفین ہے۔ اُم فروا میں بھی کہر ہا ہوں بابت جھے آپ پر یفین ہے۔ اُم فروا میں بھی کہر ہا ہوں بابت جھے آپ پر یفین ہے۔ اُم فروا میں بھی کہر ہا ہوں باب بھی اُس کر آپ کی باب بھی دنیا ہوں۔ آپ آج بھی نال ؟ میرایفین پختہ ہے تال ؟ آپ آپ پی زبان سے آج اقرار کرلیس۔ اُم فروا میں مانتا ہوں۔ آپ آج بھی اوس کے اُس پہر دھرتی پر کسی نازک گلاب کی کسی ایک متبرک پی پر دھرتی پر کسی نازک گلاب کی کسی ایک متبرک پی پر دھرتی پر جست ہوتا ہے اور اُس پی کے فعیب کوام کر جاتا ہے۔''

" ملک صاحب آپ درست که رہے ہیں۔" و مجمع تحق ہوئے بھٹکل کہد پائی۔تب ملک مصطفیٰ علی سے اندر

دورتک کمری طمانیت سرایت کر گئی۔

''اُمِ فروا میں نے یہ فیصلہ جذباتی ہو کرنیس کیا۔ بلکہ بہت عرصہ سوچنے کے بعداس نتیج پر پہنچا ہوں کہ آپ ہی میری جیون ساتھی بنیں گی۔ جہاں تک حیثیت کی بات ہے۔ حیثیت تو اُن ہی پلوں میں ختم ہوگی تھی۔ جب ملک قاسم علی اور ملک عمار علی کی بیویاں آپ کے تھر میں آتے ہی اُس ماحول میں سموی تعییں۔ کہری اپنائیت و طمانیت لے کروہاں سے انتھیں۔ میراکوئی بزرگ نہیں ہے۔ میں خودمولوی صاحب سے تفصیل سے بات کروں گا۔ اُن کے تمام وہم اور وسوسے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ بس آپ اتنا بتادیں آپ کوتو اس رہتے پر اعتراض نہیں ہے۔ ای مقصد کے لیے میں نے فون کیا ہے۔ ممکن ہے میرافون کرنا آپ کواچھانہ لگا ہو۔ اُمِ فروا آپ نے جواب بیں دیا میری بات کا۔'

" "مير \_ والدين كابر فيعله مير \_ ليے قابلِ تبول بوگا\_"
" احيما جي -" وه يك بارگ كمل الشے تھے۔

☆.....☆.....☆

ملک مصطفیٰ علی تنے کہ کسی ضدی بچے کی مانندائن کا دل بار بار کپل رہاتھا اُم فردا کی ایک جھلک دیمھنے کے کے ۔ لیے۔ابیا کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ وہاں اُن کا رشتہ بھیجا گیا تھا۔ بھلاوہ کیسے اُن کے سامنے جاسمی تھی ، کیوں نہ ماہین سے کہوں۔وہ اُم فروا کے لیے بچھٹا پٹک کردے اور بیں اُن کے گھر جا کردے آؤں۔ یہ کی مطرح بھی مناسب نہیں تھا۔اگر مولوی صاحب اورا ساعیل کو پتانہ بھی چلے کیا ہی۔ مناسب نہیں تھا۔اگر مولوی صاحب اورا ساعیل کو پتانہ بھی چلے کین اُم فروا کی بہن اور والدہ کولو پتا چلے گا ہی۔ اُن سے کوئی بات نہیں بن یار بی تھی کہ وہ کس طرح اُم فروا کودیکھیں۔

"كهدون كابعانى نے بيشا فيك آپ كے ليے كى ہے يمكى كريوں مندا شاكر چلے جانا كوكى الحيمى بات تو

نہیں ہے تاں۔ مجھے تو بس اُم فرواکو ہرصورت دیکھناہے۔

ماہین نے ہاس ال چیک آپ کے لیے جانا تھا۔ ملک مصطفیٰ علی ماہین کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر کے پاس سے ہوکر ماہین ہے کہوں گا اُم فروا کے لیے مجھٹنا پٹک کرلے نہیں .....ہیں بیمتاسب نہیں ہے۔ ماہین میرے بارے میں کیا سوچے گی۔

مک مصطفیٰ علی تم تو پاگل ہو بچے ہو۔اُس لڑکی کے عشق میں۔وہ بنے واقعی اُس اپسرا کے خیالوں نے ججھے احمق ہی بنادیا ہے۔اُن کی مجھ میں مجھنیس آرہا تھا۔وہ اللہ سے مدد ما تک رہے تھے کہ کوئی مبیل نگل آئے جودہ



WW.PAKSOCIETY.COM

☆.....☆

رات کوڈنر پروہ ماہین سے پوچھد ہے تھے۔ '' بھائی کل آپ کوڈ اکٹر کے پاس جانا ہے ناں؟''

'' بی ہاں مجے دس بجے بلایا ہے ڈاکٹر نے '' وہ سکرائی۔ ماہین خوش رہنے کی کوشش کرتی تھی پھر بھی اُ داسی ک کوئی نہ کوئی رئی اُس کے چبرے پر چھلک ہی آتی تھی۔ ملک مصطفیٰ علی نے اُس کے چبرے کی طرف دیکھا۔ جسے کسی نے اُن کے چبرے پر کھونسہ جڑ دیا ہو۔ یقینا ماہین کوان دنوں عمار لالہ شدتوں سے یاد آتے ہوں مے۔ ماں جی کے ہاتھ زور سے لرزے تھے۔ انہوں نے کھانے سے ہاتھ روکا تو قف بعد پھر کھانے لگیں۔ ملک عمار علی تو ہروفت انہیں یاد آتے تھے۔ ہلکا ساملال ان تینوں کے چبروں پر قابض تھا۔ ماہین کا پہلے جیسیارتگ روپ نہیں رہاتھا۔ دود حمیا گلائی رنگت جانے کہاں کھوئی تھی۔ نال ہی حسین آتھوں میں پہلے جیسی چک تھی۔ جو ہمیشہ اس کی آتھوں کا اصاطہ کے رکھتی تھی۔ ملک عمار علی کیا مجھ اپنی جہوں میں پہلے جیسی چک تھی۔ جو ہمیشہ اس

'' ماہین!'' ملک مصطفیٰ علی نے اُسے پکارا۔اُس کے جسم کارواں رواں چونکا۔کا نٹااور پیجے زورہے پلیٹ پر گرا۔آ تکموں میں اتری نمی کمال مہارت سے پیچیے کی جانب دھکیلنے میں کا میاب ہوگی۔اُسے کا نی سمجھ آنچکی تمی آتھوں میں بحرآنے والی نمی کو کیسے چمپانا ہے۔اب وہ بلاوجہ مسکرائے جاری تمی۔مہرالنساوخاموثی ہے کھانا کھاتی رہیں۔جیسے ماہین کی کیفیت کا آئبیں علم ہی نہ ہو۔

" بعانی میں آپ کے ساتھ مج ڈاکٹر کے پاس چلوں گا۔"

"ميك ہے۔"

"واليسي برآب كوشا فيك كراؤل كا\_"

''مصطفیٰ بھائی میرے پاس چیزوں کا ڈھیرلگا ہوا ہے۔ نی الحال تو بچھے شاپنگ کی ضرورت نہیں ہے مزید سامان اکٹھا کرکے کیا کروں گی۔ما بین نے اُوای کو کا فی حد تک چھیالیا تھا۔

" رسوں میں جہان آباد جار ہاہوں۔ مال جی آب تو إدهر بی زکیس کی نال ماجین کے پاس۔" " ہال مصطفیٰ علی میں ماجین کے پاس رہوں گی۔" مال جی وہی مو تکے کامعالمہ ہے ساتھ والے گاؤں کے

سيدون فيريم ا(پريشاني) والا مواب يواري كوبلايا موابي-"

"مصطفیٰ علی سلے جوانداز میں بہت معاملات حل ہونے جاہئیں۔ایئے بروں کی روایات کا پاس اب تم نے بی رکھنا ہے۔"مہرالنساء کو یا ہوئیں۔

"ماں بی ایسا بی تو کرر ہاہوں۔ بیسیدوں کے نے نو ملے نو جوان الڑکے ہیں جو بہت جوشلے ہیں۔ " " پترتم اپنے بڑے شاہ بی سے ل کران سے تعصیلی بات کر لینا تا کہتمہاری بات بہل طریقے ہے اُن کی سمجھ اس تا ماں "

" ال جی آپ کا تھم بجا۔ایہا ہی ہوگا۔آپ ہرگز فکر مندنہ ہوا کریں۔" " ہاں پھو پی ماں دہاں سب نعیک چل رہا ہے۔مصطفیٰ بھائی اپنے بزرگوں کے درس بھی نہیں بھولیں سے۔ میراخود بہت دل چاہتا ہے جہان آباد جا کررہوں۔اب لا ہور مین میرادل نہیں لگتا۔"



كمائے كے بعدمهرالنساء الى خواب كا ديس جلى كئ تعيں - ملك مصطفىٰ على اور ما بين لا ذبح بيس آكر جيثه مستع تے۔ یہیں پرسمال کرین ٹی لے آئی کی گاناز مابین کی خواب کا میں تھی جہاں حسان علی سور ہاتھا۔ ملک مصطفیٰ علی بے چینی ہے انتظار کررہے تھے مواوی صاحب کے جواب کا۔ وہ اب بھی مواوی صاحب سے فون پر بات کرتے۔ إدهم أدهم كى باتيں مولى رہيں معرب كى نماز سے فارخ مونے سے بعد ملك معنى على نے أم فروا كونون كيا تھا۔ وه أسے و كونيس كے تھے۔ آوازى من لى جائے ، يس سوئ كرأس كا نمبر ماد يا تھا۔" اسلام عليم جي إأم فروائي بهل بي بيل يرفون افعاليا تعا-"ومليم السلام بيسي بين آب؟" Downloaded From Paksociety.com "الله كاشكرے آپ خريت سے إلى "أم فروا كا على الله على تيز اوا۔ "الحديث من محى تحيك مول " دونول كى مجمد من بين آرما تعاده بات كياكري - كنف لمع خاموش ك ماتھ مرک کے موادي صاحب كمال ين؟ معاس بابت يوجها كيا كمثايدام فروا محدة كركرو \_ مكن بموادى ماجب نے وکھا ہات کی مول ان کے بروبودل کے بارے میں۔ و مجديل إلى عداء كي تمازك بعد مجدين سرت بوكاتك ياجاع إ "إلى كامطلب عودي عمرا من ك؟" ميرے خيال ميں -"أم فروااينے دوسيے يركى ليس بغورد محصتے ہوئے بولى۔ "سوج ر بامول من محى اس بايركت محفل من شركت كرلول ي "الحجى بات ہے۔" شايدوه مسكران تعي-ي د يميا ول شايد جكراكا بحي اول-"مك صاحب كمرين اكثرة بكاذكر موتاب. "مراذكراب كمرض ؟" ووخوش دكماني در عرب تق "كالعامل بمال الماك الماك المركرة رجين" "مرف اساعيل اى ميراذكركرتاب؟" وومحلوظ موسة\_ " أم فروااب آپ خوش رجيس بين نان؟" ملك مصطفي على نے بات بدلى۔ "بهت خوش رای مول-الم تروامرے کے دعا کیا کریں۔" " آپ تو میرے حن ہیں۔ آپ کے لیے بھیشہ دعا کوراتی ہوں۔" "أم فروايدها بحى كروياكرين مولوى صاحب ميركات من فيعلدود ين-"اكرالدواب كاتوآب كان ش نصله وماع كا-" "اكريرے في بن فيعل وكيات إب كوكيا الكي كا؟" وه جيني كي

"آپايےسوال تو مجھے نہ كريں۔" ''اچھاتبیں کرتا۔آگرمیرے حق میں فیصلہ نہ ہوا تو میری لائف بہت ڈسٹرب ہوجائے گی۔'' اُم فروا خاموش تقی لیکن دل میں سوچ رہی تھی۔انشاءاللہ آ پ کے حق میں ہی فیصلہ ہوگا۔ آپ کیا جانیں میری زندگی بھی بہت

· · بس أم ِفروا آپ کوميرے ليے ڈھيرساري دعائيں کرنی ہيں۔' وہ اُواس تھے۔

فون بند ہو چکا تھا۔ اُمِ فروا بھی اُداس تھی۔ پریثان بھی تھی۔ گھر میں ملک مصطفیٰ علی کے بھیجے گئے رشتے کا تذكر ونبيں ہور ہاتھا۔مولوى ابراہيم بخش نے چيپ سادھ لي تھی۔

بلال حمید، ملک مصطفیٰ علی کی مہریاتی ہے اپنی لائف میں سیٹل ہو چکا تھا۔نورین بہت اپھی ہوی ثابت ہوتی تھی۔ ہرطرح سے بلال حمید کا خیال رکھتی۔ اُس کا بیٹا احمر بھی بلال حمید ہے مانوس ہو چکا تھا۔اب وہ بلال حمید کو یا یا کہنے لگا تھا۔ بلال حمید خوش تھا، مطمئن تھا۔اب اُسے ہر چیز وفت پرملتی تھی۔نورین سلیقہ مندلز کی تھی۔ گھر کوائس نے اجھے طریقے ہے ڈیکوریٹ کرلیا تھا۔ رات کو جب وہ تینوں مل کرکھانا کھاتے تو بلال حمید کی دن بھر کی تھکان دور ہوجاتی۔احمہ ہے وہ بہت پیار کرتا تھا۔اُس نے اُم فروا کے بارے میں اچھا سوچا۔اللہ کواُس کا بیعل پسند آ گیا۔خدانے اے نیک وشریف زندگی کی ساتھی عطا کردی۔ایک بیٹیم بچیعطا کردیا۔احمد کا خیال رکھ کردہ مزید نیکی کمار ہاتھا۔وہ خوش ہے اس بات کا جا ہے جنتی بار مرضی اعتراف کرتا۔ کیکن وہ حوروں والاحسن تا بال رکھنے والی اُم فروااس کےدل میں کہیں چھید کیے موجود تھی۔

ملک مصطفیٰ علی دودن کے لیے جہان آباد جارہے تھے۔ ما بین نے بھی اُن کے ساتھ جہان آباد جانے کا بروكرام بناليا۔وہ پھو بی مال كے ليے أواس تھی۔ عمار كے ليے أواس تھی۔مہرالنساء كوقر بی رشتے دار كى فو تكي كى وجه ادودن يهلے جهان آباد آنام القار ملك مصطفى على كوكھا د فيج كے سلسلے ميں جهان آباد آنام اسوچاتعزيت بھى

وہ شام کو جہان آباد پہنچے تھے۔مہرالنساء انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگئ تھیں۔ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے أداس معی خاص طور پرحسان علی کے لیے۔

المين يُرتم في النها أفي الماياليس حالا تكريم ي بات مولى تقى تم سد" ' بجونی مال میرا تو اچا تک پروگرام بنا۔ مصطفیٰ بھائی آ رہے تصروحیا میں بھی آ پ ہے ل لوں۔ " ملنا تو اُے ممار علی سے تعاب اُن کی اُن یا دول سے ملتا تھا جووہ اس بڑی حویلی اور جہان آباد ہیں چھوڑ کئے تھے۔

" بچوٹی ماں میں نے سوچا کیوں ندآ پ کوسر پرائز دیاجائے۔" "اچھا کیا بہت اچھا کیا جوتم آ کئیں۔" ووحسان علی کو کود میں بٹھائے اُسے دیکھے دی تھیں۔اب وہ حسان علی

ا پی خواب گاہ میں قدم رکھتے ہوئے اُس کے زہن پر جے پہروں میں کرزش انجری۔ دروازے سے انٹر ہوتے ہی سامنے کی فرنٹ دیوار پر ملک عمار علی اور ماہین کی شادی کی دیوار کیرتصور نہایت فیمتی منقش فریم میں آ ویزال تھی۔اس تصویر کو جب جب ماہین نے دیکھا وہ سسک پڑی۔ملک عمارعلی کی آتھوں کی خیرہ کرتی الوہی ملکونی چیک، بھرے بھرے ہونٹوں پر گہری مسکان جیسے اُن کا انگ انگ ما بین کو یانے کی خوشی میں مہک رہاتھا۔ ما ہین نے آئکھوں میں اتر آنے والی کی کوروکا۔اُس محص نے چلے جانا تھا اس لیے جاتے جاتے ما ہین کو روحاتی کرب نا کیوں کی جھٹی میں جھونک گیا۔ ما ہین نے واش روم جا کر وضو کیا۔ وارڈ وب سے سفید ململ کا بڑا سا دو پٹا ٹکالا اور اُس کی بکل مارے مغرب کی نماز پڑھنے لگی۔نماز سے فارغ ہی ہوئی تھی کے شنرادی حسان علی کو لیے اس کی خواب گاہ میں آتھی۔ " نکی ملکانی جی جھوٹے ملک کو نیندآ رہی ہے۔" "اہے بیڈیرلٹادواور بیلمبل باہر لے جا کراچھی طرح جھاڑ کرلاؤ۔" ''جی اچھا!'' ما ہین حسان علی کے پاس آ کر تکھے کے سہارے لیٹ گئی اور آ ہتہ آ ہتدا ہے تھیتھیانے لگی۔ شنرادی مبل جھاڑ لائی تھی۔حسان علی سوچکا تھا۔ "جي وؤي ملكاني جي آپ كوچائے كے ليے بلار ہى ہيں۔" ما بين نے اثبات ميں سر ہلايا۔ "تم حسان کے پاس ہی رہنا۔" ''جی اچھا۔''شہراوی قالین پرآلتی پالتی مارے بیٹھ چکی تھی۔

ڈ ز کے بعدسب سفید چوڑی ٹائلز والے اس چبوزے نماتھڑے یر آ بیٹھے تھے۔ جوراہدار یوں اور کمرے كے فيج ميں برآ مدے سے پہلے تھا۔ جہال زبردست قسم كا ڈيرہ لگا ہوا تھا۔ رنگين مرضع يايول والے او نچے بیڑھے، میجنگ جاریا ئیاں جن پر جہان آباد کے ہے تھیں، اور جاندی کے جھابوں والے گاؤں تھے لگے تھے۔ ملك عمار على كابيرُ ها آج بھى ركھا جا تا تھا۔

يهاں أے بوں و مجھ كرمبرالنساءاور ملك مصطفیٰ علی بھی خاموش تھے۔

وہ انہیں دیکھ کرمہم سامسکرائی۔اورجلدی سے جائے دانی سے ٹی کوزی اتارتے ہوئے جائے بنانے لگی۔ اب وہ بلاوجہ مسکرار ہی تھی۔ جائے کے دوران ماں جی سے جہان آباد کے کسانوں کی ریاستی امور پر بات چیت

" حجھوٹے ملک صاحب باہر منتی اور کاردار آئے ہیں۔" لنگر خانے میں کام کرنے والی میدونائن نے آ کر اطلاع دی۔ ملک مصطفیٰ علی نے اُس کی طرف دیکھتے ہوئے سرکوخم دیا۔

"آپاؤگ کپشپلکائیں، میں مردان خانے جار ہا ہوں میدو ہا ہر جائے پانی بھجوا دینا۔" "جی بہتر چھوٹے ملک ۔" میدو چبوڑے کی سٹر صیاں اُٹر ٹی کنگر خانے کی طرف عائب ہوگئی۔ مہرالنساء کچھ پریشان دکھائی دے رہی تھیں۔خاندان کی خواتین طرح طرح کی باتیں کرنے تکی تھیں۔ملک

مهرالنساء کیوں میں ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیتی۔شریکوں کونؤ



مہرانتیاء کے کانوں میں ایسی کی یا تمیں پیچی تھیں۔مہرالنساء کی خود یہی خواہش تھی کیکن ماہین کے دوٹوک موقع جا ہے گی پر کیچڑ اچھا گنے کا۔ جواب نے انہیں خاموش کرادیا تھا۔ شایدوہ سے میں سہار نہ یا تھی کہ اُن سے عمار علی کی ہیوہ اُن سے مصطفیٰ علی کی سیا تمن ہے۔ اُم فروا میرالنساء کو بے حد پیند آئی تھی۔ وہ پوری قبیلی انہیں اچھی تھی تھی۔ لیکن اُن کے اور اپنے المينس كوت كرير بيثان تعين - جب شريكون كواور جهان آياد كى رعايا كومعلوم موكا كه ايك مولوى كى جي ملك قاسم على بهوہے كى تو د نيابہت باتيں كرے كى ۔ طرح طرح كى بولياں بولى جائيں كى ۔ وہ دل ميں سوچتيں ، احجما ہو جومولوی صاحب انکار کردیں۔ دوسرے لیے د ماغ کیسیں جمرجمری لیتیں۔ میزے بیچے کی خوش ہے ہیں۔ کیوں رکاوٹ ڈالوں ۔لوگوں کی خاطرا ہے بیچے کا دل وکھاؤں۔جب دل ٹوٹنے ہیں تو انسان اپنی ذات کا بھی وتمن بن جاتا ہے۔ مجھے مرف اپنے بچے کی خوشی مقدم ہونی جا ہے۔مولوی صاحب اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، نیک وصالح لوگ ہیں۔ نیک شریف انتہائی حسین لڑی ہے۔ صوم وصلوۃ کی پابند ہے۔ مجھے اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ دوسرے کیا کہتے ہیں بھلا بیسوچنے کی کیا ضرورت ہے۔ اُن کے اندر کب سے جنگ حیزی ہوئی تھی۔ جہاں وہ اینے بیٹے کا دفاع کررہی تھیں۔ '' پھولی ماں کیا سوچ رہی ہیں؟'' ماہین کے پکارنے پروہ چونگی تھیں۔ "أم فرواكے بارے ميں سوچ رہى ہوں۔ جانے وہ لوگ كب جواب ديں ہے۔" " رے دیں مے پھولی ماں! انشاء اللہ ہاں میں ہی جواب آئے گا۔" "بترالله كرايابي مو" " پھولی ماں وہ بنی والے ہیں۔ البیس بھی تو سوچنا ہے۔ بیبھی تو سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے اور اُن کے استینس میں بہت فرق ہے۔' ماہین نے خود ہی اُن کی مشکل آسان کردی تھی۔ " ا بین اُن کاحق ہے اپنی بنی کے لیے سوچنا۔ اُن کی سفید پوٹی ہے جمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔" " بھولی ماں البیں تو فرق پڑتا ہے تاں۔ وہ جا ہیں گے اُن کی بیٹی کمی مسم کے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ ووبهت سوج سمجه کردلیلوں کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔اب ہمارایہ کام ہے کہ ہر طریقے سے الہیں مطمئن کریں۔ اب لا ہور واپس جاتے ہیں ناں تو آپ اور میں ایک مرتبہ پھراُن کے کھر چلے جاتیں گے۔ پھوٹی مال ہمیں اُن لوگوں کومطمئن کرنا ہوگا۔اُن کے ذہن میں اٹھتے ہرسوال کا جواب دینا ہوگا۔'' '' ما بین تم تعیک کہدر ہی ہو۔'' مہرالنساء سوچ رہی تھیں کہ ما بین کس قدر مجھدار ہوگئی ہے۔ " پھوٹی ماں اُم فروابہت اچھی لڑک ہے۔ '' ہاں وہ تو پہلی ملاقات میں ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ پُر بیتمام ریاست تم بچوں کی ہی ہے۔اُن کی سفید پوشی ہے ہمیں غرض نہیں ہوتی جا ہے۔ ہمارے اناج میں تصل کی اوسط میں اللہ پاک نے بہت برکت ڈال رہی ہے۔ میری تو ہیشہ یمی وعاربتی ہے آئے والی سلیس بھی اینے آباؤ اجداد کی اس ریاست کی حفاظت کریں۔ جیسے اُن کے بغیراس ریاست کے نظام کو چلائے رکھا۔ مابین پتر پہلا درس ہی زيادتى نهكري -اس رياست مي ريخ والاكوئي يحض يا جانوررات

ا اعبل بخش بار بارمولوی صاحب کوسطمتن کرنے کی کوشش کرد ہاتھا۔ وہ مجستا تھا ملک مصطفیٰ علی ایک نیک نیت اورا پھے انسان ہیں۔ وہ مولوی صاحب کی قبلی کو جانے نہیں تھے پھر بھی انہوں نے اُم فروا کوایک جہالوگ سجھتے ہوئے بھر پور طریقے سے مدد کی۔ بحفاظت أے کمرتک پہنچایا۔ اساعیل کی دلی خواہش تھی ملک مصطفیٰ کا یرو بوزل قبول کرلیا جائے۔ بھلا البیس رشتوں کی کیا گی ، حارے تھر کی شرافت دیکھ کر ہی انہوں نے رشتہ بھیجا ہے۔' وہ مولوی میاحب کومنانے کی ہرمکن کوشش کرر ہاتھا۔ بے بی تو مان کی تعیں۔مولوی مساحب نے ہی خاموثی سادھ رمی تھی۔ اُدھر ملک مصطفیٰ علی قرمند منے کہ مولوی ابراہیم پیش جانے اب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ما بین بے بی شاچک کمل کر چکی تھی۔مہرالنساء لال جو یکی میں بی تھیں،حسان علی زیادہ تر اُن کے ہی پاس ر بهتا تقار حسان على چلتا تقاء بها ممتا تقا،خوب باينس كرتا توتلي زبان مين رجا جا اوردادوي وه جان تقارحسان علي ك وجه سے ان سب کے دلوں کی رولفیں بر سے کی تھیں۔حسان علی کی شکل بالکل عمار علی برحمی۔ اس کی جسامت اہمی ے باب جیسی معلوم ہور ہی گی۔ جیب جب ما بین حسان علی کودیمعتی۔ اُسے عمار علی یاد آ تے۔ ما بین اور مہرالنساء کی خواہش می مابین کی ڈیلیوری ہے پہلے پہلے ملک مصطفیٰ علی کا رشتہ بکا ہوجائے اور ڈیلیوری کے بعد شادی کردی جائے۔مہرالنساء جلد ملک مصطفیٰ علی کے سریرسبراد کھنا جا ہتی تھیں۔ آج انہیں اُم فروا کے تعرجانا تھا۔ لیکن ماہین کی طبیعت پھٹھیکٹبیں تھی۔ ماہین ہی کے کہنے پرمہرالنساء نے بے بے جی کونون کیا تھا۔ تھوڑی در رسی گفتگو کرنے کے بعدوہ اصل مدھے کی طرف آئی تھیں۔ ''فاطمه بهن محرآب نے کیا سوچا؟'' ''مولوی صاحب سے میری تعصیلی بات ہوئی ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بہترین لوگ ہیں ليكن ..... " ب ب جي رئيس پھر كويا ہو ميں۔ "آپ کی اور جاری حیثیت میں بہت فرق ہے۔" ۔ '' فاطمہ بہن آپ ایسا کیوں سوچی ہیں۔ ہم تمام کھروالے اپنی مرضی وخوشی سے خلوص ول کے ساتھ اُم فروا کواپنانا جاہتے ہیں۔ آپ کو بھی کوئی شکایت بیس ہوگی ہم ہے۔ اگر آپ کوام فروا کی بابت آنے والے مستقبل ے وسوے ہیں تو آپ جتنا جا ہیں میں حق مہراً م فروا کے نام کرنے کو تیار ہوں۔ بس گزارش ہاس بی کوہمیں سونپ دیں۔''بے بے جی خاموث تھیں۔مہرالنساء جانتی تھیں مصطفیٰ علی اُم فروا کے بغیر مہیں رہ پائے گا۔مہرالنساء کو ہر ہرصورت مولوی ابراہیم کی فیملی کومنا نا تھا۔ "آج میں نے اور ماہین نے آپ کی طرف آنا تھالیکن ماہین کی طبیعت کچھٹھیک نہیں۔ میں اور ماہین کل ا تیں مے اور مولوی صاحب سے خود بات کریں ہے۔ ☆.....☆.....☆ فرائی ڈے کی اُس شام ماہین اور مہرالنساء مشمائی سمیت دوبارہ پہنچ کی تھیں۔ جائے کے بعد مہرالنساء نے بے بے جی سے کہا کہ آ ب مولوی صاحب کو بلائیں میں خوداُن سے بات کروں گی۔ اس وقت مولوی ابراہیم بخش نگایں جھائے بیٹے تھے۔ کھر آئے مہمانوں نے اُن سے ملنے کی خواہش کی تھی۔تووہ ملنے سے کیےانکارکرتے۔مہرالنساء نے تنصیل کے ساتھ اُن سے بات کی تھی۔خدشہ وہی تھا۔آپ

#### W/W/PAKSOCIETY.COM

کی فیلی ہے ہماراکوئی جوڑئیں ہے۔
''مولوی صاحب آپ تمام خدشات دل ہے نکال دیں۔ہم خلوص دل اور نیک بیتی ہے اُم فرواکواپنی بہو
''مولوی صاحب آپ تمام خدشات دل ہے نکال دیں۔ہم خلوص دل اور نیک بیتی ہے اُم فرواکواپنی بہو
بنانا چاہتے ہیں۔ آپ اللہ کی ذات پر بجروساکرتے ہوئے فیصلہ ہمارے حق میں دے دیں۔ آج ہم ہال کرائے
بنانا چاہتے ہیں۔آپ باللہ کی ذات پر بجروساکرتے ہوئے فیصلہ ہمالوی ابراہیم بخش پہلی بار کو یا ہوئے۔
بغیر نیس اُٹھیں ہے۔'اساعیل بخش اور ہے ہے جی بھی پاس تھے۔مولوی ابراہیم بخش پہلی بار کو یا ہوئے۔
بغیر نیس اُٹھیں ہے۔'اساعیل بخش اور ہے ہے جی بھی پاس تھے۔مولوی ابراہیم بخش پہلی بار کو یا ہوئے۔
بغیر نیس اُٹھیں ہے۔'اس میں کوئی شک نہیں کہ

آپ بہت المجھے لوگ ہیں۔ ''
''مولوی صاحب ہمارے المجھے ہونے کا آپ خوداعتر اف کررہے ہیں۔ تو بس ہاں کردیں۔ آج میں ہال
کرائے بغیریہاں ہے نہیں جاؤں گی۔''مولوی صاحب نے بے بے جی اوراساعیل کی طرف دیکھا۔ اُن کی
نگاہوں میں بھی رضا مندی تھی۔ لیکن مولوی صاحب کے چہرے پرفکری مندی بدستور قائم تھی۔ ایک مرتبہ پہلے
بھی دواُم فرواجیسی بیٹی کے لیے دھو کہ کھا تھے۔ ملک مصطفیٰ علی تو مولوی صاحب کے سامنے تھے جنہوں نے
اُن کی مدد کی تھی۔ مولوی صاحب اور اساعیل جہان آباد بھی جانچے تھے۔ ملک عمار کی تعزیت کے لیے، انہیں
لیقین تھا کہ انشاء اللہ وہ دھوکہ نہیں کھا کیں گے۔

'' ٹھیک ہے بہن بی آج ہے اُم فروا آپ کی بٹی ہے۔'' ''شکریہ مولوی صاحب!'' مہرالنساءاور ما بین بہت خوش تھیں۔ ما بین کا دل جا ہا تیج کر کے ملک مصطفیٰ علی کو یہ خوشخری سنادے۔لیکن نہیں ۔۔۔۔ ما بین کوتو انہیں سر پرائز دینا تھا۔خوب تنگ کرنا تھاء آسانی ہے تھوڑی بتانا تھا۔

ب بہت خوش تھے۔ ''اُم زاراجلدی ہے مٹھائیلا وُ۔''ماہین نے اُمِ زاراہے کہا۔اُمِ زارا کچن میں آتے ہی بہن ہے لیٹ گئ تھی۔ ''آئی بہت بہت مبارک ہو، ملک مصطفیٰ علی کارشتہ منظور کرلیا گیا ہے۔'' اُمِ فروا جیرت سے بہن کود کچے رہی تھی۔ اُسے یعین تبیں آر ہاتھا کہ وہ اور ملک مصطفیٰ علی ایک ہوجا کیں گے۔وہ خو بروشنرا دول جیسا شخص اس کا ہوجائے گا۔ خوشی تھی کہ اس کے گلال عارضوں پر چھیائے نہ چھپ رہی تھی۔اُسے لگ رہاتھا جیسے وہ ہواؤں میں اُڑ رہی ہے۔ ماہین نے اُم فروا کے کمرے میں جاکراس کی بہت ساری تصاویر بنالی تھیں۔

"أم فروااب تو تم ہماری ہوچکی ہو۔ تہماری تصویروں پر بھی ہمارا پوراحق ہے۔ "ما بین اُس کی خندال پیشانی پر بوسد ہے ہوئے ہدری تھی۔ جوابا اُم فروا کھل کرمسکرائی تھی۔ اُس کی آتھوں میں جلتی جوت بتاری تھی کہوہ بہت خوش ہے۔ طلب ہوا تھا ملک مصطفیٰ علی اور اُم فروا کا نکاح ہوجائے۔ رخصتی ما بین کی ڈیلیوری کے بعد، کیونکہ فوزید نے ملک مصطفیٰ علی کا در فرق تھی اور وہ تمن چار ماہ بعد آسمی تھیں۔

☆.....☆.....☆

سادگی سے ملک مصطفیٰ علی اور اُم فروا کا نکاح ہوگیا تھا۔ نکاح افراتفری میں ہوا تھا۔امل نہیں آسکی تھی۔ مولوی صاحب نے ملک مصطفیٰ علی کواُم فروا کے ساتھ بیٹھ کرتصوریں بنوانے کی اجازت دے دی تھی۔ تصویروں کے حق میں وہ نہیں تھے لیکن بٹی کے سسرال والوں کی خوشی کا احترام کرتا بھی ضروری تھا۔

خوثی کیا ہوتی ہے؟ زیست کا چارم مشکباری لیے ایا ای دبیز ہوتا ہے جب کہری آسودگی کی لہر وجود کے روم



روم میں سرایت کرتی ہے تو کیسی ہے پایاں الوہی سرشاری روح کے دروبام کو وضوکر اجاتی ہے۔ ملک مصطفیٰ علی ی
بھی پچھا اپنی فیلنگر بھیں۔ ابھی صرف چندروز ہی تو گزرے تھے اُن کے نکاح کو لیکن محسوس ہوتا تھا گزشتہ کئی
موسموں کی ہر ہرساعت ایک دوسرے کی ہمراہی میں کشاں کشاں چلتے رہے ہیں۔ کیا بے خود محبت ایبار بھم ہے
جوروح کے ہر سرے میں گونے اٹھی ہے۔ چھولیتی ہے دل کے آئینوں کو۔ اُم فروا اُن کی ہے۔ یہا حساس انہیں
مجب سرور بخش جاتا۔

Downloaded From Paksociety.com
عجب سرور بخش جاتا۔
وہاں اُم فروا بھی خود سے ایسے ہی سوال کرتی تھی۔

☆.....☆.....☆

'' ما ہین نے ہے ہے جی سے اجازت لے لی تھی کہ اُم فروااور ملک مصطفیٰ علی فون پر بات کرلیا کریں۔اس طرح ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کا انہیں موقع مل جائے گا۔''

طری ایپ دو سرے سے بارے اس جنایا انکاری ہونانہیں بنیا تھا۔سوانہوں نے اجازت دے دی تھی۔اب اُمِ نکاح ہو چکا تھا ہے ہے جی کا سوچنایا انکاری ہونانہیں بنیا تھا۔سوانہوں نے اجازت دے دی تھی۔اب اُمِ فروا ملک مصطفیٰ علی کی منکوحہ تھی ، اُن کی زوجیت میں آ چکی تھی۔اب رات کوا کثر دونوں کے درمیان کمی بات ہوتی۔اُم فروانے انہیں ملک صاحب کی بجائے ملک جی کہنا شروع کردیا تھا۔

اب اُن دونوں کی محبوں میں مزیدا ضافہ ہو چکا تھا۔ مصطفیٰ علی اللہ اور اُس کے بعد بلال حمید کے ممنون تھے۔

جس كى وساطت سے انہوں نے أم فرواتك رسائى پائى تھى۔

ماں جی اور ماہین کی اکثر اُم فر واسے بات چیت ہوتی رہتی۔ایک دوبار ملنے بھی آئیں۔ جب بھی ملک مصطفیٰ علی جہان آباد جاتے واپسی پرخوشاب کی مشہور مضائی مولوی صاحب کے گھرانے کے لیے ضرور لاتے۔ ماہین جب بھی شاپنگ کرتی اُم فروا کے لیے خاص طور پرشاپنگ کی جاتی ۔مولوی صاحب کی اجازت سے ماہین اُم فروا کولبر ٹی لے آئی تھی۔اُم فروا کی پہند کو مدِ نظر رکھتے ہوئے عروی اور ولیمہ کے جوڑوں کے آرڈر ز دیے گئے تھے۔ایک معروف ڈیزائٹر کو باتی بری کے ملبوسات کے لیے۔ووسری ڈیزائٹر ہائیر کی گئی۔اُم فروا کی ایک مختنف چند بار ماہین نے ارت کے کروائی تھی۔ڈیزائٹر جیران ہوتی اُم فروا کی چوائس پر۔کارتھیم' اسٹاکل' نفاست کو مدنظر رکھتے ہوئے اُس نے اور کے کیے تھے۔

مدِ نظرر کھتے ہوئے اُس نے او کے کیے تھے۔ مہرالنساء نے اپنا خاندانی زیور تینوں بچوں میں برابرتقشیم کیا تھا، ساتھ میں نیازیوربھی بنوایا گیا تھا۔اپ فیملی جیولرز کومہرالنساء لال حویلی بلوالتیں۔انہوں نے اُم فردا کے لیے کی سیٹ آرڈر کیے تھے۔جس میں پنا،نورتن،

براؤن، يا توت ، زمرد، فيروزه ، ۋائمنڈ ، گولڈ ميں بيتمايم سيث تھے۔

مہرالنساء مطمئن تھیں۔اُن کے بیٹے کی پسندواقعی لاجواب ہے۔اب انہیں لوگوں کی پروانہیں تھی ، نہ ہی انہوں نے تفصیل سے پچھ بتایا تھا۔

☆.....☆

اس مشکبارارغوانی ہلکی بی خنگی بھری صبح میں ماہین نے لا ہور کے پرائیویٹ ہاسپیل میں ایک تندرست بیٹے کو دیا تھا

جہاں ملک مصطفیٰ علی اور مہرالنساء خوش تنے وہی آج عمار علی سب کو بہت یاد آرہے تنے۔ انہیں بھلایا ہی کب تھا۔ آج اس خوشی کے موقع پرسب کی آئیسیں پُرنم تعیں۔ آنے والانومولود بیسی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔



ما بین نے کئی بار چھلک آنے والے آنسوآ تکھوں کی گہرائیوں میں اتارے تھے۔ وہ اپنے بچے کو کود میں

"عماراً ج آب ہوتے تو کس قدرخوش ہوتے۔اللہ کا حکم جو یہی تھا۔اس بیچے نے بیبی کی حالت میں دنیا میں آتا تھا۔' ول تھا کہ بار بار پھوڑ ابناجار ہاتھا۔ ماہین کی ڈیلیوی نارم تھی۔ بے بی صحت مندتھا۔ زمیری روم میں دو تھنے رکھنے کے بعد بے بی ماہین کو دے دیا گیا تھا۔ ابھی نقوش دیے ہوئے تھے چہرے برسوائلنگ کی وجہ ہے۔ يرائيويث روم ميں زس نے بے بي امل كو پكڑا يا تھا۔امل أے ديکھتی چلى جارہی تھی۔ آج اس بہن كواپنے لالہ جو باب جیسے تھے، شدت سے یاد آ رہے تھے۔امل نے بے بی کو ماہین کی کود میں ڈال دیا تھا۔ مال جی کی خوشی دیدنی تھی۔ فرطِ جذبات سے خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش میں اُن کا چہرہ لال ہور ہاتھا۔ آج خوشی کا دن تھا۔ اُن کے عمار على كابياس ونيامين آياتھا۔ول كثر ماتھا يوتے كى خوشى ميں دادى نے سسكياں بشكل بوڑ ھےول كى ديوار میں روک رکھی تھیں۔ انہیں لگ رہاتھا۔ ابھی اُن کا دل بھٹ جائے گا عمارعلی کا بیٹا ..... بیٹا۔ای نام کی باز تستیں اُن کے کا نوں میں واو یلا ہریا کررہی تھیں۔

مہرالنساء کاغم آج بھرتازہ ہوگیا تھا،اس خوشی کے موقع پریکسی خوشی تھی جس نے سب کی آتھوں میں آنسو بجردیے تھے۔ ملک مصطفیٰ علی مسکرار ہے تھے لیکن اُن کا اندر رور ہاتھا۔ اُن کے لالہ کا بیٹا اس و نیا میں آچکا تھا۔ آج البيس باباجان بحى بهت يادآ رب تقے۔

صدقہ خیرات دیا حمیا تھا۔ جہان آباد میں بھی متی ہے کہہ کرتمام مزارعوں کے تھروں میں اتاج اور کوشت مجوایا کیا۔ گاؤں والے نے آنے والے چھوٹے ملک کی زندگی کے لیے دعا تی کررے تھے

فوزيدكاروزاندفون آيا۔وه خوش محس دوسرے نواے كى پيدائش بر۔وه دورديس مسبيقى آئے بھتے ملك عمار علی کو یاد کر کے خوب رو کیں۔ ملک عمار علی تو بچین میں رہتے ہی اپنی فوزیہ پھوٹی کے پاس تھے۔ عمار علی فوزیہ

کے دل کے بہت قریب تھے۔ جمی انہوں نے اپنی ستر وسالہ جی انہیں سونپ دی تی۔

بے کا نام حازم علی رکھا گیا۔حسان علی دلچیں سے بھائی کود کھتا خوش ہوتا۔ایے نتھے سے ہاتھوں سے آس کی روئی جیے گال چیوتا۔ پھر کھل کھلا کر ہنتا۔ جب حازم کول کول آ تھیں تھما تا تو حسان علی آہے چومتا اور پھر زورے تبقیدلگا تا۔ تب خاموش بیمی ما بین کے اندر تک خوتی بحرجاتی۔

مالك! تو بہت بزارجم ہے بھے بہلانے كے ليے دو كھلونے عنايت كرديے۔ وو آتھيں بھلنے ہے روكن

ال كاروزاندفون آتا۔ دريتك ماجين ہے باغمل كرتى۔ دو بار باركہتى۔ "ماي تم خوش رہا كرو حمه بين اب اپنے بچوں كا خاص خيال ركھنا ہے۔ تم خوش رہو كی تو لالہ كی روح بھی مطمئن رہے گی۔ كیاتم جاہتی ہوكہ دو عالم بالاص پريشان دين-

"خدائے کرے ال آئی۔" "تو پھرتم خوش دیا کرو۔"

" بال من خوش رہوں گی۔ایے اور ممار کے بچوں کے لیے۔" مامین کے چیرے پر آسود وی سکان مل



#### ری تی PAKSOCIETY.COM ازی تی ا

☆.....☆ ما بین اور ماں جی کوملک مصطفیٰ علی جہان آ بادچھوڑ آئے تھے۔ آج کل اُن کی ڈیری فیکٹری میں لیبر کی بحرتی جار ہی تھی۔ چند نے شروع ہونے والے پروجیك پر پیرورك مور باتھا۔ رات كووه ديرتك ما بين اور مال سے بات كرتے۔ال سے بھی وہ ضرور بات كرتے۔ايك محنث تو مخصوص تعااُم فرواسے بات كرنے كے ليے۔ون بجرى مصروفيات أسے بتاتے۔أم فروا كاون كيے كزراوه بتاتى۔ ملک مصطفیٰ علی کا شدت ہے دل جا ہتا وہ اُم فروا کو دیکھیں۔لیکن ایساممکن نہیں تھا ہاں وہ روزاندا پی ایک تصور انہیں جیجی ۔اس شام وہ نون پراس سے کہ رہے تھے۔ '' زوجے محترِ مدکیا ہی اچھا ہوکل و بک اینڈ پر ہم کینڈل لائٹ ڈ نر باہرکریں۔'' ملک مصطفیٰ علی نے بمشکل اپنی المسى روك رهي تعى - وه بخو بي جانة تقية أم فروا كاجواب كيا موكا\_ "توبيكري ملك جي، ب ب جي ن من مرف بات كرنے كى اجازت دے ركمى ہے۔ باہر كھو منے كنيں۔ " " خرم برى منكوحه بو-اس من برجى كياب؟" مبت حرج ب ومعراب دباكر بولى-'' میں تم سے ملنا جا ہتا ہوں رقعتی تو جانے کے ہو نوزیہ پھو پوآئیں گی تو رقعتی ہوگی۔'' '' تو پھر ملک جی آپ مبر کریں ۔اُم فروا کی مختلی ہنی اُن کا دل جی تو جلائی۔ دون وونبيل مبر موتاتال - "انبول في منه بسورا-"محورى ب- "وومظوظ موكر بولى-" فرو می تهمیں بہت می کرتا ہوں۔ فراق کیا ہوتا ہے بیاتو کوئی مابدولت سے پوجھے۔" " ملکِ جی آب بھی تال۔" وہ جھینے گئے۔اُن کا انداز میاں اس کے بدن کو گلاب کر کمیا تھا۔ اس کی آتھے۔ حبيتي چلي سي -لبجد مرهم جونے لگا-" فروخاموش كيول موتى موي مونيين تو-"أس كالبجياتو تاروهمراحي داركرون يرانكليال مرمراتي رع "ال وقت كيا كردى موتم ؟" "المحن على بيكى آب سے بات كررى مول \_" "كيا كمروالي سوميع؟" "اتى جلدى ..... ووائنى - "اباتى اوراساعل بعائى بابريس - بب بى اين كرے على بين أم زارا ''اس جائدتی رات میں اگر میں اچا تک ہے تبہارے سائے آ جاؤں توج'' ووسٹرانی۔ '' فی الحال ایسامکن نیس ہے۔''

'' ہوں۔'' شوخی بھری آ واز میں زم ساخمارعودر ہاتھا۔ '' بچ بچ جواب دوگی؟'' ملک مصطفیٰ علی نے تر اشید و تھنی مونچھوں کا سراتھمایا۔ '' بچ بچ جواب دوگی؟'' میک " ملک جی میں آپ ہے جمعی جموٹ بول ہی نہیں عتی۔" " بی بالک۔" ب اک بے ساخت عجب نئے کے احساس سے ملک مصطفیٰ علی کی شہد آ تھیں آ تھیں '' ملک جی بولیں۔''اُمِ فروانے عارض کو بار بارچھوتی لٹ کان کے پیچھے گا۔ ''فرومیں مہیں مس کرر ہاہوں مجھے دیکھنا ہے مہیں۔ میں کسی روزاساعیل سے ملنے آجاؤں۔'' "جينبيں <sub>-"ووڪ</sub>سياني ہو کرمسکرائی۔ " پارکیوں اتنے احکام لا گوکرر ہی ہوجھے پر۔' وومسکرائی۔ "اكرآب آئجي محيّة آپ كوبيغك مين بى بشمايا جائے گا۔" و محظوظ ہو كى '' توتم چائے کے کرآ جاتا۔''وہ زورے ملی اُن کی بے جارگی پر۔ " ملک جی پیامورام زارای انجام دیے گی۔ "مارے کئے۔ آخری اُمید بھی دم تو والی۔ "میں فون پر حمیس بیل دوں گا تب تم دروازے تک تو آ سکتی ہوناں۔ بس حمیس دیکھنا ہے میں نے۔" کیسی معصومانه خواہش محی اُن کی۔ '' ملک ہی ایسا بھی ممکن نبیں ہے۔ بھلا میں کھر والوں سے جیپ کرآپ سے کیے مل سمتی ہوں۔'' ملک مصطفیٰ علی کی بے تابی ، اُن کی محبت کی خوشبواُ م فر واکے اطراف میں حصار مین خی ۔ اُن کی آٹکھیں اس ستارہ پیرہن کود کمنا جا ہی تھیں۔ انہوں نے ایک شنڈی آ ہجری۔ ر معتی سے پہلے بجعید محمیا بعول جا میں آپ۔ "الله ندكر \_ كديس مهي محولول " " ملك مصطفي على كا وازيس بوجمل ممبير تاست آكى . " كمك بى آپ توسيريس موسئة \_ميراايسامطلب توتبيس تعا\_" "فرواميدي ضرورد من جائيس-اميدي زيست كود حارس دي بيريم ميرے دل كى مراد ہوا مفروا-"مي جانى مول ملك جى-"أس في ملك مصطفى على كج منجلا مث دوركر تاجابى \_ "تم بحى بحى بحدة واظهاركيا كرو-"وه أم فروات خاطب تصدوه اجا تك سمث كرلجاتى-م فروا کچھاور بھی تو بولو۔ وہ ہاتھ سے کال رکڑ رہے تھے۔ کرچ کرچ کی آ واز وہ بھی من رہی تھی اور ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

بدستور مسکراتی رہی المح بھر کے لیے اُم فر دا کومسوں ہوا۔وہ رو کی کے بگولوں جیسے بادلوں پر کی راستہ بناتی کہکشاں کے رتھ پر سرشاری میں جھوم رہی ہے۔اپنے مجازی خدا سے ایسے النفات پاکر وہ کیسے خوش نہ ہوتی۔اس کے وجود کا روم روم گنگنا اٹھا۔ ملک مصطفیٰ علی اسے بہت جا ہتے ہیں۔سوچتے ہوئے مسرور ہواٹھی تھی۔میرے مالک میں جس قدر تیراشکرا داکر وکم ہے۔

☆.....☆

بلال حمید نورین کو پاکرخوش و مطمئن تھالیکن آیک تیز دھارنو کیلی سولی تھی، جس کی انی اُس کے سینے میں چہی ہوئی تھی۔ میں اپنی از دواجی زندگی سے خوش ہوں۔ پھر یہ بے قراری کیسی ہے۔ اس نے تقریباً ہزار ہارخود کو یقین دلا یا تھا۔ میں ملک مصطفیٰ علی اور اُم فروا کے نکاح سے بہت خوش ہوں۔ کیکن اندر کی اذبت ناکی اسے کپلی کھسوڈتی ہے ہا بار ہارخود سے جھوٹ ہو گئے ہو ہے اُم فروا کو نہیں بھو لے ہو اُس کی جدائی کا تمہیں ملال ہے۔'' کھسوٹتی ہے جو تھی تو خود کو تلاوت قرآن میں مشخول کر لیتا۔ اکثر نورین کو تھمانے لے جاتا۔ نورین اس کے حماتھ خوش تھی ۔ اُس کے چہرے پر طمانیت آمیزی دکھائی دیتی۔ بلال حمید سے وہ بہت محبت کرنے گئی تھی۔ کیونکہ وہ اس کا مجازی خدا تھا۔ اُم فروا کے بحری جانب بردھتی تمام کشتیاں وہ جلادینا چا ہتا تھا۔ کیونکہ وہ اس کا مجازی خدا تھا۔ اُم فروا کے بحری جانب بردھتی تمام کشتیاں وہ جلادینا چا ہتا تھا۔

'' میں اُسے بھول جاؤں گا۔'' شاید وہ ایسانہ کر پاتا لیکن ایس سوچ اسے خاصی شفی دیتی ۔ ''میں اُسے بھول جاؤں گا۔'' شاید وہ ایسانہ کر پاتا لیکن ایس سوچ اسے خاصی شفی دیتی ۔

☆.....☆.....☆

حازم علی کے عقیقے کی تیاریاں جاری تھیں۔جس میں پوری برادری، آس پاس گاؤں کے زمیندار، ملک مصطفیٰ علی کے قریبی دوست مدعو تھے۔ان دنوں جہان آباد میں رونقیں اُتر آئی تھیں۔ رعایا کے لوگوں کے چروں پرخوشی دکھائی دے رہی تھی۔ ان دنوں جہان آباد میں رونقیں اُتر آئی تھیں۔ رعایا کے لوگوں کے خروں پرخوشی دکھائی انتظام تھا۔ وسیع وعریض ارزخ منٹ کیا گیا تھا۔ایونٹ منتظم کی خدمات حاصل کی کئی تھیں۔ جواسلام آباد ہے آئے تھے۔ ملک مصطفیٰ علی نے دل کھول کرخرچ کیا تھا۔ انواع واقسام کے اشتہا آئی خوشہووالے کھانوں سے بیبل بحرے پڑے تھے۔امل،مہرالنساء ماہین سب ہی خوش تھے۔ حازم علی اور حسان علی کے لیے ایک جیسالباس بنوایا گیا تھا۔ ماہین اپنے بیٹوں کو د کھے کر نہال تھی۔ مہرالنساء سور تمیں پڑھ پڑھ کراہال تھی۔ مہرالنساء سور تمیں پڑھ پڑھ کرا ہے ایک جیسالباس بنوایا گیا تھا۔ ماہین اپنے بیٹوں کو د کھے کر نہال تھی۔ مہرالنساء سور تمیں پڑھ پڑھ کرا ہے بوتوں کو دم کررہی تھیں۔امل کا بیٹا احمد اور بیٹی مربم بہت بیارے لگ رہے تھے۔ وہ باتی بجوں کے ساتھ خوب مستیاں کرتے دکھائی دے رہے تھے۔

مولوی ابراہیم بخش کی فیملی کو خاص طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ مولوی صاحب اُم فروا کے پاس زک گئے تھے۔ اساعیل بخش ہے ہے جی اوراُم زارا جہان آباد آئے تھے۔ بے بے جی اُم فروا کے سسرال کی شان وشوکت مرتبہ د کھے کر کچھ پریشان ہوئی تھیں۔اس قدر لہے چوڑے سلسلے .... ہے جی اوراُم زارامبہوت رہ کی تھیں۔ایک سہم کہ کہ بہتری تھ

سہی ہوئی ماں مزیدڈ رکٹی تھی۔

''خدا دندمیری بخی کے نصیب ایجھے کرنا۔ہم گناہ گار بندوں پر اپنا خاص کرم فرمانا۔ہماری بچی کی حفاظت فرماتے ہوئے جس درجے کی وہ سخق ہے اسے عطا کرنا۔'' بے بے جی دل ہی دل میں اُم فروا کے لیے دعا میں کررہی تھیں۔اُم زارِ ابھی بچھا لیم ہی حالت ہے دوجا رتھی۔

(عشق کی راہدار یوں میں، زندگی کی سے بیانیوں کی چٹم کشائی کرتے اس خوبصورت ناول کی اگلی قسط ، انشاء اللہ آئندہ ماہ سمبر میں ملاحظہ سیجیے )



۸۸۸/PA البخالي قرنتالندهاب ) COM البخاليب فعاليس قدرنتالندهاب )



میں ہر چندکوشش کرتا ہوں کہان کی نظر بچا کر إدھراُ دھر ہوجاؤں لیکن نثار مجھے دیکے لیتا ہے اور زبروتی تھینج کر اپنے پاس کھڑا کر لیتا ہے۔ کولڈٹی صاحب بھی میری پچپلی لغزشوں کوفراموش کر کے بڑے اخلاق ہے پیش آتے ہیں اور دائا دربار کے ساتھ .....

#### ذ خیرهٔ اوب سے ایک لا زوال امتخاب

ایجاد ہے اور دستور کے مطابق اس ایجاد کی ماں بھی ضرورت ہے۔وہ ضرورت پروپشن کی وجہ ہے اکثر حضرات کو پوشیدہ امراض کی طرح لاحق ہوگئی ہے۔ وانتوروں کی اس محفل پر پوسٹ مارٹم کے كمرے كى فضا برى شدت سے جھائى ہوئى ہے۔ قوم کی لاش سامنے تیبل پر دھری ہے اور ہر محص اس كاكونى نهكونى عضو ہاتھ ميں ليے برى جا بك وسى کے ساتھ پوسٹ مارٹم کرنے میں منہک ہے۔ رُوحانی 'جسمانی ایمانی اورسیای امراض سے لے کرخودکشی کے نفسیاتی اسباب تک بردی تندی سے تشخیص ہورہی ہے۔علاج تجویز ہوتے ہیں۔ نسخوں پر گرما گرم بحث ہورہی ہے۔میز پر کے پڑتے ہیں۔ کرسیاں اللتے اللتے بچی ہیں لیکن اس وفت کی ساری بیار یوں کا واحد علاج صرف اس جائے وانی میں ہے جس میں کولٹر تی بردی احتیاط تے محفوظ ہے۔ کولٹر کی والے صاحب پیالی سے منہ لكائے مرے مزے كى چىكيان كے رہے ہيں اور ایے ارد کرد کف در دہن میجاؤں کے طوفان

متنی چھٹی یرآئے ہو؟" خارنے چھوشتے ہی بغیر کی علیک سلیک کے یو چھا۔ " پندرودن کی۔ "من نے جواب دیا۔ مبت خوب چلواس بارتمهیں لا مور کی زمین دوز مال کا زیال دکھائیں ہے۔ "نارنے فیصلہ صاور کیا۔ " عن سير كرول كايـ"وه بكيد ديرسوچ كرمشفقانه اندازے كبتاب-" تم كمانيال لكمنا-" یہ لائحہ عمل ہم دونوں کے حب منشا ہے۔ چانچے شام ہوتے بی خار جھے مال روڈ پر ایک ہول من لے حمیا۔ ہول کے لان پر ہم کمال بے حیائی الكاكم برجاد في جهال يبلي الك دوايدين چندنامه نكار مجدريديوآ رسك مجماديب اور چند کرک بارال دیده صورت کے سیاس حضرات مراجمان تھے۔ جائے کا دور جل رہا تھا۔ ایک ماحب کولڈئی نوش جان فرمارے ہیں۔ بیکولڈئی ال كرم جائے سے مخلف ہے جو كرميوں ميں شندک پہنچائی ہے اور جنے معمولی ذمانت کے انسان پیا کرتے ہیں۔ یہ شروب خاص لا ہور کی

ہوتے۔''ٹھیک ہے۔''وہ بڑے مربیاندانداز ہے فرماتے ہیں۔"اس نازک زمانے میں ایک آ دھ و يق مشركو باته مين ركهنا كوئى معيوب بات نبين

پھروہ کمال شفقت کے ساتھ میری ڈھارس بندهات بي-"برخوردارئم بفكررمومي لامور میں تہاری موجودگی سے بورا بورا فائدہ اٹھانے کی كوشش كرول كا'انشاءالله!"

'' پیہ بچہ لاہور کی زمین دوز مال گاڑیاں جمی و یکمنا جا ہتا ہے۔' نثار مؤد باندگز ارش کرتا ہے۔'' یہ ان بركهانيال لكص كا-"

" تم كهانيال بمى لكصة مو؟" كولله في صاحب اس انداز سے بوجھتے ہیں جیسے کہانیاں لکھنا کوئی بهت برااخلاقی جرم مو- "كهال لكمة مو؟"

بدتمیزی کے باوجود بردی لاتعلقی ہے دائغ کی ایک عشقيغزل تنگنار ہے ہیں۔ "آج سنيما كا پروكرام هج؟" كولد في صاحب نارے یو چھتے ہیں۔ "جی میں آج دوسرے پروگرام ہیں۔" خار میری طرف اشارہ کرکے دوسرے کے لفظ پر خاصا

" بوں۔ " كولٹرنى صاحب عينك اتاركر مجھے سرے یاوں تک برے غور سے محورتے ہیں۔ " نثار عم نے ابھی ان کی کیا تعریف کی تھی؟ تس جكه م ميوسل كمشنري سي؟" خارقبقهدلگا كران كي تينج كرتا ہے۔"ميوسل كمشنر نہیں بھائی کے برخوردارڈ پٹی کمشیز ہے ڈ پٹی کمشنر۔'' کولٹر ٹی صاحب قطعی مرعوب نہیں

میں خالت سے مناکر نفوش سورا ساتی ا ہمایوں اولی دنیا و فیرو کے نام لیتا ہوں۔

زمیندار اخبار کے عقب میں رہنے والی جو
اگھریزی پولتی ہے چوہر ہی والی جس کا رنگ کورااور
بال سنہری جس میوگارڈن والی جو ای سال میٹرک
میں فیل ہوئی ہے کھوڑا ہیتال کے پاس والی جو
ان مشیقکری طرح گاتی ہے اڈل ٹاؤن والی جو ایک
ہیتال میں ترس ہے لیکن خار اور کولڈ ٹی صاحب
ہیتال میں ترس ہے لیکن خار اور کولڈ ٹی صاحب
ہاتی والے کے پراپیکنڈے سے بالکل متا ترقییں

المحمد ا

چار مرتبہ باہر من ہے۔ کالے خال پٹھان نے پورے سات سو روپے دیے تھے۔ تہاری خاطراے دوسویس منالوں کا چلوں؟"

آلو بخارا کے نام سے ناراور کولڈ فی صاحب کی رال نکیے گئی ہے لیکن دوسور دیے کا ذکر من کران کران کران کران کران کے جبرے بیل دو دونوں امید افزا نظروں سے بچھے کھورتے ہیں خاص طور پر کولڈ فی صاحب کے انداز بڑی شدت سے لاکار رہے ہیں۔ برخوردار دیکھؤ میں تہیں اپنی خدمت کا سنہری موقع دے رہا ہوں۔ اگرتم اس دفت کام نہ آسکے تو فر کی کشرنبیں میں اس دفت کام نہ آسکے تو فر کی کشرنبیں میں اس دفت کام نہ آسکے تو فر کی کشرنبیں کی برتر کی جواب دیے ادرو ما ایس ہوکر کے براینا جرا النکا کر بیٹے جاتے ہیں۔

اس خاموش سرد جگ کے بعد موضوع بخی
بدل جاتا ہے۔ تا بی والا کھوڑے کو خاطب کر کے
ہمیں بردی علین اور بیخ دارگالیاں ساتا ہے۔ فار
ایخ جگری دوستوں کی تعریف کرتا ہے جوخرورت
کے دفت اس پر کئی بزاررہ پیدیک فرج کرنے ہے
بھی درائے نہیں کرتے اور کولڈ ٹی صاحب پاکستان
کے جملہ افسروں کی کمینگی نالائقی اور بددیا تی پر پی
کھول کر تیمر وفر ماتے ہیں ہوں بھی رفتہ رفتہ کولڈ ٹی
اینارنگ دکھا رہی ہے اور جب تا بی والا کھوڑ ہے
اینارنگ دکھا رہی ہے اور جب تا بی والا کھوڑ ہے
کی وساطت سے ہمیں چندالودائی گالیاں بنا کر ہیرا
کی وساطت سے ہمیں چندالودائی گالیاں بنا کر ہیرا
کولڈ ٹی صاحب کے پاؤس برک پاس اتار دیتا ہے تو
کولڈ ٹی صاحب کے پاؤس برک پاس اتار دیتا ہے تو
کولڈ ٹی صاحب کے پاؤس برک سرب ہوئے ہوئین
رہے ہوتے ہیں اور دو 'س' کوش میں بدل کر بردی
کا سیال سے چوک میں کھڑ ہے ہوئے ہوئین
کا سیال دیا جوک میں کھڑ ہے ہوئے ہوئین
کا سیال کو خاطب کرتے ہیں۔ 'دشو پائی بی خلا ہے۔
خوش سگالی سے چوک میں کھڑ ہے ہوئے ہوئین

سائی نتنے بھیلا کرکولڈ ٹی کے منہ کو قریب ہے زور لگا کر سوکھتا ہے۔ ''اجھا' آج بھی خوب WW.PAKSOCIETY.COM

چے حادمی ہے صاحب برمث کہاں ہے؟"
کولٹر فی صاحب منے مند مرغ کی طرح جماتی
نکال کرا پتا ہاتھ میری کردن کی طرف بردھاتے ہیں
غالبًا وہ مجھے پرمٹ کے طور پرسپاہی کی خدمت میں
پیش کرنے والے ہیں لیکن میں نظر بچا کر کھیک
جاتا ہوں اور نوگزے کی قبر کی اوٹ میں جا چھپتا

بھے غیر موجود پاکر کولڈٹی صاحب کی جہاتی کا تناو ڈھیلا پڑجا تا ہے ادروہ اپی شرک کی جیسیں ٹول کر پانچ رویے کا نوٹ کانٹیبل کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ کانٹیبل اس پرمٹ سے مطمئن ہوکر چلا جاتا ہے۔ ناراور کولڈٹی صاحب کی گرمی گفتار سے طاہر ہوتا ہے کہ اس وقت ان کے درمیان میری ذات کا مسئلہ زیر خور ہے۔ وہ مجھ دیر میرا انتظار کرتے ہیں اور پھر غصے سے ایک طرف چل پڑتے

نوگرے کی قبر کے پاس زیادہ در مرتم ہرنا خطرے
سے خالی میں ہے کونکہ وہی پرمٹ والا سپائی اب
مشتبہ نگاہوں سے باربار میرا جائزہ لے رہا
ہے۔ میں واپس لوشے کے لیے کوئی ایبا راستہ
افتیار کرنا چاہتا ہوں جہاں نار کولڈئی صاحب اور
پرمٹ والے کانشیل سے میرا سامنا نہ ہو۔ اس
الاش میں میں میرامنڈی کی بے شار نیج ور نیج
کیوں کتانے بانے میں الجھ جاتا ہوں۔ اس حمام
میں سب نظے ہیں۔ گلیوں اور سڑکوں پر مٹرگشت
میں سب نظے ہیں۔ گلیوں اور سڑکوں پر مٹرگشت
میں سب نظے ہیں۔ گلیوں اور سڑکوں پر مٹرگشت
میں سب نظے ہیں۔ گلیوں اور سڑکوں پر مٹرگشت
میں سب نظے ہیں۔ گلیوں اور سڑکوں پر مٹرگشت
میں سب نظے ہیں۔ گلیوں اور سڑکوں پر مٹرگشت
میں سب نظے ہیں۔ گلیوں اور در پچوں میں
اور ان کے ہوئے والی ، ورواز وں اور در پچوں میں
اور ان کے ہم اور اذبان ایک تی ہے آ واز سر پر
اور ان کے ہم اور اذبان ایک تی ہے آ واز سر پر
بری ہم آ ہنگی کے ساتھ رقص کر رہے ہیں۔ فضا میں
بری ہم آ ہنگی کے ساتھ رقص کر رہے ہیں۔ فضا میں

کے کوشت کی بسا ندر تی ہوئی ہاور بری یاور کے تعمول کا اجماعی نور کلیوں اور سر کول پر برص کے داغوں کی طرح محملا ہوا ہے۔ مجصرہ رہ کرخیال آتا ہے کہ بیٹورٹس جودروازوں اور کھڑ کیوں میں كردني لكائ يملى بين يكاك بكر عاد جائیں کی اور ایا بیلوں کی طرح اپنی چونچوں میں تنگریاں اٹھا کرساری دنیا کواسیے نرنے میں لے کیں کی لیکن عملی طور پر منکر بوں کی جکہ میری کردن پر جمیاک ہے جم کا ایک براساغلغہ آگرتا ہے جو ایک ادر مونی ی عورت دریج می بیتی برے اطمینان سے کھنکار کھنگار کر نیجے تھوک ری ے۔ میں ای مردن کو اس غلاظت سے یاک كرفي كالركرتا مول توخدا كي خاص رحت ميري دست كيرى فرمانى إوراكك كلى من مجهد محرنظر یرلی ہے جس کے ایک دروازے پر کالی ساعی ے "یااللہ" اور دوسرے دروازے پر" یامحہ" لکھا مواے۔ یہ چیوتی محمددوبالدعارتوں کے درمیان بوی بے بی سے جکڑی کمڑی ہے۔اندر تعفن ہے ایک طرف نالی میں بیئر کی چند خالی اور شکتہ بوتلیں اوندھی پڑی ہیں۔وضو کے لیے ایک پراناحمام ہے جس کا یائی لعاب وہن کی طرح کثیف ہے۔ بای اور بڑے زوروں سے ہمک مارتا ہے۔ نہ جانے اس مجد کود کھے کرمیرے دل میں ریل کے الجن كا خيال كيول آتا ہے جوتيز رفقاري سے چاتا چتناا جا تک پنوی سے از حمیا ہو۔

ہیرامنڈی ہے بھٹکتا بھٹکتا آخر میں شاہی مجد میں آپنچا ہوں اور خدا کی کملی نضامیں اطمینان ہے زورزور ہے سانس لینے لگتا ہوں۔ رات کے بارہ بج بھی مسجد کے آس پاس کی شاغدار کاریں کھڑی بیں اوران کے ڈرائیور ادھراُ دھر بے دلی ہے جیٹے اونگھ رہے ہیں۔ یہ شرفاء کی موثریں ہیں جو انجی ہے اور اس روحانی مخفتگو کے بعد وہ دونوں سر کوشیوں میں ہیرا منڈی کے ذاتی تجربات پر تبادله ٔ خیالات کرنے میں مصروف ہوجاتے ہیں۔ جعرات کی وجہ سے داتا صاحب کے دربار میں عورتوں مردوں اور بچوں کا بے پناہ جوم ہے۔ کھوے سے کھوا حجملتا ہے اور دربار کے صدر دروازے میں نثاراور کولٹرنی صاحب ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چست کھڑے ہیں۔ بجوم کے ہرریلے کے ساتھ وہ خس و خاشاک کی طرح بہتے ہوئے جلے جاتے ہیں اور پھرد میسے ہی ویکھتے واپس آ کرصدر دروازے کے عین نے اپنی جکہ سنجال کیتے ہیں۔ میں ہر چند کوشش کرتا ہوں کہ ان کی نظر بیا کر إدهرأدهر بوجاؤل ليكن غار مجمے وكي ليتا ہے اورزبروی مینی کر این یاس کمزاکرلیتا ہے كولثرتى مساحب بلحى ميرى فيجيلي لغزشوں كوفراموش كركے برے اخلاق سے پیش آتے ہیں اور واتا دربار کے ساتھ مسلمان عورتوں کی عقیدت مندی کے جملہ فوائد پر عارفانہ روشنی ڈاکتے ہیں۔ اپنے برو کرام کے مطابق بیلوگ اب یہاں سے مزنگ کے اڈے پر جائیں کے اور وہاں سے زمین دوز كا ژيوں كى دوسرى منزل شروع ہوكى \_ لا مور نارتھ ویسٹرن ریلوے کا بہت بڑا جنگشن ہے۔ یہاں کی ز مین دوز مال گاڑیاں ہرسٹرک ہر کی ہر کو ہے میں چکتی ہیں۔ جکہ جگہ سرخ بتیوں کے نشان عمثماتے ہیں کیکن ان بتیوں کے باوجود کئی گاڑیاں کا نٹا بدلتے بدلتے چوک جاتی ہیں اور اکثر تصادم کے حادثابت وتوع پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی تیز مہیں دیا جاتا بلکہ اس کی پیشائی پر اللہ اور رسول کا نام لكه كرائ مجدككام برلكالياجاتا -☆☆.....☆☆

بیگات ہے اجازت لے کرشاہی معجد میں آ ہ نیم می یا آبال کے مزار پر ہدی عقیدت پیش کرنے يباں آيا كرتے ہيں۔ بياور بات ہے كممجدكى چینی سٹر میوں پر اکثر ان کا یا دُں پیسل جاتا ہے اور الوصحة لوصحة سے باختیار ہیرامندی کے نہاں خانوں میں جا کرتے ہیں اگر اقبال زندہ ہوتاتو سئله جروقدري ايك نئ تغيير منظوم كرسكتا تعا-شابی مجد کے مین مقابل پرانے قلعے کی وہ او معتی ہوئی محارت ہے جس کے صدر دروازے پر یا کتان کا جمند اسلندی ہے لہرا رہا ہے۔ اقبال مح مزاريس ايك چيوناسابلب روش ہے۔ برد ابلب م کھ عرصہ ہوا چوری ہو کیا تھا۔ لا ہور میں بجل کے نے بلب آسالی سے دستیاب ہیں ہوتے کیونکدان کی ما تک ہیرا منڈی جس بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ ا تبال کے مزار کو ایک چھوٹے سے بلب یر ہی تاعت شعار ہونا جا ہے۔ مزار کے دروازیے پر ایک آئی مفل لگا ہوا ہے تا کہ عقیدت مندا ندر مس كرسونج يورد نه جراعيس .... بابر لان ميس هيرا مندی کے اکادکا ولال بھولے بھلے راہوں کے لي خفر راو كا كام دينے كے منظر بيٹے ہيں۔ايك تا سن والا دوآنے میں داتا کے دریار پہنچانے کا اعلان كرتاب اوريس الحك كراس ميسوار موجاتا ہوں۔ تا تیجے میں مسلع جہلم کے دومقدمہ باز بھی بیٹے ہوئے تھے۔دن مجرمقدموں اور پچبر ہوں کی زحت کے بعد وہ کھڑی دو کھڑی دل بہلانے کے لیے ہیرا منڈی آ محے تھے اور اب حضرت وا تا مجنح بخش کے آستانہ پرسلام کرنے جارہے ہیں.

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



عِيرُه مِيكِرُين Downloaded From Paksociety.com هو رنگ کا تنایت هم دوشيزه گلستان هو يخ ليج بني آ وازي م بيهوني نابات و لولي و د ، بولي و د هم نفساتی أنجونیں اوراُن کاحل المح مجن كارنر

#### W/W/PAKSOCIETY.COM



#### اسماءاعوان

رہے ہے کم ہوجاتی ہے۔ مبرکرنے سے ختم ہوجاتی ہے اوراللّٰد کاشکراداکرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ مرسلہ: انزاءنقوی۔ کراجی

چھالیا کرتے ہیں چھالیا کرتے ہیں خمہیں ہم یاد کرتے ہیں دل اشاد کو کچھ اور مرتے ہیں دل مرتے ہیں دل ماشاد کو کچھ اور مرتے ہیں مہریں آواز دیتے ہیں مہرین واپس بلاتے ہیں دریہ سے میں دور میں میں دریہ سے میں دور میں دیتے ہیں دور میں مرتب دیتے ہیں دور میں ترتب دیتے ہیں دور ترتب دیتے ہیں دور ترتب دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں دور ترتب دیتے ہیں دیتے ہیں دور ترتب دیتے ہیں درتب دیتے ہیں دیتے ہیں درتب دیتے ہیں درتب دیتے ہیں درتب دیتے ہیں دیتے ہیں درتب دیتے ہ

مشوره

شاغره: فاطمه نجيب بينديد يامسعود - كرا جي

ایک مرغاد بوار پر بیٹھاا پنے مالک کود کھے رہاتھا۔ جو بہت بیار تھا۔ مالک کی بیوی اُس کے پاس آئی اور بولی۔''آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ میں آپ کے لیے چکن سوپ بناتی ہوں۔ یہ کہ کراس نے مرغے کی جانب دیکھا تو مرغا گھبرا کر بولا۔ اِک واری حديث نبوي

نی کریم النے کا ارشاد ہے کہ'' جتنی بخت آ زمائش اور
معیبت ہوتی ہے۔ اتنائی بڑا اِس کا صلہ ہوتا ہے اور خدا جب
کی گروہ ہے محبت کرتا ہے تو اُن کو مزید نکھارنے کے لیے
مکندن بنانے کے لیے آ زمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پس جو
خدا کی رضا پر رامنی ہوں ، خدا بھی اُن سے رامنی ہوجا تا ہے۔
مرسلہ بھیست خفار ۔ کراچی

اقوال حضرت علي ا

ہے اگر حمہیں یقین ہوجائے کہ تمہارارزق اللہ کے پاس ہے تو پھر رزق کی حلاش نہ کرو بلکہ اللہ کو حلاق کہ وجس کے پاس تمہارارزق ہے۔

علاق کر وجس کے پاس تمہارارزق ہے۔

ہے جو محص اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا وہ عدامت اٹھا تا ہے۔ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت دولت کی حفاظت دولت کی حفاظت ہے۔

حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔

کا انظار مت کرو۔ حمہیں کیا معلوم کل تک تمہیں یا معلوم کل تک تمہیں یا معلوم کل تک تمہیں یا اسے کیا چش آئے گا۔

اسے کیا چش آئے گا۔

ہے معرفی تلقین کوکامیا بی کی لذت اور شیر نی دور

ں ہے۔ ہے صدقہ بلااورعذاب ہٹانے کاذر بعہ۔ مرسلہ: معصومہ رضا گلتان جو ہر۔کراچی پریشانی

تذكره كرنے سے بوستى رہتى ہے۔فامور

وشيزه 200

من کا گر أجاز بیابان ہوگیا دل تو نہیں رہا تو بیری جان نہیں رہا تو بیری جان نہیں رہا کے انتخاب: یا سمین رضا۔ ڈیفٹس کرا جی کی موتی موتی اللہ ہے ڈرنے والا تحق سب سے پہلے اس کے بندوں کے معاطمے میں مخاطر ہتا ہے۔

2) دعا دستک کی طرح ہے اور مسلسل دستک سے درواز و کھل ہی جاتا ہے۔

3) غصہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم دوسروں کی خصہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کا انتقام اپنے آپ سے لے دہ ہیں۔

4) دوست ہزار بھی کم ہیں دشمن آیک بھی زیادہ ہے۔

5) دنیا میں سب سے بڑا گناہ لوگوں کو اذیت ہے۔

6) دنیا میں سب سے بڑا گناہ لوگوں کو اذیت ہے۔

6 رسلہ: سعد سے عابد کرا جی مرسلہ: سعد سے عابد کرا جی مرسلہ: سعد سے عابد کرا جی

وه بهارا باس طرح

قرب کے نہ وفا کے ہوتے ہیں

سارے جھاڑے انا کے ہوتے ہیں

بات نیت کی ہے مرف ورنہ

وقت سارے دعا کے ہوتے ہیں

وہ جو بظاہر کچھ نہیں گلتے

ان ہے رشتے بلا کے ہوتے ہیں

وہ ہمارا ہے اس طرح سے نیش

جیسے بندے خدا کے ہوتے ہیں

ک کرنے والی ہوی نے اپ میاں کو میکے ہے کال کر کے بوچھا۔ وہ کہاں ہے۔ میاں کو میکے جواب دہ کہاں ہے۔ میاں کے فور جواب دیا کہ وہ کھر پر ہے۔ ہوی یولی ثبوت کے طور پر میرا جو سرچلا کر سناؤ۔ شوہر نے جوسری گھڑ گھڑ چلا

مرسله:شعبان کھور

غورہے پڑھیں

Panadol دے کرد کھالو۔

الم جھوٹے عم واویلا کرتے ہیں۔ بڑے عم ہیشہ خاموش رہتے ہیں۔

کونے پررہنا جھکڑالوعورت کے ۔ ساتھ مشتر کہ گھر میں رہنے ہے۔

کے خاموشی تمام برائیوں اور خامیوں کو چھپا نہ سر

دیتی ہے۔ پہلوگوں کو تکلیف نہ دینے سے دشمنوں کے دل بھی صاف ہوجاتے ہیں۔

کے مجھے ہارش میں جلنا بہت پندے تا کہ کوئی میرے آنسونہ دیکھ لے۔

کی کوئی آئیندانسان کی اتن حقیقی تصویر پیش نہیں کے سکتا جتنی اُس کی گفتگو۔

مرسله: ما بین خاور ـ سیالکوث

واهر عمرد

ایک مرد ہی دوسرے مرد کی تیجر سمجھ سکتا ہے۔ غور فرمائیے

گا مکہ: مجھے ایک لیڈیز سوٹ جاہیے۔ دکان دار: بیگم کے لیے جاہیے یا کوئی اچھا سا دکھاؤں۔

مرسله:شابانهاحمه\_کراچی ترکی تعلق

جا تجھ کو بھی اپنی جاہ سے آزاد کر دیا ٹو بھی کتاب زیست کا عنوال نہیں رہا لو مل گئی نجات مقدر سنور کئے اب دل میں تیرے پیار کا ارمال نہیں رہا خاموشیوں کا راج ہے دل سے نگاہ تک اب تیرے لوٹ آنے کا امکال نہیں رہا

گلاب کے چند قطرے آئھوں میں ڈال لینے سے آ تھوں کا میلا پن اور تھ کا وٹ دور ہوجاتی ہے۔ 2) ناخنوں کو لمبا کرنے کے لیے انہیں ہے ہوئے بہن میں روز کچھ در کے لیے ڈبوکر رکھیں اس کے ناخن کیے اور بے حد چمکدار ہوجاتے ہیں۔ بعد میں بیس ہے ہاتھ دھونے ہے ہین کی بوختم ہوجاتی ہے۔ 3) جن خواتین کی رنگت دھوپ میں نکلنے سے سانولی ہور بی ہے۔وہ مج کے وقت آ دھا کیموں نیم گرم یانی میں نچوژ کریی کیس اور باقی آ وهالیموں بالائی میں نچوژ کررات کوسوتے وقت چہرے پرملیں۔رنگت نکھرجائے گی۔ مرسله: مسزنوید ہاشمی - کراچی

اناپرست تُو جو بدلا بدل گئے ہم بھی پیار کرتے تھے بندگی تو نہیں وقت سمت جائے گا بہر صورت تُو كوئي شرط زندكي تو تهيس پند: رقبه پوسف- دُسکه

اصلاح

ا یک چھوٹی می بچی نے اپنی ٹیچر کو بتایا رات کو میں اینے ڈیڈی کے ساتھ سویا تھا۔ ٹیچرنے جملے کی اصلاح كودرست كرتے ہوئے فقرے كودرست كر كے دہرايا۔ "رات کو میں ڈیڈی کے ساتھ سوئی تھی۔ بی ہے فقره س كر مجميه و يخ كلى \_ پھر بولى \_ بياس وقت موا ہوگا جب میں سوچکا تھا۔

مرسله:احسن رضا\_اسلام آباد (اشفاق احمداور بالوقد سيه كي روش باليس)

اللہ ہم میں سے وہی زندہی رہےگا۔ جو دلوں میں زندہ رہے گا اور دلوں میں وہی زندہ رہے گا جو خیر بانے گا، عبيس باخ كااورآسانيال پيداكرے كا\_(اشفاق احم) الله خوف دراصل خوابش سے جنم لینے والی

کرسنادی۔اس بار بیوی گھر پرسر پرائز دینے اچا تک آ تی۔ اور دیکھا کہ بیٹا اکیلا ہے۔اس نے بوچھا۔ ڈیڈی کدھر ہیں؟ بینے نے جواب دیا۔" پانہیں کچھ دنوں ہے جوسرساتھ لے کر تھوم رہے ہیں۔ مرسله: ریحانه مجابد \_ گلستان جو هر ، کراچی

ر پردیسی ساجن کے نام

اب کے ساجن جب تم آنا میرے لیے چند تخف لانا جوتوں، کیڑوں ، پر فیوم کے علاوہ میک اپ ک اک کٹ بھی لانا اب کے ساجن جب تم آنا چھوٹی می فرمائش ہے بس اِک تھوڑے سے کھ ڈالر بھی ایک برے سے بیک میں بر کر لانا اب کے ساجن جب تم آنا ريمو پچه سجي مجول پنه جانا شاعره: ياسمين اقبال يستكم يوراه لا مؤر

تخت اورتاج

تیمور لنگ اور بجازت میں جنگ ہوئی۔ بجازت بے جارے کی ایک آ کھ تھی۔ وہ جنگ میں فكست كها كيا \_ اوركر فأركر كے تمور كے سامنے لا يا كيا۔ تیوراے ویکھ کرہس پڑا۔ تو دربار بول نے ڈرتے ڈرتے اس کی وجداس سے ہوچھی۔ تیمورنے کہا۔''میں اس کیے ہنس رہا ہوں کہ خدا کی نظر میں ہے تخت وتاج اتني معمولي چيز ہے كداس نے كانے سے چھین کرلنگڑ ہے کے حوالے کر دی۔"

عام حرين آؤ جيت

ایک آ دمی نے ارسطو سے کہا۔'' علم کی مشقت برداشت كرنے كى مجھ ميں تاب وطاقت جيس " ارسطو نے جواب دیا۔ پھر ساری زندی ذلت برداشت کرتے رہو۔

ڈاکٹر: آپ کے شوہر کو شدید ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ نیندی کولیاں لے لیں۔" عورت: ' و دُا کٹر صاحب میں بیانہیں کس وقت

ڈاکٹر: میآپ نے کھائی ہیں۔'' مرسله: نورانعین \_اسلام آباد

کتنے رنگوں میں وهل منی ہو تم کل رہے ہیں یہاں کنول کے پھول آبشاروں سا ہس رہی ہو تم مرے جے میں، اب رہائیں مر **☆☆.....**☆☆

کیفیت ہے۔ جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں خوفز دہ رہتے ہیں۔(بانو قدسیہ) مرسله: عا تشهعثان \_کراچی

ایک عورت ڈیٹل سرجن کے کمرے میں داخل ہوئی اور عجلت میں بولی۔ میں بہت جلدی میں ہوں۔ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک دانت فورآ تکالناہے۔ براہ کرم اپنی قیس بتادیں۔ ڈاکٹرنے قیس بتائی جو بہت زیادہ تھی۔عورت کے اعتراض پر ڈاکٹر نے وضاحت کی۔" اس میں میری قیس کے علاوہ جلد کوس کرنے والی ادویات کی قیمت بھی شامل ہے۔عورت نے کہا آپ ادویات کو چھوڑیں اور صرف دانت نكالنے كى قيس ليں۔"

ا اکثر نے حیرت سے کہا۔ "میں نے آب جیسی بہادر عورت بھی جیں دیکھی جو بغیرس کیے دانت نکلوار ہی ہے۔" " دانت ميراكبيس مير عشو هر كا تكالنا ہے۔ وہ باہر بیشاہے۔ "عورت نے جواب دیا۔

مرسله: معاوية عنبرونو \_ساهيوال

برى

## جے رہے °گے آلوالی

پھوٹ رہی تھی ، اُن چھوٹے بدن کی خوشبو بڑھ رہے تھے رات کے سائے من میں اندیشے تھے ہزار ایک طرف تھا چھٹا بابل کا انگنا دوسری طرف تھا، پیا کا ساتھ

شاعره: ثمینهٔ عرفان - کراچی

دکھ کے دریا ہے گزرتے ہوئے اکثر دیکھا
درد و غم پلتے ہوئے روح کے اندر دیکھا
تھی فضا زردی ہوجل کی آدائی ہر نو
دل کی درانی پہ روتے ہوئے اکثر دیکھا
نہ کوئی فکر تردد نہ کوئی اُن کو طال
حال دل جی بھی بھی اُن کو سنا کر دیکھا
ضرب کاری تھی بڑی روح بھی تریی تھی میری

جو مسیحا تھا اُسی نے نہیں آگر دیکھا
یہ میرازخم بھی بھی نہ بھرے گا انزاء
اِس جہاں سے یہی انعام بھی پاکر دیکھا
شاعرہ:انزاءنقوی۔کراچی

یاد رکھو کے ایبا تختہ بھیجوں گی اپنی آ کھ کا بہتا دریا بھیجوں گی میری آ کھ سے عشق سمندر بہتا ہے واس کی میری آ کھ سے عشق سمندر بہتا ہے واس برہو گے پھر بھی پیاسا بھیجوں گی دامن میں خیرات سنجالے رکھنا تم میں تم کو اس بار بھی کاسہ بھیجوں گی خط میں آنسو کچھ تصویریں میری ہیں خط میں آنسو کچھ تصویریں میری ہیں جھیجوں گی ہیں گھیں بھیجوں گی

تہاری بات کمی ہے مثالیں ہیں، دلیلیں ہیں ہماری بات چھوٹی ہے ہمیں تم سے محبت ہے شاعرہ: راحت وفارا جپوت ۔ لا ہور

> سیلاب جب بادل برستاہے دل میراڈ رتا ہے

ول میرا ڈرہائے مپ بپ بپ کرتی بوندیں جمع ہوکر سیلاب نہ بن جائیں سب کچھ بہا کر نایاب نہ بن جائیں

ب مه بن جو ہاں۔ فیصل آباد شاعر: ریاض حسین تبسم چو ہاں۔ فیصل آباد

جن کے سینے دیکھے تھے من میں خواب جائے تھے اک انھو معصوم کے خواب ہونے چلے سب پورے تھے گوری چلی تھی آج بیا تگر آ تھیوں میں خواب ہلکورے تھے ہاتھوں میں مہندی، آتھوں میں تجر، گال لال گلال لب جیسے پچھڑی گلاب

وشيزه 236

ہم نے بنا دیا ہے خود کو غلام تیری یادوں کا تیری یاد میں بل بل اب تو جینے گئے ہیں ہم کیا خطا ہوگئی ہم سے پچھ بتائے تو صاحب کیوں خود کو گناہ گار تیرا لگنے لگے ہیں ہم کاش مہیں بھی ہوجائے میری اس مجت کا حساس کاش مہیں بھی ہوجائے میری اس مجت کا احساس چکے چکے گئے ہیں ہم شاعرہ عاصر کور ،چیچے والمنی شاعرہ عاصر کور ،چیچے والمنی شاعرہ عاصر کور ،چیچے والمنی

پیاری بھی

دنیا میں رحمت بن کر آتی ہے بئی

اللہ کا سلام لاتی ہے بئی!

اللہ کا ہوئی، روتی ہوئی، سکراتی ہوئی

ناجانے کب بوی ہو جاتی ہے بئی

اداس سے لمحوں کو مسرتوں میں بدل کر

اداس سے لمحوں کو مسرتوں میں بدل کر

یادیں اُس کی بجین کی، شرار میں کرنا اُس کا

یادیں اُس کی بجین کی، شرار میں کرنا اُس کا

ماں کی کودے باپ کے بینے میں جیپ جاتی ہے بئی

دندگی کو جینے کا حوصلہ دیتی ہے بئی

زندگی کو جینے کا حوصلہ دیتی ہے بئی

زندگی کو جینے کا حوصلہ دیتی ہے بئی

زندگی کو جینے کا حوصلہ دیتی ہے بئی

استاری میں مورے اس کے کوڑے کوا فعا ڈری سمی اس کے کوڑے کوا فعا ڈری سمی آمک لگا ڈری سمی بیا کولا ڈری سمی اک پر ابن کی بیاس بجعا ڈری سمی آ ڈری سمی! آ ڈری سمی! فری جی کیے پیار ہوا اگ لڑکے ہے چاہت سے بھر پور خلاصہ بھیجوں کی الا جاہد شاعرہ فریدہ جاوید فری ۔ لاہور

بس تیراخیال ہے یادوں کی لہروں پہ بھکو لے کھا تا ہے تیراخیال ڈویتے ڈویتے میں بھی ساحل پراتر آئی ہوں اتنی مشکل سے ارادوں کے بل باندھے تھے دل نے

اتی مشکل سے ادادوں کے بیل باندھے تھے دل نے
سوچتے سوچتے میں پھر سے بھر جاتی ہوں
میرے گھر کے راستے بڑے ہی پھر لیے ہیں
تیرے پاؤں میں چھالے نہ پڑجا کیں ڈرجاتی ہوں
جب بھی دیکھا ہے گئے میں نے کسی ادر کے ساتھ
تجھ سے بچھڑ نہ جاؤں میسوچ کے مر جاتی ہوں
شاعرہ: صائمہ بشیر۔ سرگودھا

تیری یاد

تیرے ہم ..... خوابوں کی دنیا میں اب تو رہے گئے ہیں ہم محبت زندگی ہے خود سے کہنے گئے ہیں ہم المحرکتے ہیں تم سے بے لوث محبت خود کو تیرا دیوانہ کہنے گئے ہیں ہم



حوال آپ کے ..... جواب زین العابدین کے!!

[ این اه سوباعلی ملتان سوال انعام کاحق دار تشهرا مانبیس اعز ازی طور پردوشیزه گفت میمیر روانه کیا جار ہاہے (ادارہ)

کرے تی وی کے ہیروز بھی ..... عامره حسين يشهدادكوك

 ن بن بی ایس ہمیشہ کوشش کرتی ہوں گر مجھے عید کا جا ندنظر نہیں آتا۔ کوئی ترکیب بتائیں میں اگلی بار ہی سهی عید کا جاند و مکھلوں؟

صر: الجھی بہنا فورا رویت ہلال سمیٹی سے رجوع کریں كونكه وه جب جا ہيں، جہاں جا ہيں جا ند د مكھ ليتے ہيں۔

مهک رعنا منڈوآ دم

ن: بھیا جی! برستے ساون اور گرجتے ساجن میں کیافرق ہے؟

ھے:ارے ....ارے خرت ہے،اس موسم میں بری مستیال سوجھ رہی ہیں۔سکون سے نہیں بیٹھ سکتیں۔

😊 : زین بھائی! جلدی سے بتائیں کہ آخر ہے وفا

کہاں غائب ہے؟ صحہ: بھاگ گئی وہ بھی بیجاری۔

ياسميين عمران \_كويراسيالكوك

©: زین جی بر کھابر ہے ، من موراز ہے؟

ماه زُخ بشير-كراچي

ن بھیا! ہارے ساستدانوں کو جھوٹی قسمیں کھانے سے کیے روکا جاسکتاہے؟ مد: بہت مشکل ہے انہیں قدرتی طور پر کھانے ک

عادت ير چى ہے۔

شاہین خان۔مکتان

😊 : زین بھائی! میں جب بھی ان سے ملتی تھی وہ میرے حن کے تعیدے پڑھتے نہ تھکتے تھے مگر جانے کیوں کل انہوں نے مجھے ویکھ کر منہ پھیر ليا؟ بتايئے كيا كروں؟

حمد: پیاری بہن! آئندہ بھی بھی اُن سے ملنے سے پہلے بیونی پارلرجانانا بھولیےگا۔

مارىيىخان\_ چىچەرطنى

۞: زين بهائي! فلم اسار صائمه في وي يرمستقل كيون

PAKSOCIETY

آگئی ہیں؟ صحہ:ارے بھی! فلم کے ہیروز تو ان کا بوجھ اٹھا اٹھا کرتھک کر بھاگ گئے ہیں اور اب وہ مستقل فی وی کے ہیروز کا زورِ وہازو آ زمار ہی ہیں۔اللہ نہ



صرنا الجاس کا کوئی علاج نہیں۔

نبیل جاوید لودھراں

نبیل جاوید اودھراں

نبیل جاوید کی انتہ ہے؟

صرنا بھائی جی! دوتی ایبا نا تا .... جس سے لگ جائیں

تعالف کے ڈھیر۔

اشعر عتیق کراچی

ن زین بھائی! جلدی سے بتا کیں میری مٹھی میں

بند ہے کیا؟

صرنا تھی۔

سرا تھی۔

اورجاکے برہے۔ عاصمہ کوٹر۔ چیچہ وطنی ن ساون ہوا اورساجن کی محسوں ہو تو کیا کریں؟ صحہ: یہ چار چار روپے والے موبائل پینچ کس ون کام آئیں گے ترج کے باتیں کریں۔ شبانہ زمان ۔ کراچی ن: زین بھیا! مجھے اک بل چین نہ آئے؟ صحہ: ظاہری بات ہے! موسم گرم ، بجل غائب، یانی غائب، بے

صر: اب اس پر جم کیا کہیں کہ آ ہے کا منوا کہیں



ایم یعقوب دو بره غازی خان

زین صاحب!وه مجھے دکھ کراییافرمائے؟
صحہ: جیے ہے وہ کوئی گائے۔
راشدہ اعجاز کراچی

و: بھیا مسکراہ کی قیمت لگائی جائے تو کیا
موگی بھلا؟

چاری نیند کہاں ہےآئے کہ آپ کو چین مل جائے۔ شریابری ہے جہلم ⊙: بھیا! مرد کا ٹھ کا اُلوکب بنتا ہے؟ صحہ: کان قریب لاؤ .....شادی کے ابتدائی دنوں میں۔ شمیم ربانی ۔ کراچی ⊙: زین جی! نند کے کا نے کا کوئی علاج تو بتا کیں؟



ن بھیا جی! جب بھی بارش بری ہے میری ساس، ايم وكيل عامر جث \_ساہيوال ندیں ہارے کھرکے چکر کیوں بار بارانگانے لئی ہیں؟ @: زین بعیا! جب این ہاتھ کے کھانے کا م: ارے .... آپ مکوڑے بہت مزے کے بناتی مزوندآئے تو کیاکریں؟ ہیں۔اس کیےوہ بار بار چکر نگاتی ہیں۔ حر: پریٹان ہونے کی کیا بات ہے۔ فورا مکی صغیدرضوان \_اسلام آباد دوسرے کے ہاتھ کا یکا کھاتا شروع کردیں۔ @: بھیا! کیا یہ سے کے کورت ہی کی آ نکھ سے صائمه واصف - کراچی ساون برستاہے؟ @: زین جی! میکھابر ہے تو کون یادآ ئے؟ مر بنہیں جی! بچے تو یہ ہے کہ یہ کام آج کل بیجارے مر : وی جو ہمیشہ دل دھڑ کائے۔ مردجھی بخولی انجام دے رہے ہیں۔ يارس جو فيجو \_حيدرآ باد محمهت منير \_او کا ژه @: بعيا! اگر برسات مين"كي" كو بارش سے : اليسائح كى باغرى چورائ يرى كول الرجي ہونے كاخدشہ وتوكيا كياجائے؟ پھوئی ہے؟ حر: " کسی کو' فور ااسٹور میں بند کر دیں اور آ پ موسم م : تاكه دوسرے بحى اس باغرى كى تيش محسوس كالطف انتماكس -ر کے سبق سیکھیں۔ تا ئلىقىنۇ\_جېلى مصباح رمضان \_لا ہور ا: بعیاتی! برتی بارش میں کون سے پکوان کھانے @: بعابى جى ايم ما عدكا فيشل كي كرون؟ ھ:اسم سے اور کس ہے۔ ص : وہ بکوان جو مسائے ٹرے بحر کے بھیجیں كرن شفرادي \_ راوليندي سوباعلى \_ ملتان ©: زین بھائی!ان کی پندیده ڈش کون سے؟ مر : وبي جو أن كي امال بنادي- : معیامینڈ کی کوز کام کب ہوتا ہے؟ ☆☆......☆☆ حر:جباس كے ميندك كو موتا ہے۔





#### W/W/PAKSOCIETY.COM



## الرابي شي أيك وال

"اے ....کیا بولتا ہے نی۔" وہ میری تھوڑی پر انگلی رکھ کر بولا۔ مرد کا بچہ بنو۔ نی۔زبان سے مت مجرو۔نی نہیں تولغوا ہو جائے گا۔صدر میں کھومتا ہے۔جیب میں ساٹھ روپے ہے۔نی۔اب یہ جوڑاتم کوخرید ناپڑے گا۔ ہماری بؤنی کا سوال ....

### کراچی میں ایک جان کاہ دن کی روداد، بشیراحد بھٹی کے شریرقلم سے

یہ کائی پرائی بات ہے۔ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ کراچی گیا تھا۔ عبدالعمد قادری صاحب صاحب کے ہم مہمان تھے۔ قادری صاحب کراچی کے علاقے کورگی نمبر 4 میں رہتے تھے۔ مذہ ی انسان تھے محنت کش تھے۔ دارالعلوم میں ان کی الیکڑ انکس کی جاب ہے۔ ہم چندروز کے لیے ان کے ہاں تھم روزانہ کی بنے علاقے کی سیر صاحب ہمیں روزانہ کی نے علاقے کی سیر صاحب ہمیں روزانہ کی نے علاقے کی سیر کراتے ہم خوب گھو متے پھرتے۔

کراچی روشنیوں کا شہر ہے۔ ہر پاکستانی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک باریہ بڑا شہر ضرور دیکھے۔ ہماری بھی میں خواہش ہمیں کراچی لےگئی۔

آیک روز ہم ناشتے سے فارغ ہوئے تھے تو قادری صاحب نے مڑ دہ سنایا کہ آج ہم صدر چلیں گے۔ہم بخوشی تیار ہو گئے۔ہم کلو کے ہولل پرآگئے۔کلومیاں کے ہوئل کی جائے سے خوب

مخطوظ ہوئے۔ ہڑی عمدہ چائے تھی۔اس چائے
سے ناشتے کی تحرافی ہوئی۔ دوسر کیس دہاں ہے
من روڈ کی طرف جا رہی تھیں۔ ہمیں روڈ سے
صدر جانے والی دین جی بیشنا تھا۔اس لیے ہم
پیدل ہی ڈیل روڈ کی طرف آ محے۔قادری
صاحب تھے جی تھا صدیق قریش تھا اور سراج
الدین تھا 'جوقا دری صاحب کا کرن ہے۔ہم کل
جارافراد تھے۔خوش گیاں کرتے ہوئے ہم ڈیل
روڈ پر جا پہنچ۔اس لیے دہی جائے تھے کہ ہم نے
روڈ پر جا پہنچ۔اس لیے دہی جائے تھے کہ ہم نے
سرگیری وین جی سوار ہوتا ہے۔

ایک ویکن آئی اورگزرگئی۔ دوسری آئی وہ بھی کرورگئی۔ دوسری آئی وہ بھی کررگئی۔ میں اورخوب سیر کریں۔ صدر کی بڑی تعریف حائیں اورخوب سیر کریں۔ صدر کی بڑی تعریف کی میں اور جا کئی کہ قابل وید ہے۔ دیمنیں آری تعین اور جا رہی تعین اور جا میں سوار ہونے کا مامنیں کے دری صاحب ان جی سوار ہونے کا نام نہیں کے دری صاحب ان جی جگہ کھڑے مامنیں کے درہے تھے۔ بس اپنی جگہ کھڑے مامنی سے درہے تھے۔ آخر جی اپنی جگہ کھڑے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

WW.PAKSOCIETY.COM

'' قاوری صاحب سوار بے چین ہیں۔ سواریاں گزررہی ہیں، آخرہم کب تک یہاں کھڑے یہ ہیں گے۔''

و مسکرا کر ہوئے۔'' جب تک صدر جانے والی ویکن نہیں آ جاتی ۔ جب آئے گی تو سوار ہو جا ئیں مے۔ میں نمبرد کھے کر بتا دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کوئی آ رام دہ ویکن آ جائے۔ بیانہ ہو کہ تم تکلیف محسوس کرو۔''

انہوں نے ہمیں نمبر بتا ویا کہ ویکن کے فرنٹ
ر ڈرائیور کے قریب پڑی بختی برنمبر موجود ہیں۔
ابھی تک ہماری مطلوبہ نمبر والی ویکن نہیں آئی۔
اور پھر کچے دیر بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ صدر جانے والی ویکن آ رہی ہے۔انہوں نے آنے والی ویکن آ رہی ہے۔انہوں نے آنے والی وین کا نمبر دکھے لیا تھا وہ کچھ پریشان سے تھے۔ہم ریشان سے تھے۔ہم ریشان سے تھے۔ہم ریشان کی وجہ بچھے نہ سکے۔ ویکن ہمارے قریب آکر رگی تو انہوں نے ویکن پر ایک سرسری می نظر ڈالی اور بولے۔ "سفر ذرا تعلیف دہ ہے، خیر سوار ہوجا ؤ۔"

اترنے والے مسافر اتر کیے تھے۔ تمام سیٹوں پرلوگ براجمان تھے۔ اندر جگہ تنگ تھی۔ حجمت بہت بچی تھی۔ اندر کچھ مسافر سر جھکائے رکوع کی حالت میں کھڑے ہوئے تھے۔ میں' صدیق قریش اور سراج الدین بھی اندر داخل ہوتے ہی مرغابن مجے۔

قادری صاحب باریش آدی تھے۔ وہ جونمی اندرداخل ہوئے ایک مسافر نے اٹھ کراحر آماان کو سیٹ دے دی ۔وہ بیٹھ گئے ۔ ویکن چل پڑی۔ مسافر مرنے بنے ہوئے تھے مجبوری تھی۔ مرتے کیا نہ کرتے۔ سفر تو کرنا تھا۔ چنانچہ ہم بینوں بھی مرغے بن گئے۔ حالت کچھ یوں تھی جسے ہم کبڑے انسان ہوں۔ قادری صاحب کی پیش موئی میں تجربے کی رمق تھی۔ وہ کسی کشادہ پیش موئی میں تجربے کی رمق تھی۔ وہ کسی کشادہ

ویکن میں ہمیں سوار کرانا جا ہے تھے۔ گر ہماری جلد بازی پر انہوں نے کہد دیا تھا کہ سفر تکلیف دہ ہوگا۔ ابھی تمہاری ضد تمہیں مرغا بنا کر جھوڑ ہے گی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اب ہم مرغے بنے ہوئے تھے۔ کی تھی تو صرف بانگ کی جو مرغے دیے ہوئے ہیں۔ کی وی کول سین '

مجھے اگر علم ہوتا کہ کورنگی صدر سے کافی دور ہے تو میں کشاوہ ویکن کے انتظار کو عجلت برتر جی ویتا۔میرا رخ اس طرف کوتھا جدھروین جا رہی تھی۔میرے مقابل ایک مسافر بھی مرغا بنا ہوا تھا اور میراسراس کی طرف تھا۔اس کے مندمیں یان تھا۔وہ سلسل اینے جبڑوں کوحرکت دیے کر جگالی كرريا تفا(\_تھوڭنے كى جگەنەتھى اس كيے سرخ یان کا لعاب دہن وہ معدے کی نظر کر رہا تھا۔ ایک جگہ پر اجا تک ڈرائیور نے زور دار بریک لگائی تواس کمزے مرغ جمل کا سرزورہے میرے سر سے مکرایا۔ زور دار مکر لکی تو میری آ مکھوں کی قندلیوں کے شرارے پھوٹ گئے چودہ طبق روشن ہو گئے۔ میں غصہ بی گیا۔ اس میں اس مرنع کا بھی کوئی قصور نہ تھا۔ میں اگر زبان جلاتا تو بات برم جاتی لزائی جھڑے کا امکان تھا۔ میں نے سوج لیا کہ اب سفر ہوشیاری سے کروں گا۔ بین ہو پھر ٹکرلگ جائے۔

ہوہر رس بات ہے۔
ہو کے در بعد میراسارا دم نم ہوگیا۔ مرغا ہے
ہوئے کافی در ہوگئی تھی گردن درد کرنے لگی تھی۔
کمر میں ایکھن ہونے لگی اور ٹائلیں لرزنے
لگیں۔ میں نے مفت کے اس رکوع سے چھٹکارا
حاصل کرنے کی ٹھان کی جب نماز میں بندہ رکوع
کرتا ہے تو بڑھتا ہے 'سجان ربی العظیم' عبادت
بھی ہو جاتی ہے اور تو اب بھی ملتا ہے۔ اس منی
ویکن نے ہمیں مفت کا مرغا بنا دیا تھا۔ اس مفت

#### W/W/PAKSOCIETY.COM

جس کے سفید کیڑے اس کی برد ہاری کا اعلان کر رہے ہتے۔اس کے پاس کول سرے والی ہاکی نما جھٹری تھی۔اس نے جھٹری سیدھی کی اور ہاکی نما حصہ میری کردن پررکھ دیا۔وہ کول کڑا میری کرون میں فٹ ہو گیا۔اس نے جھٹری کو جھٹکا دیا۔ میں بوکھلا میا۔ آ کھڑے میں بھٹسی کردن کو تھما کر اس کی طرف دیکھا۔وہ اشارے سے بولا۔

'' یہ چونی میری ہے ادھر لاؤ۔'اس کے ساتھ ہی اس نے چھڑی کے دباؤ سے بچھے اپنی طرف کھینچا۔ میں نے ہاتھ سے چھڑی پرے کی اور چونی اس کے بھیلے ہوئے ہاتھ پررکھ دی۔ صد شکر پان والا دکان دار پان بنانے میں معروف تفا۔ اس نے بچھے نہیں دیکھا تھا، درنہ میری شرمندگی دو چند ہو جاتی۔ میں نے چونی اس کو در دی۔ اس دوران سراج الدین صدیق قریش اور قادری صاحب بچھ آ کے جا تھے۔ قریش اور قادری صاحب بچھ آ کے جا تھے۔ قریش اور قادری صاحب بچھ آ کے جا تھے۔ اس کو نہ بتا چلا کہ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا مال کو نہ بتا چلا کہ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا حال دل میں میں نے خوالت اٹھائی پردتی۔ بہر حال دل میں میں نے خوت محسوس کی۔

چونی بڑھے کھوسٹ کو دے کر میں تیز تیز قدموں ہے آئے بڑھا۔ تاکہ ان لوگوں کے ساتھ جا ملوں۔ ابھی میں ان کے قریب پہنچا بھی نہیں تھا کہ ایک اورا فاد نے میراراستاروک لیا۔ ایک تمیں پنیتیس سالہ کا لے رنگ کا فخص میرے رائے میں مائل ہوگیا۔ اس کے بال محتریا لے تھے۔ شکل ہے کران کا لگنا تھا۔ اس کے کا ندھے بر سلے ہوئے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے میری چھاتی پر ہاتھ رکھا اور مجھے روک کر بولا۔ میری چھاتی پر ہاتھ رکھا اور مجھے روک کر بولا۔ میری چھاتی پر ہاتھ وڑے ہیں۔ ایک جوڑا لے لو سلے سلے سلائے کپڑے ہیں۔ نہ تاپ کا ڈرندسلائی کا مجھنجھٹ ۔ 'اس نے کندھے ہیں۔ نہ تاپ کا ڈرندسلائی کا مجھنجھٹ ۔ 'اس نے کندھے ہیں۔ ایک جوڑا لے لو مجھنجھٹ ۔ 'اس نے کندھے ہیں۔ نہ تاپ کا ڈرندسلائی کا مجھنجھٹ ۔ 'اس نے کندھے ہیں۔ نہ تاپ کا ڈرندسلائی کا مجھنجھٹ ۔ 'اس نے کندھے ہیں۔ نہ تاپ کا ڈرندسلائی کا مجھنجھٹ ۔ 'اس نے کندھے ہیں۔ نہ تاپ کا ڈرندسلائی کا مجھنجھٹ ۔ 'اس نے کندھے ہیں۔ نہ تاپ کا ڈرندسلائی کا مجھنجھٹ ۔ 'اس نے کندھے ہیں۔ نہ تاپ کا ڈرندسلائی کا مجھنجھٹ ۔ 'اس نے کندھے ہیں۔ نہ تاپ کا ڈرندسلائی کا مجھنجھٹ ۔ 'اس نے کندھے ہے ایک ہی رنگ کا اس

کے رکوع میں نہ عبادت شامل تھی اور نہ ہی تو اب ملنا تھا۔ جب بدن جواب دے ممیا تو میں سیٹوں کے درمیان فرش پراس طرح بیٹے میا جس طرح لاچار مجبور بھکاری بیٹے ہوتے ہیں۔ دائیں بائیں سیٹوں پر بیٹے ہوئے مسافر مجھے یوں د کیھرے میں میٹوں پر بیٹے ہوئے مسافر مجھے یوں د کیھرے میں جیسے میں کوئی مجوبہ ہوں۔

خدا خدا کر کے ہم صدر پہنچ ۔ صدر تو ہمارے تصور ہے بھی زیادہ خوبصورت لکلا۔خوب کھوے پھرے۔ویسے تو سارا کراچی خوبصورت ہے۔ كراجى كے كئى خوبصورت علاقے ہم نے جبیں و مجمعے تھے۔ اس لیے ہمیں صدر بہت پیارا لگا۔ صدر میں غدر ہوگا بیمیں نے سوجا ہی جیس تھا۔ ہم نے خوب سیر کی۔ صدر کو اس طرح ویکھا جیسے ویبانی شهر مین آ کر بتیان و میمت بین -قادری نے حب ضرورت شا پک کی۔ پھر ہم مدر سے نکلے اور لب سوک فٹ یاتھ پر چلتے ہوئے اس طرف برم جہال سے والیسی کی ویکن ملنے کے امكانات تقے۔فٹ ياتھ پرانساني جوم تھا۔ چلتے چلتے ایک جگہ میری نگاہ نیچے کئی تو نٹ یاتھ پر مجھے بالكل ايك نئ تكور چىكىلى چوتى يۈكى نظر آتى \_رش كى وجہ سے چونی کسی کونظر نہ آئی تھی ۔ اتفا قامیری نظر يركئ - ميس نے يول محسوس كيا جيسے انساني قدموں تلے چوٹی کی تذکیل ہورہی ہو۔ بردانوٹ نیچے پڑا ہوتو لوگ فورا اٹھا لیتے ہیں چوٹی بیچاری کوکوئی تہیں اٹھارہا تھا۔ میں نے سوجا اے میں اٹھالوں۔ تا کہ اس بیچاری کو احساس ممتری سے چھٹکارا طے۔ میں چونی اٹھانے کے لیے نیچے جمکا۔ ابھی میں نے چونی اٹھائی ہی تھی۔سید حالبیں ہوا تھا کہ عین ای کہے میری کردن میں فکنجے براحمیا۔ میں بو کھلا یا قریب ہی یان کی دکان تھی۔اس کے سامنے اسٹول پر اس سالہ بردیار محص جیٹھا ہوا تھا

W/W/PAKSOCIETY.COM

جوڑ اا تارااور مجھے دکھاتے ہوئے بولا۔ '' یہتم کو بالکل فٹ بیٹھے گا۔تم پہلا گا ہک ہے۔ ہماری بوخی کرا دو، ورنہ سارا دن کوئی گا ہک نہیں ملے گانی۔''

میں نے اس جوڑے کی قیت پوچھی۔ وہ ا۔؟؟

''چارسوروپے دے دو۔' اتی رقم کائن کر میں نے سوجا اس سے جان چھڑانے کا آسان نسخہ ہے کہ اسے بالکل کم رقم بتاؤں۔ تاکہ بید میری جان چھوڑ دے۔ معاملہ بوئی کا تھا۔ آسانی سے جان چھوٹی نظر نہیں آرہی تھی ۔ بیساختہ میرے منہ سے نکل گیا۔ نہیں آرہی تھی ۔ بیساختہ میرے منہ سے نکل گیا۔ ''ایک سو روپے دول گا۔ بولو۔ منظور ہے۔''

وه مجهد رسوچتار با- پھر بولا۔

''اڑے نکالو۔ ٹی سوروپید۔ تم پہلاگا کہ بہا گا ہک ہے۔ بوئی خراب ہوجائے گا۔''اس نے کپڑوں کو تہہ کیا اور میرے ہاتھوں میں تھا دیا۔ میری جیب میں اس وقت کل ساٹھ روپے تھے۔ باتی رقم میں سراج الدین کے بیک میں چھوڑ آیا تھا جو اس وقت قادری صاحب کے گھر رکھا تھا۔ میں نے جیب سے رقم نکالی۔ اسے گنا وہ ساٹھ روپے جیب سے رقم نکالی۔ اسے گنا وہ ساٹھ روپے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ بھی رقم کم ہے میں نے جوڑ انہیں خرید سکتا۔''

''اے۔۔۔۔۔کیا بولتا ہے تی۔'' وہ میری تھوڑی پر انگل رکھ کر بولا۔ مرد کا بچہ بنو۔ نی۔ زبان سے مت پھرو۔ نی۔ نہیں تولفو اہوجائے گا۔ صدر میں گھومتا ہے۔ جیب میں ساٹھ روپے ہے۔ نی۔ اب یہ جوڑاتم کوخرید نا پڑے گا۔ ہماری بوخی کا سوال ہے۔ نی۔ ہم تم کونہیں چھوڑے گا۔ نی۔'' اتنے میں اس کے تین چارساتھی وہاں آگئے ن لوگوں کے یاس بھی کپڑے تھے۔ان سب

نے میرا گھیراؤ کرلیا۔ میں ہراساں ہوگیا۔خواہ مخواہ کی مصیبت گلے کی مالا بن گئی تھی۔اس دوران شیخ سراج الدین صدیق قریش اور قادری صاحب کھھ آ گے نکل گئے تھے۔ میں دل میں ورد کرنے لگا۔''جل تُو جلال تُو ۔ان بلاؤں کوٹال ٹو۔''

وہ چار سے میں اکیلاتھا۔ بات بڑھ جاتی تو انہوں نے میری وہ درگت بنانی تھی کہ خدا کی پناہ۔ میں پنجابی قلم کا ہیروتو نہیں تھا کہ بھم بھم کرکے ان لوگوں کو مصنوعی گھونے مارتا اور وہ بھاگ جاتے۔میری جان پر بنی ہوئی تھی۔ پہلے تو میری جاتے ہیں ہوئی تھی۔ پہلے تو میکھ فائدہ ہوجا تا۔اب ایک ہی بچاؤ کا طریقہ تھا کہ میں ان کو جوڑ اخرید ہے بغیر ساٹھ رو پے بطور ہوئی میں ان کو جوڑ اخرید ہے بغیر ساٹھ رو پے بطور ہوئی میں ان کو جوڑ اخرید ہے بغیر ساٹھ رو پے بطور ہوئی میں ان کو جوڑ اخرید ہے بغیر ساٹھ رو پے بطور ہوئی میں اس معاملے پر میں اس معاملے پر میں اس معاملے پر میں اس معاملے کی سوچ رہا تھا کہ وہ گھر یا لے بالوں والا بولا۔

م ہے تھوڑاسا تاؤ آگیا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے پاس سوروپیہ نہیں ہے۔ نی۔ میں اسے کیسے خریدوں نی۔''

" کیا تی کی لگا رکھا ہے۔" اس کا ساتھی میرے طنز کو مجھ گیا اور بولا۔" یہ چوہے کا ہوتا ہے نی کی ۔ ہمارے ساتھ مخول مت کرو۔ تی ۔"
معاملہ خاصا تھمبیر ہو گیا تھا۔ ایک راہ گیرصورت حال دیکھ کررک گیا۔ اس نے میرا حلیہ اور لباس دیکھا تو سمجھ گیا کہ میں کراچی کا نہیں ہوں پنجاب ہے آیا ہوں۔ یہ مشتنڈے اسے خوفز دہ کر رہے ہیں۔ وہ جوڑے فروشوں سے شفقت آمیز کیجے میں بولا۔

''کیا بات ہے بھی، کیوں بیچارے کو تنگ کر رہے ہو۔'' ''تم راستہ نابو ۔نی ۔ بید ہمارا معاملہ ہے۔'' وہاں سے چلے گئے۔ میں شرم کے مارے نڈھال ہوگیا میرے پاؤں من من بحر کے ہورے تھے۔ بول لگنا تھا بدن میں جان ہی نہیں۔ کاٹو تو لہو نہیں۔صدیق قریش سراج الدین اور قادری

صاحب سے نظریں ملاتے ہوئے میں گمبر اربا تھا۔ صدیق قریش نے قادری صاحب سے کہا۔ ''جب آپ ان کوسور و بے دے رہے تھے تو

ہبہ ہے ہی و روز ہے رہے رہے۔ آپ نے یہ کیوں کہا۔ کہ کپڑے ہم نے نہیں لینے۔'' قادری صاحب بولے۔

" بہ کیڑے خریدنا خطرے سے خالی مہیں ہوتا۔ یہ چوری کہ ہوں تو مزید کسی المے ہے ہم دو طار ہو سکتے ہیں۔ان کے آگے پیچھے دوسرے نو سرباز کھوم رہے ہوتے ہیں۔ جو کمی ان ہے کوئی آدی کیڑے خریدتا ہے سے کیڑے والے رقم لے کر کھک جاتے ہیں۔ان کے کروہ کے دوسرے آدى كيزے خريدنے والے كو كميرتے بي اور يہ عندیہ پیش کرتے ہیں یہ کیڑے چوری کہ ہیں۔ ہارے ساتھ تھانے چلو۔ ڈرا وحمکا کر خریدار کی جیب کا صفایا کردیتے ہیں۔ان تعکوں کا ب دهندہ ہے۔ اس کے ان سے کیڑے خریدنا معیبت کو وعوت دینے کے برابر ہے۔" پھر قاوری صاحب مجھے مقین کرتے ہوئے بولے۔ " ہوشیار رہا کرو۔ایے سودے نہ کیا کرو۔" مجر ہم ویکن میں سوار ہوئے اور کور تلی نمبر 4 جااتر ہے۔ ☆.....☆

اس رات میں بستر پر لیٹا تو کروٹیں بدلتارہا۔

نیندکا نام ونشان نہ تھا۔ایک تو ہم ویکن میں مرفح
ہے۔ پھر میری کردن میں بوڑھے نے چونی کی
خاطر چیٹری پھنسائی۔اوپر سے کیڑے فروشوں نے
ہے وی کردی۔ یوں اب سؤک تماشا بنا۔

ایک کی سیک کی ہے۔

'' سورویے میں سودا ہوا ہے۔اب بیسودے بازی ہے کرتا ہے تی ۔اس کا زبان ہے کہ گا ..... اس نے ایک بات کمی کہ میں شرم سے پائی یائی ہوگیا۔ میرا جی جاہ رہا تھا کہ اے ایک زوردار بھونسہ مار دوں۔ کیکن میں صبر کر گیا۔ مجبوری تھی۔ وہ جارتھے میں اکیلا تھا۔ میں جان چھڑانے کے چکر میں تھا۔ میں تہیں جا ہتا تھا کہ صدیق قریشی سراج الدین اور قاوری صاحب کے کانوں میں اس معاملے کی بھنک ہوئے۔ کیوں کہ میری عزت کا سوال تھا۔ بےعزتی ہو ر ہی تھی اور دل بے تحاشا دھڑک ریا تھا۔ ذرای وریس وہاں مجمع لگ گیا۔راہ گیرتماشاد میصنے کے ليے انتھے ہو گئے۔ دفعتا ميري نظراس طرف کئي ـُـ جس طرف میرے تینوں ساتھی گئے تھے۔ وہ مجھے قریب نایا کرواپس آ رہے تھے۔اب تو تھبراہٹ سے میرے ول کی وحرائیں بے ترتیب ہونے لکیں۔" یا خدا! بیمفت کی مصیبت کہاں سے ملے پڑ محی ۔ " میں نے دل میں کہا۔قادری صاحب وہاں ينجے۔ میں نے ان كورزه بداندام ليج ميں سارى بات بتادی ۔ انہوں نے ان کیڑ افروشوں سے کہا۔ " محک ہے بھی اہم تمہیں سورو بے دیے ہیں۔ كيڑے اينے ياس ركھو۔ ہم نے نہيں خريدنے۔" انہوں نے ان کوسور و پیددیتا جا ہا۔تو وہ بولے۔ '' اگر کیڑے نہیں لینے تو ہم سورو پیہے کیوں لیں۔ کیا ہم بھکاری ہیں۔ تی۔ سورو پیدمولوی صاحب اسے یاس رکھو۔لی۔اس بولو۔ آئدہ ایا سودا ہرگز نہ کرے ۔نی۔ قادری صاحب نے اپنی ذبانت سے معاملہ خوش فہی ہے نمٹا دیا تھا۔ جمع حیث کیا۔ وہ جاروں

مجمع محورت ہوئے زراب كاليال ديتے ہوئے

#### W/W/PAKSOCIETY.COM



چنائی ایکسپریس کے بعدروہیت سینھی نے شاہ



رخ کو لے کر پنجاب ایکسپریس شرون کردی ہے۔ چنائی ایکبیریس 2013 میں بلاک بسٹر فلم ثابت ہوئی تھی۔ اب ویکھتے ہیں پنجاب ایکسپریس کیا دھال ڈالتی ہے۔ فی الحال شاہ رخ کے فین اس فلم کا بے صبری ہے انتظار کررے ہیں۔

ابان على جودُ يشنل كسندُ ي مين ایان علی کوراولینڈی کورٹ نے گزشتہ ماہ 18 دن کے جوڈیشنل ریمانڈ کے لیے جیل میں منتقل كرديا ہے۔ 14 مارج كوكروروں كى ماليت كے

سیف سنگنا کی فلم نام کے انتظار میں نواب خان اور ریوالور رانی ریما کادی کی اس لواستوری فلم میں کام کررے ہیں۔ جایاتی ناول سے ماخوز اس فلم کو پچھ عرصہ فبل سیف نے پروڈیوسر سے اختلافات کے باعث حجوز اتھا۔ تمراب پھرے آید یہ بتاتی ہے کہ کہ فلم واقعی خاص ہے ۔ کہانی مختصراً سے ہے کہ کنگنا اپنے سابق شوہر کوئل کردی ہے اوراس فل کی تحقیقات سیف علی خان کرتے ہیں۔ تیزی

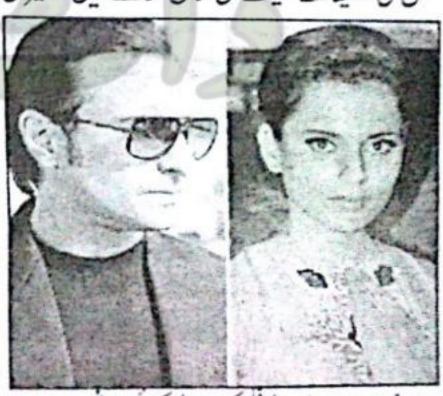

سے شوٹ ہونے والی قلم کوتا حال کوئی نام نہیں دیا جا سكا ہے - حالانكية اس وقت كنگنا كى گذى تنو،منو، ويثر ریٹرز کے بعد چڑھی ہوتی ہے۔



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

#### جياو لين فلميس فلاپ، لائيو پر فارمنس هث بولی وڈ اوا کار ہ جکاہ لین فرمینڈس نے لندن کے ایک براس من کے بینے کی شادی پر برفارم کر سے



یاد کروژ روی کالیے۔اس شادی میں شرکت سے کیے جیکو لین فرخینزس نے دوروزائندن میں گزارے \_ بحطے ت جيكو لين كى فلميس فلات ،ورى جي ليكن ودلا تيوير فارتمس من سيرجث جارتن بي-

#### باجي راؤمستاني

حال بن میں جاری ہونے والے باتی راؤ متانی کے فریلر نے تہلکہ محادیا ہے۔ سی لیا بعنسالي كاللم إلى راؤمستاني بن رام ليا ي جوزي ر بيكايد كون اور رنو برستكى كماتهد يريا الا بحى جلود مر



یں۔ علم میں شامل کے گئے گانے میں او کارو دیا



. او ئے ٹاپ ماذل ایئز پورٹ پر ر سنتم باتفوں بکزی کئی تعیں۔

#### 'مينل آف وورا'

یروڈ بوسر ریبا کیورہ کی تیزی سے سمیل کے مراحل في في كرف والى للم ويل آف ورا كال وقت ٹریمے پنڈتوں کوشدت ہے انتظار ہے۔ اس فلم کے لیے انہیں سونم اور فواد خان کی ڈیٹس کا بہت زیاد و

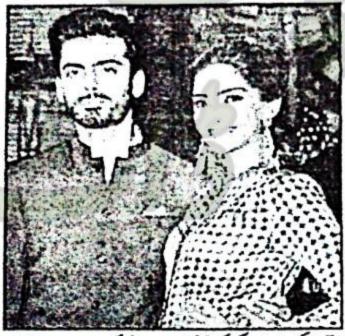

انتظار كرنايرا \_ كيونكه خوبصورت كيمث وتي اي دونوں اسٹارز کی ڈائریز اکلے کی سالوں تک فل بحيں۔ بيبل آف بورا' نامی ناول سے ماخوذ اس قلم کا نام بھی میں رکھا گیا ہے۔سیای فاندانوں میں بچین کی محبت کا کیا انجام ہوگا، دیکھنے کے لیے تحور ا ساانتظاراور.... كيونكه إى فلم كاموضوع مبي ہے۔

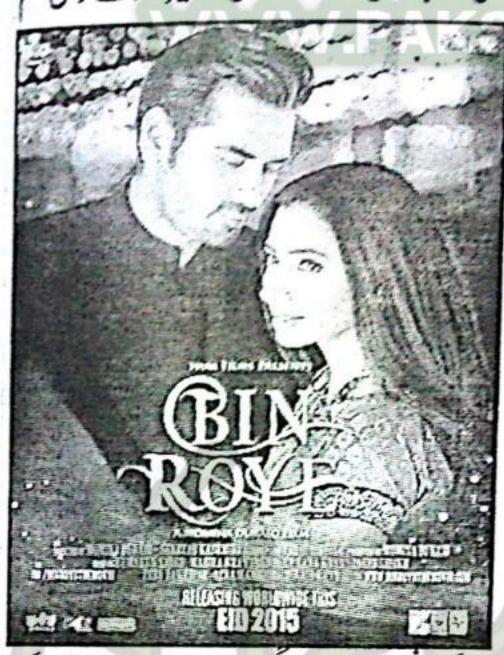

'رانگ نمبر'سپرہٹ ہوگئ۔ ماہرہ ابن اداکاری کے ذریعے بڑانام بنا چکی ہیں اور بیان کی کامیابی ہے کہ بولی وڈ کے فلم میکرز نے ماہرہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور کنگ خان کہ ساتھ فلم رئیس میں بطور ہیروئن کاسٹ کرلیا۔شاہ رخ خان کی فیورٹ ہیروئوں میں ماہرہ خان بھی شامل ہوگئ ہیں۔ ماہرہ خان کی فلم رئیس تیزی ہے تیمل کے مراحل طے کرتے ہوئے کمل تیزی ہے کیمل میں رئیس سے پہلے' بن روئے کا حالیہ ہوگئ ہے۔لیمن رئیس سے پہلے' بن روئے کا حالیہ ہوگئ ہے۔کیمرئیر پرضرورا اثر انداز ہوگا۔

قوادخان نے مسٹر چالو جھوڑ دی فوادخان نے ادھرکرن جو ہر کپورائیڈسنزسائن کی تو دوسری طرف انہیں فورا ہی پریا نکا جو پڑا کے ساتھ لیڈنگ رول میں مسٹر چالو میں ریما کا گئی نے سائن کرلیا تھا۔فلم کی شوٹنگ اسٹارٹ ہو چکی تھی۔اور امید تھی کہ بیالم جائے گی۔لیکن براہو بولی وڈ کا کہ فواد خان کو دیگر جائے گی۔لیکن براہو بولی وڈ کا کہ فواد خان کو دیگر پر ونون اور پر مان بر جی که د پر پا پر وکون اور کے خبری زوروں پر جی که د پر پا پر وکون اور پر مان کی ایشور مارائے پر مان کی ایشور مارائے اور مادھوری پر قلمائے گئے گانے ڈولارے ڈولاکوئکر دیلیز وین متانی بہت جلد ریلیز ہونے وال ہے۔ باجی راؤ متانی بہت جلد ریلیز ہونے والی ہے۔ امید ہے بیلم بھی شجے لیلا بھنسالی کی کامیاب قلم خابت ہوگی۔

عامرخان ، صحت دا ؤیرلگا دی مسٹر پرنیکٹ عامرخان نے اپی آنے والی قلم دنگل کے لیے خوب وزن بڑھا لیا ہے۔اس ونت دنگل کے لیے خوب وزن بڑھا لیا ہے۔اس ونت

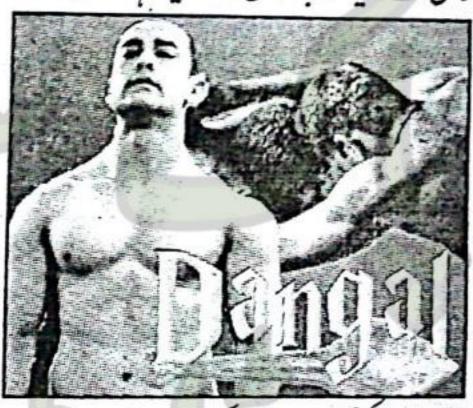

عامرخان کی صحت مندی کے چریے زوروں پر ہیں ۔ ۔ تمیش تیواری کی فلم دنگل میں عامرخان نے لگ بھک ۔ د25 کلووزن بڑھایاہے۔امیدہے عامرخان کی آنے والی فلم دنگل کامیابی کے نئے ریکارڈ بنانے میں کامیاب میں کامیاب ہوگی۔

ماہرہ خان، رئیس سے پہلے بن روئے لولی وڈکی نامور ہیروئن ماہرہ خان رئیس سے پہلے لولی وڈ کے سنیما اسکرین کی زینت بن پھی ہیں۔ عیدالفطر پرریلیز ہونے والی فلم'بن روئے'کا بہت چرچاتھا۔ کین بہترین پر فارمنس کے باوجود بھی سنیما ویورز نے ماہرہ خان کے ہوتے ہوئے بھی کسی دیوائلی کا اظہار نہ کیا۔ اور فلم سیدھی ڈیے میں چلی

#### م تقے فواد خان نے کیروما تزکرنے کے بحائے



کم چھوڑنے کورجے دی اور حاکلیٹی ہیرومسٹر حالو بنے کے بجائے صاف ستھرا خان بن گئے۔ویلڈن فواد خان کاش ایس بی سوچ بولی و و جا کراین ملک کی عزت داؤير لكانے والے سرامارز كى بھى موجائے تو کیابی بات ہے۔

عائشهم کےجلوبے لولى وذكى مستاني اداكاره كهلانے والى عائشة عمر جنہوں نے مللے کے ذریعے کامیانی کے آسان کوچھو



ك رانى منے كى بھى تعبيريانى بے فلم كراچى سے لا ہور ریلیز ہوکر شائفین قلم کو محقوظ کردی ہے۔ عائشهمر كى بي باك اداكارى اور مطوع يقية اس قلم ك كامياني كاسببن كيد بمارى طرف ال اورقكم بيروكن كاضافي يرلولي وؤكومياركباو

سلمان خان اور ہر تیک روثن ٹو ری

ورلذا يوارذ زمين نامزد

بولی وڈ کے سیر میروزسلمان خان اور ہرتیک روش كى ايكشن قلمز لاس اينجلس ميس مونے والے " ٹورس ورلڈا بوارڈز" میں نامزد کی تئیں۔ جہاں ان فلموں کا مقابلہ سال کی بہترین ہولی وڈ ایکشن فلمز ے ہوگا۔ دبنگ خان کی سپر ہٹ قلم ہولی وڈ میں



بیٹ اسٹنٹ ایوارڈ کے لیے نامزد کی گئ ہے جہال "كك" كامقابلها يكسيند يبل تفرى اورثرانسفارمرز جیسی ہولی وڈ فلمزے ہوگا۔ دوسری جانب ہرتیک اور كترينه كيف كى قلم بينك بينك إيبيث فائث ابوارڈ"کے لیے نامزد ہوئی۔اس کیلیری میں رائز آ ف این ایمیائز اور کیپٹن امریکہ جیسی فلمز بھی شامل ہیں۔اب دیکھناہے کہ بولی وڈ کی فلمز ہولی وڈفلمز کو مات دے یالی میں یائیس-

FOR PAKISTAN

## نفساني أجهنين اورأك كاحل

OUP PLE

دعد است ساتھ جاں بہت ساری خشیاں لے کرآتی ہے وہیں بہت سارے ایسے سائل بھی جنم لیتے ہیں جواس زعد کی کو مشكات كے عليم مكر ليتے ہيں إن مي سے بيشتر الجمنيں انسان كي تفسيات سے جڑى موتى ہيں اور افيس انسان ازخود مل كرسكنا ے۔ بسلد بھی اُن می الجنوں کو سلمانے کی ایک وی ہے۔ اپ مسائل کو بیوں ہماری کوشش ہوگی کرآ بان مسائل سے چھٹارہ پالیں۔

سكتا ہے۔ايسے لوكوں كا مقصد لؤكيوں سے محض كفتكو كرنا، ان كوب وقوف بنانا، البيس پريشان كرنا \_ ان كي خت جملوں برلطف إندوز مونا ہے اس سے كوئى تعلق نہ رھیں۔ یہ سمجھ لیس کہ کسی سے کوئی یات جیس ہوئی۔ وقت آنے پراچی جکہ شادی ہوجائے گی۔

ا می باجی اجی اسرے والد نے بہت ایمانداری ہے زندگی گزاری، اس پر الہیں فخر ہے جبکہ ہم نے دیکھا کہان کے دوست جواس عہدے ر کام کرتے ہیں، ان کا معیار زندگی ہم سے بہت اچھا ہے۔ مجھے اور میری ای کو پینے کی اہمیت کا حساس ہے۔اعلی تعلیم حاصل کی ہے میں نے۔والد ہے کہتا ہوں اسیے محکمے میں ملازمت دلواویں۔ وہ تیارنہیں ہوتے ۔ کمیا کوئی ایسا باپ ہوگا جواپنے بیٹے کی ترتی اورخوشحالی میں مدد کرنانہ جا ہے۔

🖈 آپ کوشایداندازه مبیس که ایمانداری، نیکی اورسچائی میں دل ور ماغ اورروح کاسکون ہے۔ آگر مميركا سودا كركے دنیاخریدی جائے اور معیار زندگی بر حایا جائے تو وہ خوشی نہ صرف عارضی ہو عتی ہے بلکہ سکون ہے بھی خالی ہوگی کہیں کوئی بے اعتادی منرورے جو والد کے ساتھ اتفاق رائے مہیں ۔ ان کی طرف سے بد گمان ہرگز نہ ہوں۔ اعلیٰ تعلیم

ایی! بے خیالی میں میری ایک را تک تمبر یات ہو گئی ..... لڑ کے کی آ واز میرے کزن سے ملتی تھی۔اے میرا نام بھی معلوم تھا۔ میں نے اس سے پندره منٹ تک بات کی ، پھر جھے انداز ہ ہوگیا کہ بیہ کوئی اور ہے۔ میں نے فون بند کردیا۔ لیکن اُس نے کوئی غیراخلاقی بات جبیں کی اس کیے اس کی دوبارہ كال آئے ير من نے بحر بات كر لى-اى دوران تمریس تبهالمبی بڑھ گئے۔ بھائی کی شادی قریب آ ری ہے۔مہانوں نے آتا جانا شروع کر دیا۔ میں نے لڑکے سے کہا اب تون مت کرنا ..... جھےتم جیسے قصول لو کول سے نفرت ہے۔ جواب میں وہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں تہارے بھائی کی شادی ہورہی ہے۔ مہیں محصے نفرت ہی سی مرمجت میں کرتا ہوں ہتم جا ہوتو تمہاری شادی بھی جلد ہوسکتی ہے۔ میرے کیے تو تھروالے پہلے بی پریشان ہیں۔اس بات يريس خاموش موكل \_أ \_ كوكي جواب ندويا\_ اور نداب بات كرتى موں \_كيا كوئى لؤكا اليي لؤكى سے شادی پر رضا مند ہوسکتا ہے جو اس سے اپنی

نغرت کا اظہار کردے۔ کا ارادے کے ساتھ غلط نمبر ملا کر اجنبی لڑکی ہے مات كرنے والے لوگوں يركى بحى تتم كا اعتار نبيس كيا جا

دلوانے کا مطلب آپ کی ترقی اورخوشحالی کی خواہش ہی ہے۔

حارث\_اعبث آباد

کے ساتھ ہوں۔ میں ہر وقت ہراک کے کام آنے کو ساتھ ہوں۔ میں ہر وقت ہراک کے کام آنے کو تیار رہتا ہوں۔ ایک دوست کے والد اسپتال میں داخل تھے۔ان کوخون کی ضرورت پڑی، میں نے دیا۔ وہ بھول کیا۔ ای طرح کئی دوستوں کو اپنی ہمت سے بردھ کر رقم قرض دی۔ انہوں نے واپسی پر بہت تک بردھ کر رقم قرض دی۔ انہوں نے واپسی پر بہت تک برا سے کیا۔ بعض تو ابھی تک ناراض ہیں۔کوئی احسان تک نہیں مانتا۔

المی انسانی معاملات میں احساس کا مطلب ہے عظامت قرضدار کو مزید مہلت دینا۔ قرضہ وصول کرتے ہوئے آسانی کرنا۔ دوسرے کی ضرورت کو این ضرورت پر ترجیح دیتے ہوئے اینارے کام لینا۔ جس نے ٹیک سلوک نہ کیا ہواس کے ساتھ ٹیک سلوک کرنا ، براسلوک کرنے والے سے بدلہ لینے کی قوت کرنا ، براسلوک کرنے والے سے بدلہ لینے کی قوت کرنا ، براسلوک کرنے والے سے بدلہ لینے کی قوت کرنا ، براسلوک کرنا ۔ اللہ کی احسان نہ مانے اس کونہ جمانا اور بھول جانا۔ اللہ کی دیتا ہے۔ تعلقات کو عبادت ہے۔ اس کا صلہ اللہ ہی دیتا ہے۔ تعلقات کو غراب ہونے سے بچانے کے لیے یہ خیال رکھیں کہ خراب ہونے سے بچانے کے لیے یہ خیال رکھیں کہ خراب ہونے سے بچانے کے لیے یہ خیال رکھیں کہ خراب ہونے سے بچانے کے لیے یہ خیال رکھیں کہ نہ ہو۔

شابده سركودها

میں بہت مفائی پند ہوں۔ آج کل میرے دانت میں بہت درد ہے۔ رات بھر جاگتی ہوں سوچتی ہوں اگر دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس کئی تو اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ایک تو جھےان کے اوز اردی سے ڈرلگتا ہے۔اور دوسرے ان کے کلینک میں گندگی کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔اتی طبیعت گھبراتی ہے کہ ملی کا احساس ہونے گتی ہے۔

احساس ہونے لگتی ہے۔ ہے دانت کی تکلیف معمولی نہیں ہوتی۔ اس کو برداشت کرنا آسان کام نہیں، لیکن گندگی کا احساس آپ کے لیے اس ہے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے بہی وجہ ہے کہ دانت کی شدید تکلیف برداشت کر رہی

ہیں۔ اس سے نجات کے لیے ڈاکٹریا سرجن سے ملنا منروری ہے۔ کوالیفا کڈ سرجن اپنے کلینک بیں صفائی کا اچھا انتظام رکھتے ہیں۔ وہ سرجری کے دوران جو چیزیں استعال کرتے ہیں وہ بھی صاف سخری ہوتی ہیں۔ جب صاف سخرے ماحول بین علاج کی سہولت مل جائے تو ذہن میں آنے والے ان خیالات کو روکیں جو گندگی کا احساس دلاتے ہیں اور محسوس کریں کردردے آرام کتنا ہے۔

أم فطارحيدرآ باد

کی الک ہوں۔خود اعتادی کی کی ہے۔دوست کچھ کی الک ہوں۔خود اعتادی کی کی ہے۔دوست کچھ خاص نہیں ہیں۔لوگوں کی نظردں میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔نظر انداز کرتے ہیں۔ انٹر میں فیل ہو گئے۔ دوہارہ پڑھنا چاہتی ہوں مگر کوئی راہ نہیں بن رہی۔اسکول میں پڑھاتی تھی وہاں سے بھی جاب ختم ہوگئے۔

الم خاموش طبع مونا المحمى بات ہے۔ اور ایک حد تک حساس ہونا بھی خوبی ہے۔ کیونکہ لوگ زم ول بھی ہوتے ہیں۔ عام لوگوں سے دوئ اچھی بات ہے کیونکہ اس طرح انسان خود خاص اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔لوگ سب کو نظرانداز کرتے ہیں سوائے ان بوگوں کے جو ان کے لسی کام کا ہو۔ امتحان میں میل ہو جانے کے مطلب ہے آ ب نے وہنی صلاحیتوں سے فائدہ تہیں اٹھایا علم کا شوق اور محی لکن ہوئی تو ضرور کوئی راہ ہے گی۔ جاب حتم ہونے پر بریشانی ہوئی ہے مرخود کو تیزی سے ترتی كراسة ير لے جانے كابياہم موقع ہے۔اب رہی خود اعتادی کی کمی کی بات، بیمرف تفتکو ہے مجھی ظاہر مہیں ہوئی بلکہ اٹھنے، بیٹھنے، چلنے کے انداز ہے جسی نمایاں ہوتی ہے۔للندا اس جانب بھی متوجہ ہوں۔ائی صلاحیتوں کا اعتراف، احیما استعال وقت كى قدر علم ميں اضافه ،خود كو ہرخوني اور خاى کے ساتھ قبول کرنا، جذبات میں تھبراؤانسان کو پُر اعتماد بناتا ہوں۔

☆☆.....☆☆



پیارے قارئین!برسات کاموسم جب اپن جھب دکھلانے لگتا ہے تو موسم کا اثر ہمارے کھانوں پر بھی براوراست پڑتا ہے۔ اِس ماہ موسم کے حساب سے ہم آپ کے لیے مزید ارکھانوں کی تراکیب لائے ہیں جو یقیناً آپ کے ہاتھوں ہے تیار ہوکر' دستر خوان کی رونق بڑھانے کا باعث بنیں گی۔

كھويرا كريم

: آدهاكي : آخه سوكرام (بغير كهال

: يون كب

اور بڈی کے کیے

يارچوں ميں تي ہوئي)

: أيك عدد (جملكا باريك

كثاموااورجوس)

: جارعدد (باريك في موكي)

موتك يعلى كالمحن : جارکھانے کے پیچ

تازهلال مرج ( کی ہوئی): ایک عدد

تركيب: چكن اسٹاك اور كھويرا كريم كوخوب مس میجیے پر چل پراگائیں اس طرح کہ کریم چکن میں اچھی طرح جذب ہوجائے۔اباے ایک طرف رکھ دیں۔ایک کڑاہی میں تیل گرم كريں اور چكن (او يروالا) أس بيں كولٹرن فراكي كرير-اب اى كرابي مين يهلي سبر بياز اور سِرخ مرج ڈال کرتھوڑا بھون لیس پھراس میں مكس كريل \_ مونك بهلي كالمحصن كهويرا كريم ملجر کیموں کے باریک کا تھلکے مع جوس تھوڑ ہے تھوڑے و تفے سے کڑاہی میں پیچ چلالی رہیں تا کہ کڑاہی میں مسالے ندللیں۔ جب

نوڌاز

تھائی سوپ

چکن(ران کا حصه کرل کیا ہوا) : دوعد د

: سوگرام

: ایک پکٹ

: ایک عدد

: كارتش كے ليے يودينه ادحنها

ر كيب: ايك ويلجى من ممك وال كرياني أبال لیں۔ پھراس میں نو ڈاز ڈالیس تا کہ وہ نرم پڑ جا ئیں ( کے ندریں) اور انہیں یانی سے نکال کر الگ رکھ لیں۔ چکن سے کھال اور بڈیاں نکال دیں اور دھولیں مجرسوب بنانے کے لیے پائی ڈال کر چو لیے پرچڑھا دیں۔اس سوپ میں باریک گاجریں بھی ڈال دیں اور سوپ کوا بلنے دیں۔اس اسلیج پرسوپ میں نو ڈلز بھی ڈال دين اورائبين ايك أبال دين بية تيار تعالى سوب بعد لذيذاور توت بخش موتا ہے۔اے کرم کرم پیش کریں۔ جابي اودمنيا يودينت كارش كريس\_

#### 💨 چکن مسالا کھو پرا

چکن اسٹاک

: ۋيروسولى ليغ



. مسالا تیل چھوڑ ہے اور خوشبو دیے تو اس تیار چکن : ایک کھانے کا چی مسالا کھویرا ڈش کوسرونگ پلیٹ میں نکال لیں۔ : ایک چوتھائی کپ غذائیت اورلذت ہے بھر پورڈش ہے۔ : ایک کھانے کا چی سو<u>یا</u>سوس : يككماني كالجي نمك : دوعدد(چوپ کی ہوئی) ہری پیاز شملەمرچ : ایک کپ (چوپ کی ہوئی) : آدھاياؤ انڈے : جارعدوفرائيد شكر : أيك ياوُ : ایک کپ (ایلے ہوئے) مز حاكليث (ميك كي مولَى) : آدهاياؤ : ایک کپ 28 : يون کپ : ایک کھانے کا چجے كالىرج : أوها جائے كا جمجيه ونيلاايسنس : ایک کھانے کا جمحہ اخروث : آدهایاد تركيب: حاول كونمك كے بالى من دوكني تك : سوكرام میده بیکنگ یاؤڈر أبال لیں۔ خیل کرم کریں اس میں انڈے فرائی کر : ایک حائے کا چمچہ کے نکال لیں۔اس میں بہن ڈال کر فرائی کرلیں۔ دو : ووکھانے کے پیچیے كوكوياؤ ڈر ( كوكو ياؤ ڈركوتھوڑے ہے كرم ياتى ميں حل كريس) منٹ فرائی کرنے کے بعد مٹر گاجر شملہ مرچ اور یاز ڈال کر دومنٹ فرائی کریں۔اب نمک جائیز ركب :ميده بيكنك ياؤور كوكو ياؤوركو نمك سويا سوس كالى مرج اور انثره إذال كرمكس کریں۔اب جاول ڈال کراچھی طرح مکس کر کے حِمان ليس مِنْ مَصَن كُو يَحِينتُ لَيْس مِنْ مُورُ يُ تَصُورُ يُ کر کے شکر ڈالیں۔ایک ایک کر کے انڈے يا ي من يرد كارا تاريس-ڈالیں۔ اس کے بعد ونیلا ایسنس پھر فریش چکن و یجی نیبل بکوڑ نے 🕷 ملک بھر میل کی ہوئی جاکلیٹ بھر میدہ ڈالیں۔اس کے بعد لکڑی کے چھیے کی مدد سے 17:10 ملائیں اور تھوڑ ہے اخروٹ ڈال کرمکس کریں۔ : ایک کپ مرغى كاقيمه حریس اور پیر کھ 8 x 8 کے بین میں : آدهاک حثى موئى بند كوجعى ڈالیں۔ باتی اخروٹ اوپر چھٹرک دیں۔تھوڑی : آدهاک أبلے ہوئے مٹر انڈے کی سفیدی اور کوکو یاؤڈر سے اوپر برش : (وعدو أملي بوئة آلو کریں۔ آ دھے تھنٹے بیک کریں جب ٹھنڈا ہو : حاركمانے كے بچے كارن فلور جائے تواس کے چھلاے کاٹ کرسروکریں۔ : دوکھانے کے تیجے ميره : حب ذا نُقد نمك : ایک کمانے کا چچه

ممن فرائد راكس

جاول (ألبے ہوئے)

: آدهاط نے کا چجے

سوياساس

1.50 600

#### سرجان الروش كرين- يعد بلي كارتك ماس ذال كروش كرين-

CHAPTER )

17.1

ساده الفنج كيك (تازه) : آدها بوند

فروٹ جام : دوکھانے کے چکیج

بالائي : آدهاكپ

كنديند ملك : تين كب

چىنى : حب پىند

سشرڈیاؤڈر(ونیلا): تین بڑے ہجھے

فِرِيشِ كُرِيمِ : آدهاكب

نمكين ممن : حاركهانے كے جمع

ترکیب: کیکسلائس کی شکل میں کاٹ لیس۔ان ریکس فروٹ جام لگا کرسینڈو چز بنالیس۔جس وش میں

فرائفل سروكرنا ہواس میں ان سینڈوچز کے جار جار

مكوے كر كے وال ديں۔اب آدھاكب دودھ ميں

آ دھا کپ بالائی مس کریں اوران سینڈو چزے مگرول

کو ان میں بھکو دیں۔ (تھوڑا تھوڑا اوپر ڈال کر

محکونیں)۔ایک کھانے کا چمچہ دودھ میں تسٹرڈیا وُڈر جات کہ سے جیز جات کے بعد

حل کرلیں۔اب بقیہ دودھ کرم کریں۔ چینی حل کریں

اورحل شده تسشر ڈپاؤڈراس میں ڈال دیں۔ساتھ ہی مکیو تھی مار نہا ہے۔

ملص بھی ڈال دیں اورخوب اچھی طرح جمچہ چلائیں۔

گاڑھاہونے پر چو کہے۔اتارلیں کیکن چمچہ چلاتے

جا میں اور چلاتے ہوئے ہی اس کوخوب منڈا کرلیں

تاكه جم نه سكے۔ جب شندا موجائے تو كيك والي وش

بر ڈال دیں اور سیٹ کردیں۔اب فریش کریم کواچھی

طرح بید کریں۔ سشرڈ آ دھا گھنٹہ فریج میں رکھیں۔

مصندا ہو کرجم جائے تو اوپر سے کریم ڈال دیں۔ اچھی

طرح بھیلا دیں کہ ڈش سفید کریم ہی کی دکھائی دے

اور مشرد بالكل دهك جائے۔ يخ مونے برسروكريں۔

جا ہیں تواو پرے چھلے ہوئے بادام سے گارٹش کرلیں۔

\*\*

سیل جب مرفی کے قبے میں بندگوہی مٹراوراً کے ہوئے آلوڈال کرا چی طرح مسل کر ملا لیں۔ پسی ہوئی کا کی مرچ موٹوال کرا چی طرح مسل کر ملا لیں۔ پسی ہوئی کا رک کا لی مرچ موٹواور کیموں کا رک ڈال کر تصوڑی ور کے لیے رکھ ویں پھراس آمیز کے میں میدواور کارن فلور بھی ملا لیں۔انڈا پھینٹ لیں۔ کرائی میں تیل گرم کریں اور تیار آمیز سے کے چھوٹے چیوٹے پکوڑے بنا میں۔انڈے میں ڈبوکر کرائی میں ڈالتی جا میں۔ وہیمی آپئی پر سنہرا ہونے کے کہا تھی۔ میں ڈالتی جا میں۔ وہیمی آپئی پر سنہرا ہونے کے کہا تھی۔ کے ساتھ پیش کریں۔

#### (ازارون ال

17.1

أَلِمُ مِوتَ نُودُ لِرَ : دوكب

محمیٰ ہوئی ہم کی پھلی : آدھا کپ

سویاساس : دوکھانے کے <del>وج</del>یجے

نمك : حب ذا كقه

تيم : آدهاك

بيا : وأكرم مصالح : أيك كهاني كالججير

بھناہوا بیسن : دو کھانے کے چھیے

يها موا پيتا : ايك كهانے كا جمجيه

جلی گارلک ساس : دو کھانے کے پینچے

تركب سب سے پہلے تيے ميں پيتا الماكر پي

ئیں۔پھراس میں بیا ہو گرم مصالی نمک آور بھنا ہوا بیس ملاکرکونے بنالیں۔سی ممری دیکھی میں تھوڑی سا

یانی اور دو مجمعے زینون کا تیل ڈال کر ہلکی آئے پر کونے

کینے رکھ دیں جب پانی خنگ ہو جائے تو چولہا بند

کردیں۔ایک ساس بین میں دو جمعے تیل ڈال کر کئی منسب کردیں۔

ہوئی سیم کی پھلی کو ہلکا ساتل لیں۔سویا ساس اور تھوڑا سا نمک ڈال کر چمچہ چلائیں جب بھاپ او پرآنے لگے تو

میں دوران رہی ہا کر دھکنا رکھ دیں۔ وش میں کوفنے نووار میں ملا کر دھکنا رکھ دیں۔ وش میں

ووشيزه 254







سانفیوا اکر ہمیں کی ایس بیاری سے سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے لیے ہمیں سندر کی تہدیا آسان کی بلندیوں ، جگل بیانوں یا پہاڑوں تا ہے گر سن جان ہو جہان ہے ۔ خدا آگر بیاری دیتا ہے تو آس نے شفا ہی وی ہے ۔ قدرت کے طریقہ علاج کا آج بھی کوئی مول نہیں ۔ حکمت کو آج بھی روز اول کی طرح عروج حاصل ہے ۔ اس لیے طبیب اور حکیم صاحبان کو خدائی تحذ کہا جاتا ہے ۔ آپ کی صحت اور تندرتی کے لیے ہم نے بیسلسلہ بعنوان حکیم بی شروع کیا ہے ۔ آمید ہے ہمارے متنداور تج برکار حکیم صاحب آپ کی جملہ بیاریوں کے خاتے بعنوان حکیم بی شروع کیا ہے ۔ آمید ہے ہمارے متنداور تج برکار حکیم صاحب آپ کی جملہ بیاریوں کے خاتے بعنوان کے لیے اہم کردارادا کریں گے ۔ نیاسلسلہ حکیم بی آ آپ کوئیمالگا؟ اپنی آ راہ سے ضرور آگاہ بی جیگا۔

علامات:
خارش خنگ ور دو تهم کی ہوتی ہیں۔خنگ میں مریض کو تھجاتے تھجاتے چین نہیں آتا۔جلد میں چین نہیں آتا۔جلد میں چین نہیں آتا۔جلد میں چین یا سوزش کی شکایت یائی جاتی ہے۔تھجلی کی وجہ سے مریض سوبھی نہیں سکتا۔ ترخارش ہیں جسم پر سفید دانے ہوتے ہیں جن میں پیپ بھری رہتی ہے اور ان میں جلن اور تکلیف ہوتی ہے۔

### خارش، يل، جهائيال

خارش (Itching)

اساب:

اور تیل میشی، محث اور تیل دالی میشی، محث اور تیل والی اشیاء بخترت استعال کرنے اور خواتمین میں ایام ماہواری کی خرابی ہے جسی شکایت پیدا ہوجاتی ہے۔



وزن 17.10 الما = ( الل Pimple (Black ( الل ) = الم 15 10 عناب 10 گرام جرائة 10 گرام 1 مد خواتین میں حیض کی خرابی کی وجہ ہے سے 10 گرام تکلیف پیدا ہو جاتی ہے۔ زیاد و مرعن کھانے اور غشب 10 21 الستين مرم اشياء كالبمثرت استعال، بدمضى اورخرابي ز کیب: خون مجمی اس کے اسپاب ہیں، مسامات کا کشادہ 🖈 ان تمام اجزاء کو حیار گلاس یانی میں ہونا، مکٹیوں کی خرائی بیض اور بواسیر جیسے امراض یکا نمیں کہ بیہ دو گلاس رہ جائے۔ایک گلاس مج بھی مہاسوں کی پیدائش پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور ایک گلاس رات کو پئیس -نخ تمبر:2-ہے چیرے پر چھوٹے جھوٹے وانے نکل خارش کے لیے مرہم آتے ہیں جن کو و بانے سے سفید مواد لکا ہے اور 20 راع كر حايد جاتا ب آرام آن يرساه رنگ كاداغ ير کندهک 20 كرام کاشکاری سفیده جاتا ہے۔ وانے چیرے پر بار بار نکلتے ہیں۔ 10 كرام كافورديك (Freckles) باکال حسب ضرورت ناريل كاليل ز کیب: الم چرے پر جمائیوں کا سبب خون کی خرائی، ان تمام اجزاء کو باریک پیس کرناریل کے ماد و سودا كا غلبه، شديد بخار من مثلار منا، دحوب من ليل ميس ملا كرنگائيں۔ چلنا پھرنا، گاہے بگاہے۔ ہاضے کی خرابی اور جگر میں گری دانوں کے لیے تسخہ تمبر 3\_ تعص ہونے کی وجہ سے رخساروں کے اور دھیے پيدا ہو جاتے ہيں۔خواتين من رحم كاخراني ياايام 17.1 ما مواری کے بند مونے کی شکایت میں بھی جمائیاں لمتأتى مثي 561 5 21 یر جاتی ہیں جمل کے دوران بھی خواتین کے چروں بيرمينث 5 كرام 286 برایے و مع دکھائی دیتے ہیں۔ 20 كرام فكمى شوره 50 گرام كندحك 🖈 اس مرض میں چیرے کے حسن و جمال من قرق يز جاتا ہے اور چرے۔ ان تمام اجزاء كو چيس كر ايك جكه يالي من الله جم ر لگانے سے کری دانے فوری حتم ہو.



## EARCHARD CONTROL OF THE SECOND OF THE SECOND

۔ این ہم ہوئی گائیڈی خوبصورتی کے بارے میں اہم معلوبات اور کھر بیٹے الی بہترین ہوئی ٹیس دیں کے جو کھر اور ہوئی پارلر جانے کے بعد آپ کے لیے نہایت اہم ثابت ہوں گی۔ میک اپ کی آگئی آپ کے حسن میں چارچا عدلگا سمتی ہے۔ آپ کو اِس ماہ کا ہوئی گائیڈ کیما لگا؟ آپ کی آ راء کا

کیا آپ کولگاہے کہ آپ خوب صورت ہیں یا

آپ واقعی خوب صورت ہیں؟ اس سوال کا جواب
جانے کے لیے آپ کو کسی کے پاس جانے کی
ضرورت نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب آپ اپنی
دیوار پر گئے آئے ہے کریں اوراپے آپ کا جائزہ
لیس آپ کو اس بات کا خود تی اندازہ ہوجائے گا اور
اس بات کا منی یا شبت جواب ل جائے گا۔ اگر آپ کا
جواب ' ہاں' میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یا
پیر آپ کی ہوئیش بہت انچی ہیں جو بہتر طور پر آپ
کے حسن کی جفاظت کرتی ہیں۔

اگر اس کا جواب در نہیں ہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خودیا آپ کی ہوئیشن آپ کی مطلب یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خودیا آپ کی ہوئیشن آپ مطلب پر زیادہ توجیس دیتیں۔ یہ ساری حقیقت آپ کے سامنے موجود ہے۔

ں ملاک کی آپ کوسب سے پہلے مفرورت

ہے۔اپ میک اپ سے قبل اسے استعال کریں۔ اس کے لیے آپ کو ایسے لوشن کی ضرورت ہے جس میں اپنی آئسی ڈینٹ شامل ہو۔ بالغ خواتمن کے لیے ایلز بتھ آرڈن کی سیرامین پرفیکٹ موتیجر کریم

بہت مودسد ہے۔

آپ فاؤ غریش یا کنسیلر ضرور استعال کریں گر

ایک بات یادر کھیں کہ بیدی ماہ ہے ذائد پرانی نہ ہو۔

برش بینسل کے لیے آپ کا انتخاب سنٹ لارمیث
ایڈنیٹ ہونا چاہے۔ غیار کی کا فلالیس کنٹرول موئیجرائزر
اور پاؤڈر کے لحاظ ہے بہترین انتخاب ہے کو تکہ ہمارے
موہم کے لحاظ ہے تیار کیا جاتا ہے اور ٹو اِن ون کے طور پر
درکار ہوتو ہجر بین استعال کریں۔

لارمیٹ کا لیکوئیڈ لائن فاؤغریشن استعال کریں۔

لارمیٹ کا لیکوئیڈ لائن فاؤغریشن استعال کریں۔

راورائن المراورائن المراورائن المراورائن المراورائن المراورائن المراورائن المرود و مد جندا المد بنيادى آئي المراور بلتر من المراور بلتر من المراور بلتر المراور بلتر المراور بلتر المراور بلتر المراور بلا آئي بلتر المراور بلا آئي بلتر ب المراوى بلا سهرى تا في المحت كا آئي شيروليك المراور بلا آئي شيروليك المراور بلا المناور المراور بلا المراور المراور المراور المراور المراور المراور بلا المراور بلا المراور بلا المراور بلا المراور بلا المراور المراور بلا المراور بلا المراور بلا المراور بلا المراور المراور بلا المراور المراور بلا المراور بلا المراور المراور بلا المراور ال

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



امیت ہے۔ یدایک چینے کی حیثیت رکھتا ہے کہ درست شیدز کا انتاب کریں ۔ اوریل پیرس نے آپ کے لیے بیمشکل آسان کردی ہے۔ان کی حاليه معنوعات فروجيج پبلا ميك اپ ہے جوآپ ك جلد سے مطابقت اور ہم آ ہلی رکھتا ہے۔ فرون کے کو چوبیں مختلف جلد کے مطابق تیار کیا حمیا ہے جو کہ بالکل قدرتی لکتا ہے۔اس میں بیخامیت ہے کہ بیجلد ک مطابقت کے انتخاب کے بعد آپ کی جلد میں جذب موجاتا ہے۔اس كے ساتھ ساتھ آپ كے چرے كو بھى كمارتا ب- اس مي وامن في اي اور كيسرين شال يس جوجلد عن جذب موكرا عاق كانجالي بي بہت خوبصورت: اس کے علاوہ ایک اہم چزکو

آپ اب تک نظر انداز کرتی رہی ہیں۔ دہ چیز جو ورینک میل سے میک اپ میں معاون مولی ہے لین میکاپ سے زیادہ ایمیت کی حال ہے یہ برجگہ المالال موتے ہیں۔ باآپ کے ہاتھ ہیںجنہیں پوری توجد کی ضرورت ہے ایک اچھالوش لیے کا ہے۔ آپ کے ہاتھوں کو ملائم نرم اور جوان رکھتا ہے لونا بلیو کی تیلی یالش بس آپ کے ناخنوں کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ ایے لباس کے لحاظ ہے آپ نیل یالش کا التخاب كريكى بين جن مي سرخ عنالي سنرا تاني كريك عموماً شام ك ادقات من افي بهار دكهات ہیں۔ یادر میں نیل پاکش ریموور آپ کے ناخنوں پر ر کوں کی بہاریں بدلنے میں فوری مدد کرتا ہے۔

اجم غذائيت: آپ اين يوني يارلركي ماجرآ رائش حسن کے پاس جا کرائے میک اپ کوصاف کروا تمیں اورای جلد کوغذائیت بہجانے کے لیے وی کی تورما وُوم الْمِنْيُ امْرِ فَيكُون جِيل استعال كرين \_ الرَّابِ جِند اور بنیادی اشیاء استعال کرناچا بین تو فوریست ایشنل ادر لیکھے کے موتیجرا تربھی استعال کرسکتی ہیں۔ **ተተ** 

آپ آئی پینسل کواپی جلد پر پھیر کراس کی روئی اورر کے کا جائزہ لے سکتے ہیں۔سکارااستعال کے بغرآب مرے باہر لکنے کاس مع بحی بیں عتیں۔ یہ آپ کی آجموں کے حسن میں مزید اضافے کا باعث ے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے مجموع تاثر کو Townloaded From زیادہ پُرکشش بناتا ہے۔ زياده يُركشش بناتا ہے۔ آپ کے ہوند: شاعروں نے ہونوں کے بارے میں برے تعبیدے کے ہیں ہونوں کولے گل

اورندجانے کیا کیا کہاہے۔وہ ایخ محبوب کے حسن کا تذكره كرت موسة لول كاذكركمنا بحي يس بمولة يه چرے كا دوحصه بے جو بقول شاعر پھولوں كى پتيوں ےمشابہ ہے۔ لبدا اگرآب حسین بنا ماہتی ہیں تو مجرائي ليول كي حسن اوران كي حفاظت برجمي توجه ویں۔ نب اسک کے ملکے اور خوشمار مگ آب کولکے ك ارائ ل كريس ل كت بس جوك خاص طور ير وٹامن کی اور قدرتی مجلوں کے اجزاء پرمشمل ہے۔ یہ 27 کا سک رکوں اور 25 خصوصی رکول میں وستیاب ہے جن میں گائی جہائی اسرابری بلک بیری بادام وفیروشال ہیں۔لپ اسک کے رکوں مي سرخ رعك ايساب جوسب بى خواتين عى مقول ے۔ہم اس بات ہے جی واقف ہیں کہ سرخ رمک ی جانج اور مل سرخ رنگ کتنامشکل ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ جکے میں ہے تو آپ جار مخلف شید ديے كے ليے ضرور رهيں۔اس كے انتخاب كے ليے

کے طور پر کم جگھیرتے ہیں۔ جلد کی ہم آ ہلی: خوا تین اس بات سے بخو بی واقف جين كدميك اب يسمل فاؤغريش كى كيا

كليرنيس نيارك ريولون اوركيم كيال بيت اجمع

اور دیدہ زیب رنگ موجود ہیں۔ان میں لیکے نے

ل كاربليلس بعي متعارف كروائ بين جوكس ايندي